



بسر اله الردس الرديم!

نام كتاب: اخساب قاديانيت جلدستائيس (٢٤)

آغاشورش كالثميريّ نام صنفين :

عبدالكريم مبلبلة

ماسترغلام حبيدر فيغ "

تيت : •4اروپے

مطيع : ناصرزين پريس لا مور

طبعاول: مارج ٢٠٠٩ء

ناشر :

عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت حضوري باغ رودُ مليّان

Ph: 061-4514122

#### بسم الله الزحمن الرحيم!

| فهرست رسائل مشمولهاختساب قادیا نیت جلد ۲۷ |                         |            |                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| ۳,                                        |                         |            | عرض مرتب                                  |  |  |  |  |
| #                                         | ن کاس <sup>ت</sup> میری | آ غاشور    | ا مرزائيل                                 |  |  |  |  |
| 99                                        | "                       | //         | ٢ اسلام كےغدار                            |  |  |  |  |
| 110                                       | "                       | ,, .       | ۳ مجمی اسرائیل                            |  |  |  |  |
| IM                                        | 11                      | "          | سم قاد ما نبیت ( قاد یانی اسلام کے غدار ) |  |  |  |  |
| 161                                       | يم مبابلةً              | عبدالكر    | ۵ مبابله پاک بک                           |  |  |  |  |
| rom                                       | "                       | //         | ٢ خود كاشته پودا                          |  |  |  |  |
| 104                                       | "                       | //         | ۷ حقیقت مرزائیت                           |  |  |  |  |
| rri                                       | غلام حي <i>در</i> ٌ     | فينخ ماسنر | ۰ ۸ عشره کامله                            |  |  |  |  |
| ror                                       | "                       | "          | ٩ كشف الاسرار                             |  |  |  |  |
| raa                                       | //                      | //         | •ا كشف الحقائق                            |  |  |  |  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

احتساب قادیا نیت کی اس جلدستائیسویں (۲۷) میں آغاشون کا تمیریؒ کے جار،
مولا ناعبدالکریم مباہلہ کے بین اور شخ ماسٹر غلام حیدر کے تین رسائل بکل دس رسائل جمع کئے ہیں۔
آغاشورٹ کا تمیریؒ برصغیر میں تحفظ ختم نبوت کے بہت بڑے رہنماء سے۔ مولا تا
ابالکلام آزادؒ کی تحریر، مولا ناظفر علی خانؒ کی شاعری اور سید عطاء الله شاہ بخاریؒ کی خطابت کے
گلدستہ کو آغاشورش کا تمیریؒ کہا جا تا ہے۔ آغاصا حب نے فتلف تحریکات میں بڑی سرگری سے
حصہ لیا۔ انگریز اور انگریز کے لے پالکوں نے ان کوقید و بند میں سالہا سال تک بندر کھا۔ لیکن وہ
جری انسان سے۔ متذکرہ دونوں طبقوں کے خلاف عمر بحر نبرد آزمار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور
کے بتاج باوشاہ تھے۔ خوب طبیعت کے انسان سے۔ دوتی اور دشمنی میں ان کی طبیعت بہت
خیاض واقع ہوئی تھی۔ جس سے دوئی اسے سر پر بٹھانے میں خوشی محسوں کرنے اور اگر پھرائی
سے کی بات پراختلاف ہواتو پاؤں سے روند نے میں بھی دیر ندگاتے تھے۔

البنة سوفیصد یقین کے ساتھ گواہی دی جاستی ہے کہ عمر بھر وہ عقیدہ ختم نبوت کے علم بر دار اور قادیان کی جموثی نبوت کے لئے تیخ برآس رہاور بیسب کچھان کوعشق رسالت مآب اللہ کے کتب ورسائل روقادیا نبیت پر ہماری دسترس میں آئے۔
میں آئے۔

ا..... تحریک ختم نبوت۔

۲.....۲ مرزائیل ـ

٣.... إسلام كفدار

۳..... عجمی اسرائیل -

اس جلديس شامل نبيس كيا\_ باقى جاررسائل كوشر يك اشاعت كيا ہے۔

ا..... مرزائیل: ہارے ممدوح جناب آ غا شورش کا شمیریؓ نے ۳۰ راپریل

ا ۱۹۲۷ء کو مجلس طلبائے اسلام چنیوٹ کی دعوت پرایک تقریری۔ دیر معاون مفت روزہ چنان لا ہور جناب سے جناب صادق کشمیری نے وہ تقریر چٹان میں ۸رئی ۱۹۲۷ء کوشائع کی۔ تقریر کیاتھی۔ اس سے قادیانی ایوانوں میں کہرام برپاہوگیا۔ اس پر قادیانی پر اس پنج جھاڑ کرآ غاشورش مرحوم کے خلاف مرزا قادیانی کی طرح بازاری دشنام بازی پراتر آیا۔

آ غاشورش کاشمیری کے قلم نے بھی کروٹ کی اور قادیا نیوں کونت ڈالنے کا فریضہ انجام دینے لگا۔اس زمانہ (۱۹۲۷ء) ہیں شورش کاشمیری کے قلم سے مفت روزہ چنان میں جوشائع ہواوہ جمع کر کے تقریر سمیت ' مرزائیل' نامی کتاب میں جناب مخاراتھ پرویز شخ نے شائع کردیا۔ جناب مخاراتھ پرویز شخ نے شائع کردیا۔ جناب مخاراتھ پرویز شخ اس زمانہ میں زیقعلیم تھے۔ بلاء کے ذبین اور زرخیز وماغ کے انسان بیں۔ انہوں نے مجلس طلب کے اسلام چنیوٹ قائم کی تھی اور انہوں نے بی آ غاشورش مرحوم کو چنیوٹ میں بلوا کر تقریر کرائی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گور نمنٹ اسلامیہ کالے چنیوٹ کے ابتداء میں پروفیسراور پھر پرلیل لگ گئے۔ آ غاشورش کاشمیری اور مولانا تائ محمود کے خلص فدائی ابتداء میں پروفیسراور پھر پرلیل لگ گئے۔ آ غاشورش کاشمیری اور مولانا تائ محمود کے خلص فدائی سے ملاقات ہوئی تھی۔ پر ملاقات نہیں ہوئی۔ نہمعلوم وہ ڈیوٹی پر ہیں یا ریٹا کرڈ ہوگئے ہیں۔ سے ملاقات ہوئی تھی۔ پر ملاقات نہیں ہوئی۔ نہمعلوم وہ ڈیوٹی پر ہیں یا ریٹا کرڈ ہوگئے ہیں۔ اللہ رب العزب ان کو ہر حال میں خوش رکھ۔ انہوں نے یہ کتاب ' مرزائیل' مرتب کی تھی۔ اس کا دیبا چہ جناب صادق کاشمیری نے اور ' سرآ غاز'' آ غاشورش کاشمیری مرحوم نے تحریر کیا۔ اس کا دیبا چہ جناب صادق کاشمیری نے اور ' سرآ غاز'' آ غاشورش کاشمیری مرحوم نے تحریر کیا۔ اس کا دیبا چہ جناب صادق کاشمیری نے اور ' سرآ غاز'' آ غاشورش کاشمیری مرحوم نے تحریر کیا۔ اس کا دیبا چہ جناب میا قامر حوم کی تقریر سمیت چان کے ادار ہے، مضامین اور شدر رہ جو جمع کئے۔ ان کی

ا..... مرزائیت کی تاریخ سیاس دینیات کی تاریخ ہے۔

۲ ..... تادیانی ایک سیاس امت ہیں۔

تعداد چوہیں (۲۴)ہے۔جن کی فہرست ریہے۔

۳..... انگریز کی شخص یادگار به

۴ سیسه اقبال یخض کی بناء پرنبروکااستقبال یا

۵..... همجمی اسرائیل به ده

۲....۲

الفضل كالاموري متبني \_ ے....ک انگریزوں کےخاندانی ایجنٹ۔ ۸....۸ مرزائی ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پڑئیں مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ .....9 سلطان القلم کے جاتھیں۔ .....1• کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ .....11 قاد ماننول كاتعاقب اشد ضروري\_ .....1٢ اسرائیل میں مرزائی مثن۔ شاا.... كبابير مين جشن مسرت ـ ۱۳۰۰۰۱۳۰ انگلىتان مىسرزائىمشن\_ .....1۵ خليفه ثالث كاعزم يورپ\_ .....IY ىيداگى بند كرو\_ مرزائى اور چثان\_ .....1∠ ۸۱.... قادياني ڈھولک۔ .....[9 ا قبال کے بگلہ بھکت۔ .....Y• نقل كفر كفرنه باشد ـ .....٢1 چکنی دا زهمی کے منفی جیرے۔ .....Y سكاث لينڈيارڈ كے كماشتے۔ ٣٠...٢٣ عجى اسرائيل (نظم) .....۲۴

راقم نے متذکرہ بالامضامین کی تخ تے کے لئے مفت روزہ چٹان لا مور کی فائل کی ورق ا کردانی کی ، تو سرسری نظرے ۱۹۷۷ء کی جلدے چنداور مضامین بھی بل مجے۔ وہ بھی شامل کر ديئے جن کی فہرست ہیہ۔ ٢٥ ..... ظفرعلى خان اكيدى كا قيام\_

۲۷ ..... سات نکات ـ

۲۷..... ساس قادیانی

غلطآ دى كى ياد كاركا خاتمه وى كانزول\_ .....٢9

.....٣

ر بوه والول كاخفيه نظام\_

قادياني امت اور فاطمه جناح۔

عجمی اسرائیل اور یا کستان کی اقتصادیات۔ .....TT

قادیانیت (مندوستان کی یا کستانی سرحد برکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررینے کی سرسو....

اجازت ہے؟)

قادياني اوراسرائيل \_ ۳۳ ....

ظغراللدخان كومند ندلكا ياجائي

مرزائيول كى تارىخ نكارى\_ .....٣Y

قادیانی تعاقب جاری رہے۔ .....12

مرزائيوں سے قطع تعلق ہے ميراديں۔ .....rx

> علامها قبال کے ملفوظات۔ .....٣9

جماعتی معروفیات اور ذاتی عوارض کے باعث فقیر کے لئے ممکن نہیں۔ ورنہ لازم وضروری ہے کہ چٹان کی تمام فاکلوں ہے آ غاشورش کا ثمیریؓ کے روقادیا نیت پررشحات قلم کوجمع کر

عليحده كتابي هل من شائع كياجائـ

چنیوٹ کے ایک اور میرے خلص دوست حضرت مولا نا مشاق احمد چنیوٹی مرظلہ نے ا یک بار دفتر عالمی بجلس تحفظ ختم نبوت ملتان می تشریف لا کر چٹان سے آ عاشورش کا شمری کے مضاهن كافو ٹوكرايا تفارملتان كايك كرم فرما (جوكھنئو كى بھٹيارن تيكسالى لغت سے ميرے دماغ کالیول درست رکھنے میں سرتایا سرگرم عمل اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد آنے بران کا

فشكريه اداكرنا ضردري ہے كہوہ اس عمل خير كے ذريعه اسے نامه اعمال سے نيكيوں كا فقير كوبديه ارسال کرنے میں بہت بخی واقع ہوئے ہیں) ان کے متعلق سنا تھا کہ وہ ان مضامین کوشائع کرنا

جا ہے ہیں۔ کیا ہوامعلوم نہیں۔اگروہ حجب محتے ہیں توا پنی لاعلمی کا اعتراف کرتا ہوں نہیں چھیے

تو چھپنا چاہئے۔ان سطور پر پہنچ طبیعت میں شدید نقاضا ہور ہاہے کہ بیکام ہونا چاہئے ۔لیکن کیا کیا جائے کہ احتساب قادیا نبیت میں رسائل و کتب کوشامل کرنے کی داغ تیل ڈالی ہے۔مضامین کو شائع کرنااس کےاصول دضعیہ میں شامل نہیں۔

الله تعالی جے توفق دیں وہ یہ کام کریں۔ آغاشورش کا تیمبری کا یہ قرض اس عنوان پر
کام کرنے والوں کے ذمہ ہے۔ اس سے سبکہ وش ہونا ضروری ہے۔ الله تعالی توفیق بخشیں۔ ایمن!

اسس اسلام کے غدار: اس کا تعمل نام''مرز اغلام احمد قادیانی سے مرز اناصر احمد تادیانی سے مرز اناصر احمد تادیانی استعاری خدو خال، اسلام کے غدار'' یہ بتیں صفحات پر مشمل رسالہ تھا۔

احمد تک قادیانی امت کے استعاری خدو خال، اسلام کے غدار'' یہ بتیں صفحات پر مشمل رسالہ تھا۔

1928ء میں اولا شائع ہوا۔ تقریباً چھتیں سال بعد اسے شائع کرنے پر اللہ رب العزت کی عنایت کردہ توفیق پر بارگاہ الہی میں شکر بجالاتے ہیں۔

سوبس کیمی اسرائیل: بیچالیس صفحات کارسالد تھا۔ بیجی ۱۹۷۳ء کے آواخر پیس شائع ہوا۔ کمل نام جوٹائشل پر درج تھاوہ ہے۔'' قادیانی پاکستان پیس استعاری گماشتے ہیں۔ عجمی اسرائیل، ایک انڈر گراؤنڈ خطرے کا تجزیہ' اور یہی اس کا کمل تعارف ہے۔ آ عاصا حب کا قلم اس کتا بچہ بیس جولانی پر ہے اور ان کا دماغ صفحات پر معلومات نتقل کرنے میں موجز ن دریا کی طرح رواں ہے۔

۳ ..... قادیانیت: قادیانیتاسلام کے خدار ہیں۔ جناب آغاشورش کاشمیری فیضان اقبال کی سرخی قائم کر کے عقیدہ ختم نبوت اور قادیائیت کی اسلام دشمنی سے متعلق علامہ اقبال کے تمام ارشادات، مقالات، ملفوظات، خطوط کا باحوالہ انتخاب کیا۔ جواس فیضان اقبال کے تمام ارشادات، مقالات، ملفوظات، نرچھیلا ہوا ہے۔ اس جلد میں اس کو بھی ساتھ شامل کے صفحات پر چھیلا ہوا ہے۔ اس جلد میں اس کو بھی ساتھ شامل کردیا گیا ہے۔

اس جلد میں عبدالکریم مباہلہ کے تین رسائل بھی شامل ہیں۔عبدالکریم مباہلہ پہلے صرف عقیدة قادیانی ندیتے بلکہ قادیان کے بائ بھی تھے۔ مدت العرقادیانی نبوت کی چکی پر بیل کی طرح جتے رہے۔ ایک دفعہ اپنی آ تھوں سے مرزامحود قادیانی کو زنا میں مرتکب دیکھا تو عقیدت کی تمام عمارت دھڑام سے نیچ آ رہی۔جری انسان تنے۔ابتداء میں مرزامحود قادیانی کو للکاراتو مرزامحود نے انہیں زیر کرنے کے لئے غرانا شروع کیا تو مولانا عبدالکریم شیر ہوگئے۔
انہوں نے اسے دھاڑاتو مرزامحودانقام پراتر آیا۔ان کی چائی کرادی۔انہوں نے قادیان کے
قادیانیوں کومرزامحود کی کمیٹکی سے باخبر کیا۔اصل صورتحال سامنے آنے پرمرزامحود نگے ہوگئے۔تو
عبدالکریم مبللہ کے مکان کوآگ گوادی۔مولاناعبدالکریم نے مرزامحود کو پاکدامنی ابت کرنے
کے لئے مبللہ کاچیلنج دیا تو عبدالکریم مبللہ کے نام سے یاد کئے جانے گئے۔

مرزاممود کے لئے قادیان کی دھرتی گرم تو ہے کا کام کرنے گئی۔ تو ان پر قاتل نہ شلہ کرادیا۔ اس سازش سے عبدالکریم مبللہ پہلے خبر پاکرادھرادھر ہوگئے تو عبدالکریم کے مکان میں سویا ہوا دو مرافخص قتل ہوگیا۔ معالمہ عدالت چلا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبللہ ن' مبللہ'' کے نام سویا ہوا دو مرافخص قتل ہوگیا۔ معالمہ عدالت چلا گیا۔ مولانا عبدالکریم مبللہ ن مقدمہ قتل کی کارروائی بھی اس اخبار میں شائع ہونے گئی تو مرزامحود کے اوسان خطاء ہوگئے۔ مرزا محدد کے گماشتے قادیانی قاتل کو بھی سزائے موت ہوگئی۔ اب مولانا عبدالکریم مبللہ نے اس معرکہ کو سرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڑ کر امر تسریس رہائش رکھ لی تقسیم کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کو سرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڑ کر امر تسریس رہائش رکھ لی تقسیم کے بعد لا ہورآ گئے۔ موالیا نے قادیا نہیں کے خلاف رسائل لکھے۔ ان میں سے فقیرکو تین دستیاب ہوئے۔

انہوں نے خودتعارف بیلکھا: "اس پاکٹ بک کے مطالعہ سے آپ پر بخو بی واضح ہو بی ۔ اس کا انہوں نے خودتعارف بیلکھا: "اس پاکٹ بک کے مطالعہ سے آپ پر بخو بی واضح ہوجائے گا کہ ہمارامقصداس کی اشاعت سے صرف اتناہے کہ ہم سلمان تھوڑ ہے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت سے واقف بلکہ دیمان شمکن جواب دینے کے قابل ہوکرا یک کامیاب مسلخ بن جائے۔ اس مقصد کے لئے کم از کم حجم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔"

۲/۲ ..... خود کاشتہ پودا: بیجار صفحاتی پیفلٹ ہے۔نام اس ہے ضمون واضح ہے۔

اس میں زیادہ تر صرف قادیانیوں کے کفر اور
اگریزی نبوت کی طرف سیانگریز حکومت کی خوشا مدی و چاپلوی قادیانی لٹریچر سے حوالہ جات کے
ساتھ کیجا کیا گیا۔

اس جلد میں شخ ماسر غلام حیدر صاحب کے تین رسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شخ ماسٹر غلام حیدرسر کودھا دہملم میں انگریز تکومت کے دور میں مختلف سکولوں میں ماسٹر دہیڈ ماسٹر رہے۔ان کے ردقادیا نیت پرتین رسائل ہمیں میسر آئے۔

السند عشره کاملہ: اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائدر کھتے تھے۔اس رسالے میں انہوں نے مرزا قادیانی کی تکفیر سے پہلو تبی اختیار کی ۔ حکم بعد کے ان کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو کا فرنیس بلکہ کا فرگر گردائے لگ محتے۔اس رسالہ میں دس اصول مقرر کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔
لگ محتے۔اس رسالہ میں دس اصول مقرر کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔ اس کا الاسرار: بیدسالہ بھی شیخ ماسٹر غلام حیدرصا حب کا ہے۔اس کا پورانام ہے 'دکشف الاسرار بعنی رہو ہو معلق آگریز کی قرآن ہمولوی جمعلی ایم الے ایل ایل بی امیر احمدی جماعت لا ہود' اس میں لا ہوری مرزائی جمعلی کے اگریز کی ترجہ قرآن پر جا بجاگر دنت کی احمدی جماعت لا ہود' اس میں لا ہوری مرزائی جمعلی کے اگریز کی ترجہ قرآن پر جا بجاگر دنت کی ہے۔اس لئے زیادہ وضاحت کی ہے۔اس رسالہ کی وجہ تھنیف یا پی صفحات پر انہوں نے خود کھی ہے۔اس لئے زیادہ وضاحت کی

اله المسلم المحتف الحقائق: بدرساله بمی شخ ماسر غلام حیدر کا ہے۔ اس میں لا موری جماعت کے محمطی لا موری کے بخاری شریف کے ترجمہ پر انہوں نے نقد کیا۔ جس میں مولا نااصغر علی ردی جیسے فاصل ویکا ندروزگار شخصیت ہے بھی وہ را ہنمائی لینے رہے۔ ابتداء میں بیا مضمون اخبار الل حدیث امرتسر ۱۹۲۲ء کی فاکوں میں چھپتار ہا۔ بعد میں انہوں نے اسے مستقل رسالہ کی شکل میں اس نام سے شائع کردیا۔

ضرورت نبیں۔اس میں دیکھ لیاجائے۔

افسوں کے عبدالکریم مباہلہ، چنے اسٹرغلام حیدر کے تعصیلی حالات اس سے زیادہ ہمیں نہ مل سکے۔جس کا قلق ہے۔ بجیب انفاق ہے کہ اس جلد میں دوعبدالکریم حصرات کے رسائل کیجا ہوگئے۔عبدالکریم آغاشورش کا تمیریؓ ادرعبدالکریمؓ مباہلہ۔اس پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقیر:اللهوسایا ۱۳سرفروری۲۰۰۹ء

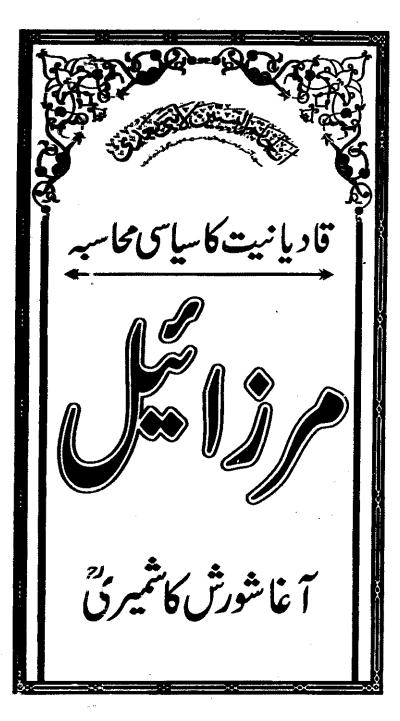

# مرزائيل

### پیش لفظ

قادیانیت کے ناسور کی چر پھاڑ اور عامتہ اسلمین کواس کے خطرات سے آگاہ رکھنا ہمارے دور کی ایک اہم ضرورت کی حیثیت رکھتے ہیں تا کہ اس دام ہمرنگ زمین کی گر ہیں کھو لی اور اس کے چھوٹم کے بیختے ادھیڑے جاسکیں۔اس لحاظ سے وہ افراد اور ادار کے الاق تیمریک ہیں جو اس مبارک دینی فریعنہ کی انجام دہی کے لئے کوشاب ہیں اور قادیا نیت کوئٹ وہن سے اکھاڑ ہجیں بھنے کے لئے جہد کناں ہیں۔

مجل طلبائے اسلام پاکتان مجمی ان تظیموں میں سے ایک ہے۔ جواس مقدی مثن ك كئے سربكف ہے۔ ب شك يہ بنيادى طور برطلباء كى ايك جماعت ہے۔ليكن ناموس رسول عربی کا تحظ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنا پہلافرض گرادنتا ہے۔اس لئے ہمیں اس تنظیم کی طرف سے "مرزائيل" ناى كتاب كى اشاعت يركونى تعجب نييس مونا جائے ۔اس كتاب كے ناشرا يك مقاى کا لج کے نوجوان اور پر جوش طالب علم مجنح پرویز احمد ہیں۔ وہ اس تاریخی قصبہ چنیوٹ کے رہنے والے ہیں۔ جہال وریائے چناب کے ایک جانب تحفظ فتم نبوت کے نام لیواؤں کی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور دوسری ملرف ظلی و بروزی نبی کی بابا کار مجتی ہے۔ شخ پر ویز احمد نے اس ماحول من آ کھ کھولی اور س شعور کے برصنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم الرسلین سے بے پایاں عقیدت وعبت کے احساسات سے سرشار ہوتے محئے۔اپنے ان بی جذبات کے تحت انہوں نے چنیوٹ میں اس مسلد پرکی ایک کامیاب کانفرنسیں منعقد کرائیں اور رہوہ کے مقابل تحفظ ختم نبوت کے سالاند اجماعات کی داغ میل والی ناموس محم کی حفاظت کے لئے ان کے جوش وخروش نے ای بربس نہیں کی۔ بلکداہ شوق میں ان کے قدم آ مے بی آ مے پر معت مجئے۔اب وہ اس فتنہ کی سرکونی کے لئے اس کتاب کا تخدلائے ہیں۔جس میں قادیانیت کا کمل وجامع پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔اس تعنیف میں انہوں نے وہ تمام مضامین کیجا کروسیے ہیں جو ١٩٢٧ء کے دوران منت روز ، چمان میں آغاشورش کا تمیری کے قلم سے نکلتے رہے۔ پھراس میں آغاصاحب کی وہ معرکتہ الآراء تقریر مجی شال ہے جو گذشتہ سال انہوں نے چنیوٹ کے ایک عام اجماع میں کی تھی اور جس میں قادیانیت کے مروہ خدوعال کی با کمال وتمام نقاب کشائی کی گئتی۔اس تقریر میں اسلامیان پاکستان کو دائلف الفاظ می اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا کہ قادیانی پاکستان میں ایک نے اسرائیل۔ کی بنیادیں رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آ عا صاحب نے سرظفر اللہ خان کے نایاک عزائم سے بھی ملت اسلامیہ کوخبر دار کیا تھا۔

مختلف دوسرے مضامین کے ساتھ اس تقریر کے اضافہ نے اس تصنیف کی افادیت کو اور بڑھادیا ہے۔ اس میں مشمولہ مضامین کی اثر آفرین کا اندازہ اس ایک امرے لگایا جاسکتا ہے کہ چٹان میں ان کی اشاعت پر مرزائی حلقے بو کھلا اٹھے اور اپنے خصوصی ہتھکنڈوں کو بروئے کار لاکر'' چٹان' پر سنسر شب نافذ کرانے میں کا میاب ہو گئے کیکن ۔

پھونکوں سے یہ چراغ بھایا نہ جائے گا

کے مصدات اب وہی مضامین مجموعہ کی صورت میں سیجا آپ کے سامنے ہیں۔ بلاشبہ آ غاصا حب کی اس تقریراور مضامین کی کتابی صوت میں اشاعت وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔ جس کی بخیل کی سعادت ملت کے ہونہ ارطلباء کے حصہ میں آئی۔ اپنی اس ایمان افروز کوشش کے لئے یہ نوجوان مبارک باد کے ستحق ہیں۔ جنہوں نے اپنی تعلیم معروفیتوں کے باوجوداس ہیڑہ کو اشایا اور ' مرزائیل' کو منظر عام پر لاکر رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی اس کاوش کا دینی وعلمی طقوں میں گرم جوشی سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس تصنیف کی اہمیت کے چش نظر آخر میں ہم ایک تجویز چیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان افکار وخیالات کو اگریزی دان اور غیر کمکی افراد تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ اگریز کی ذبان میں اس کا ترجمہ بھی شائع کیا جائے تا کہ تق وصدافت کی یہ آواز اقصائے عالم میں بھیل جائے۔

صادق کاشمیری ۱۰رنر وری ۱۹۲۸ء

سرآ غاز

پاکستان میں قادیا نیت بہرحال ایک تو می خطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس نوعیت اور اس انداز کا خطرہ، اس سے پہلے بھی بیدائیس ہوا۔ جہاں تک دین ملتوں کا تعلق ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہئے کہ قادیان امت کے بارے میں ان کا نقطہ نگاہ واضح ہے اور وہ اس فرقۂ ضالہ کو کسی لحاظ سے بھی اسلام کا جزونیس بچھتے۔ ان کا عقیدہ رائخ ہے کہ قادیا فی امت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علاء کی بدولت سے بات صاف ہو چکی ہے کہ مرزائی محمد عربی تالیق کی امت کا حصہ نہیں۔ لیکن جو چیز ساری قوم اور سارے ملک کے لئے بجائے خودا یک خطرہ بن گئی ہے وہ ہمار تے لیم یافتہ طبقے کی اکثریت کا طرزعمل ہے۔ بیلوگ خودتو دین اور اس کی نزاكون سنة گاه تين اور آئين فتم تيت كرمسك في هيقت مطوم بركين آئين امراد ب كرة وياني امت كيفنا قب شن علاء كي روش كويا آن فرقه واريت كا ايك حسر به جومسلمانون ك في تي فرقون شن صديون سه عام يويكي ب اس كروه كوجو ملك بين ارباب بست وكشادكي حيثيت دكمتا بي مينا الور كه مناوش المع و مهاب كروه الله ي بهاوراس كرفيال كي بنيادي سرب سنالا

۔۔۔ جو الوگ قادیاتی است کے تعاقب میں سرگرم میں وہ مسلمانوں کے ان خواس میں تامقیول میں اوراس کی وجہال خواس کی دین سے دوری بھی ہے یا پھر علاء کا اپناد جو دجو علم دین کی تیست علم کے اظلاس کا مظلم ہے۔

ا سے معترفی والی وظم کے جرووں میں بی تعود ایک مدتک جاگزین ہے کہ معتمد بائزین ہے کہ معتمد بائزین ہے کہ معتمد با معتمدہ یا تدب انسان کا پرائیجے سے معللہ ہے۔ کواس خیال کو تعویت پہنچانے کا باحث علماء کا معری موج سے بخیر معنا می ہے۔ لیکن بیزی وجداس طائنے کی اپنی ہے مائیگی ہے جوایک مو مال کی مغرفی تعلیم نے الن میں پیدا کی ہے۔ مال کی مغرفی تعلیم نے الن میں پیدا کی ہے۔

سے گروہ حکومت کے دوائر علی تو اٹی اس روش پر اڑا ہوا ہے۔ لیکن سلمانوں علی آئی دورا طرز عمل تو اٹی اس روش پر اڑا ہوا ہے۔ لیکن سلمانوں علی آئید ورا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اس کے ذہن وتصور علی مدادری ہے۔ علاما آقیال نے مواداری کے مثلہ پر احمدت کے مشلہ علی خاص بحث کی ہے۔ ایک بعد فی مصنف کے حوالے ساتھوں نے تا بت کیا ہے کہ ایک لمت و نی اماس کے موالمہ علی مواداری اختیار کرنے کی جیاز تیس اور شدواداری کے انتظام عموم کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس حمل مواداری ہے تھی دواداری ہے تھی کی مواداری ہے تھی کرتے ہیں اور شدواداری کے انتظام موم کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس

سے تقویل کی بات ہے جو حکومت یا افراد اپنے وجود اور اپنی سیاست کے بارے علی میاست کے بارے علی میاست کے بارے علی میاست کے بارے علی میاست کے جمہوری سانچ علی جو چز دھلی سیاس کے جمہوری سانچ علی جو چز دھلی ہے اس کے جمہوری سانچ علی جو چز دھلی ہے اس کے متحقیل رواد ارکی کی تقین کرتے بیل یا تو الن کے دین علی مواد الدی کا تھے مقید م تھی ہے کہ دود مین و فریعت کی حقیق روح سے نا آشنا بیل یا تو الن کے دین علی مواد میں مواد میں مواد میں مواد میں کا ساتھ میں ہو گئے۔ ایک جا حت جو غداری کی مرتکب ہواور دل آ ترادی کا باحث تی ہو اس سے مواد امری کا ساتھ کی ایک اید ایک اید ایک ہے جو اپنے عقا کد کے ساتھ میں مواد کہ کتی ہیں۔

ہم میں سے کتے ہیں جوابے اجداد، اولا واور احوال کے متعلق اس وقت رواداری کو

جائز قرار دیتے ہیں۔ جبان کی عزت و آبر واور وجود واستحکام کوااس روا داری سے خطرہ لات ہو، فاہر ہے کہا کی فض بھی بر ضاور غبت اس روا واری کی تلقین نہیں کرے گا اور نہاس کا خواہاں ہوگا۔ تو پھراسلام جس پر ہماری لمی زندگی کا انحصار ہے اور محملات (فداہ امی وائی) جن ہے ہمار کی منبی کا وحدت قائم ہے۔ ان کے لئے بیروا داری کس بنیا دیر جائز ہے؟ اس لئے کہ تعلیم یافتہ جماعت کا زیر بحث گروہ اپنی ذات سے باہر ہر معاملہ چس فراخ ول ہوچکا ہے اور اس کو اپنے وجود کے سواکوئی شے بھی عقیدہ یا فخصیت عزیز نہیں رہا ہے۔

جہاں تک ختم نبوت کا مسلم اتعلق ہے آج سب سے بردی ضرورت یہی ہے کہ اس گروہ کو یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی دینی وحدت کس طرح قائم رہتی ہے۔ مسلم ختم نبوت ایک شرع مسلم بی جہاں کے دینی وجود کا انحصار ہے اور اس کی نفی سے مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایم مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مسلم بی کی نشاندھی کی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ احمدیت کے ان اداکاروں کا پس منظر تلاش کریں جو کے ۱۵ اور میں مسلمانوں کی تاراجی کے بعد نمودار ہوئے اور اگریزوں کی غلامی کا جواز پیدا کیا۔ افسوس کہ میکام آج تک کی طاقتو تھم کا منتظر ہے۔

اقبال اکادی نے .....علامه اقبال کے نام پرخزانہ حکومت نے بڑی بڑی رقمیں حاصل کی ہیں۔لیکن جن مباحث ومضا بین کے متعلق علامه اقبال نے تعقیق اشارے کئے۔ان کے متعلق ان اکا دمیوں کی علمی بیشانی پر ابھی تک' کیے۔ان کے متعلق ان اکا دمیوں کی علمی بیشانی پر ابھی تک' کیے اور وہی ہے یا گئی کی پیشانی پر ابھی تک' کیے درش پار ہے ہیں وہ ہے۔ حقیقت بھی بیہ ہے کہ اقبال کے نام پر جوادار سے سرکاری توشد خانہ سے پرورش پار ہے ہیں وہ ادا کا فکر ونظر کے معاطم میں ساقط الاعتبار ہیں۔ ثانیا ان کی خنی مصلحیت یمی ہیں کہ جواقبال جا ہتا تھاس کورو پوش رکھیں یا گم کردیں اور جو بیر چاہتے ہیں اس کواجا گر کریں۔ان لوگوں میں سے بیشتر بردہ جمہر وں کواقبال دل سے نہیں بیٹ سے عزیز ہے۔

اسلام کی بنیاد قرآن پرہ جو کتاب اللہ ہاور ملت کی بنیاد سیرت پرہ جس کا مظہر کا طرح و بھالت کی بنیاد سیرت پرہ جس کا مظہر کا طرح و بھالت ہیں۔ ان دو کے بعد کوئی فخص یا جماعت اپنی بنیاد الہام پر رکھتی ہے ادر شرط یہ قرار دیتی ہے کہ وہ مامور ہے یا جمی اصطلاحوں کی روسے اس کا وجود پروزی یا ظلی ہے تو اس کا وجود ایک مسلمان مملکت میں نہ صرف ایک قوی حادثہ ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس جماعت کا تختی ہے جماسہ کرے اور اس کے اعوان وانصار کوقر ارواقتی سزادے۔ اگر ملکی سرحدوں کی جماعت کا ظرت کے لئے تو می غداروں کو عبر تناک مزائیں دی جاسکتی ہیں تو دینی سرحدوں کی حفاظت کے

لئے بھی اسلامی غداروں کو کیفر کر دار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔افسوس کہ روا داری کا لفظ ارباب حل وعقد کے نزدیک اصل الاصول ہے اور غالبًا ای لئے وہ اس فرقۂ ضالہ کے خفیہ عزائم سے بے خبر ہے۔لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرزائیت ایک عجمی اسرائیل کی طرح پرورش پار ہی ہے اوراس کا وجود مسلمانوں کے ابو میں سرطان بنتا جارہا ہے۔

بیمجموعه میری ایک تقریرا در چند مختصرا خباری مضامین پرششتل ہے جومجلس طلبائے اسلام کے نو جوانوں نے اپنے طور پر مرتب کیا ہے۔ کاش اس کے اشارات کسی جامع اور مانع تصنیف میں کام آسکیس۔ ۱۹رفروری ۱۹۲۸ء، شورش کاثمیری

#### قاديانية

ا....مرزائیت کی تاریخ ..... سیاسی دینیات کی تاریخ ہے

آ غا شورش کاشمیری نے ہندوستانی نبوت کی پاکستانی بناہ گاہ ربوہ کے دامن اور شا بجہان فرمانروائے ہندوستان کے وزیراعظم سعد الله خان کے مولد چنیوث میں سٹوؤنش اسلامک سالڈیرنی آرگنائزیشن (مجلس طلبائے اسلام پاکتان۔ پرویز) کے زیر اہتمام ایک ا جناع عام کو خطاب کرتے ہوئے ڈھائی گھنٹہ تک ایک معلومات افروز تقریر میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ عقریب ایک کتا ہے کی شکل میں شائع کئے جارہے ہیں۔ ذیل میں اس جامع تقریر کی ا کیت سلخیص پیش کی جارہی ہے جس سے اقبال اور قادیا نیت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی ہوجاتی ہے۔جس کی اساس پر آغا صاحب نے اپنے خیالات قادیانی امت کے تجزیر و تحلیل کی صورت میں بیش کئے۔ بیاجماع۲۹ رابر بل ۱۹۲۷ء کی شام کوجور ہاتھا۔ کیکن ہارش کی وجہ سے اسکلے روز صبح 9 بج ملتوی کردیا گیا۔ اس اجھاع میں دینیات وا قبالیات اور سیاسیات وعرانیات سے شغف ر کھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔تقریر کا بیدعالم تھا کہ لوگ شامیانوں سے باہر دھوی کی تیزی میں بھی گوش برآ داز ہوکر کھڑ ہے دہے اور آغا صاحب نے قادیانی جماعت کے بارے میں افکارا قبال کی روشی میں جونکات پیش کے۔اس پرشروع سے آخرتک سردھنے رہے۔ جلسے پہلے آ فاصاحب نے شہریوں کی دعوت کے جواب میں ایک مخضری ادبی تقریر کی جس میں ان الفاظ تبنیت برا ظہار تشکر کیا جوان کے بارے میں سیاسنامہ میں استعال کئے مے تھے۔شام کوآ فاصاحیب نے تظیم طلب کے دفتر میں پرچم کشائی کی اس موقع پر' جاگ اٹھا ہے ساراوطن' کی دهنیں بجائی ممکیں طلبہنے کولے چھوڑے نوجوانوں کے ایک زبردست جوم نے

اخلاص وارادت کا اظہار کیا۔ آغا صاحب نے سپاسنامہ کے جواب میں فرمایا۔ ہمیں الفاظ کے استعال میں مختلط رہنا جاہئے۔ اردوزبان چونکہ درباروں میں پلی ہے۔ اس لئے اس کے مزاح میں انجمی تک عقیدت کی افسانوی بے بھری پائی جاتی ہے۔

اصلاً بیاکی فتم کا دیمی انحطاط ہے۔ جب تک اردوزبان میں سے عقیدت کے فالتو الفاظ اور درباروں میں کورنش بجالانے والے تصورات خارج نہیں کئے جائیں گے ہمارے لسانی مزاج میں حفظ نفس کی روح پیدانہیں ہوگی۔ آغاصا حب نے کہاسپا سنامہ میں میرے متعلق جن پر شکوہ اور پر بھال الفاظ میں اخلاص کا اظہار کیا گیاہے میں منون ہوں لیکن واقعتہ میں ان الفاظ کا مستحق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بقول اقبال۔

خوش آگئی ہے جہاں کو قلندری میری

اس میں شک نہیں کہ میں نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور مولا نا ظفر علی خان کی صحبت سے سالہا سال فیض اٹھایا اور فکرا قبال کے علاوہ نظر ابوالکلام سے دبنی بالیدگی حاصل کی لیکن میں ان میں سے کسی کاظل یا بروز نہیں۔ آپ نے خالبا اس لئے مجھے ان کاعکس قرار دیا ہے کہ آپ الفاظ میں ظلی و بروزی نبوت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ بہر حال میری خواہش یہی ہے کہ آپ الفاظ کے معاملہ میں احتیاط برتا کریں۔ بسااوقات آج کے الفاظ کی کاروگ بن جاتے ہیں۔

۳۰ راپریل ۱۹۷۷ء چنیوٹ کے جلسہ عام میں آ غاصا حب نے یوم اقبال کی تقریب میں قادیا یت اور اسلام کے موضوع پر جونظریات اور تصورات پیش کے ان کا خلاصہ پیتھا۔

سب سے پہلے آپ نے منتظمین کی محبت کا شکریدادا کیا اور معذرت پیش کی کہ وہ چنیوٹ میں سلسل دعوتوں کے باوجودنہ آسکے۔تواس کی خاص وجہ کوئی نتھی۔صرف مصروفیتوں کی بیٹلمونی اور مشغولیتوں کی بے بناہی مانع رہی۔ پارسال حاضر ہونے کا ارادہ تھا۔ وعدہ بھی کرلیا تھا۔ لیکن جیل خانے سے دعوت آھئی اور وہاں جانا پڑا۔اب فرصت پیدا کر کے آج کی اس تقریب میں شمولیت کی ہے۔

تين اہم پہلو

اً آغا صاحب نے کہا: موضوع ہے''اقبال اور قادیانیت'' اس ضمن میں تین مخدارشیں ہیں۔

 فرمائیں اور ان کومِغربی پاکستان کے گورنر اور ان کی وساطت سے صدر مملکت کی خدمت میں پہنچادیں۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔۔ اگران میں سے کوئی سی چیز غلط ہویا میں اس کا ثبوت ندد ہے سکوں تو میں اس کے لئے تیار ہوں کہ جمعے ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے۔ ورنہ قادیا فی امت کے اعمال وافکار پرکڑی نگاہ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کیونکہ ان کے نہاں خاند دماغ میں اپنے سے موجود اور مصلح موجود کی پیش گوئیوں کے باعث ایک ریاست کی خواہش مدۃ العرسے تخفی چلی آتی ہے۔

مودودی پی و بون ہے باعث بیدریاست کی تواہی کہ داہمرسے کی ہی ای ہے۔

عال اسس اگر قادیا تی امت میں ہے کوئی فاضل تیار ہوتو میں ان مباحث پر کمی بھی

اجتاع میں گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں جو نکات کہ اس تقریر میں پیش کرر ہا ہوں۔ فیصلہ سامعین

کرلیں۔ کوئی سامنصف تسلیم کرلیا جائے یا پھر خودان کا خمیراس امر کی توثیق و تر دید کرے کہ جن

عوالوں سے میں خطاب کرر ہا ہوں وہ غلط ہیں یا سیح ؟ نتائج کے اعتبار سے آیاان کے معنی وہی ہیں
جومیرے ذہن میں آئے ہیں یا اس سے مختلف تجییر و تا دیل بھی ہو کئی ہے۔ قول کی تا تیدیا تر دید

بحث ہی غلط ہے

آغا صاحب نے فرمایا: یہ بحث ہی غلط ہے کہ مرزا قادیاتی ہی سے کہ فہیں؟ جولوگ مرزا قادیاتی کی نبوت کا مفروضہ قائم کر کے نبوت پا مفہوم ومقصد پر بحث کرتے اور مناظرہ رچاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ غلطی پر ہیں۔ سرور کا سکات اللہ کے مقابلہ میں پہلے کی آدمی کو کھڑا کرنا پھراس کی تعلیط کرنا ایک ایافعل ہے جس سے سواءادب کا پہلولکاتا ہے۔ رہاظلی و بروزی کا سوال تو قرآن وحدیث میں کہیں اس اصطلاح یاس ہے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا تیاس تک نہیں ملا ۔ ندع بی لفت میں اس غرض سے کوئی لفظ ہے اور نہ قرن اول کے دین وادب میں اس کا وجودیا اس کی پر چھا کمیں کا نشان ملتا ہے۔

میں بچھتا ہوں مرزائیوں سے خاتم انہین کے لغوی، اصطلاحی یا قرآنی مغیرم پر بحث کرنا بھی بنیادی طور پر فلط ہے۔ ند ہب کی بنیادی خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ عقا کدوا عمال کی جودنیا چی رنا بھی بنیادی طور پر فلط ہے۔ ند ہب کی بنیادی خوبی ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اور اس کی چیش کرتا ہے اس میں ابہام واہمال وغیرہ کا گزرتک نہیں ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اور اس کی دھوت و تذکیروا دی گاف الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر ظلی یا بروزی کسی نبی کے لئے اسلام میں کوئی نظر بیہ ہوتا یا اللہ کی رضا بھی ہوتی تو قرآن بول المستا۔ احادیث نبوی میں بات آ جاتی۔ جس پنج بر (فداہ ہوتا یا اللہ کی رضا دی ہر ضرورت واحکام وقواعدم تب کردیئے ہوں اور است کے پورے نظم

ونق کی بنیادی حشرتک استوار کردی مول کیاوہ نی ہم سے بنیس کہ سکتے تھے کہ میری تعلیم کے احیاء کووقنا فو قناظلی یابروزی تم کے نبی آتے رہیں مے لطاہر ہے کقرآن وحدیث میں ایسا کوئی

اشارہ یا کناریکھی موجودنیس؟ رہ گیا خاتم انٹیٹن کےمعانی کا تصورتو اس پر اجماع امت ہے۔

الله تعالی کا فیصلة طعی ہے۔محابہ کرام، تابعین، ننع تابعین، محدثین، فقہا، علماء اور صلحاء سب کے سب حضور کی ختم الرسلینی پرایمان ، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے نبی کی آ مد کے قائل نہ

تھے۔ندانہوں نے بھی اس باب میں کوئی خفی ہے خفی کلمہ کہایا اشارہ کیا۔ بیتو ہوتار ہا کہ نبوت کے مدعیوں کوسز املتی رہی اور وہ مارے محے کیکن میاسی نہوا کدان کے لئے کسی حلقہ سے کوئی تائید کی

آواز الفي؟ ياكوئى مديث سامنة أى؟ ياقرآن كى كسى آيت كوتاويل كاباز يجه بنايا كيا-كس في تمجی اس کے جواز پرسوچا تک نبیں اور ندان مصنوی نبیوں کی اولا دینے خلافت کا سوا تک رچایا۔ یہ

تنا میرزا غلام احمد قادیانی کی ذات ہے کہ برطانوی عهد میں ان کی نبوت قائم مولی۔ پروان چ همی،اس کوآب ودانه مهیا کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک با قاعدہ جماعت بن کرخلافت ہوگئی اوراب اس کے دماغ میں ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب تقش ہو چکا ہے۔

اصل بنیاد

ا ..... مرزائیت کی اصل بنیاد دین نبین سیاست ہے۔اس کا مطالعہ دینی اعتبار

ے نہیں بلکہ ساس اعتبارے کرنا جا ہے۔ان سے زہبی بحث چھیٹرنا ہی غلط ہے۔ان کا نفسائی تجويدكرنا جائ ببياكه علامدا قبال كاخيال تعا

٢..... اگرجم سلطان شيوكى شهادت ٩٩ ١٥ ع ا على ربهادر شاه ظفركى گرفتارى

١٨٥٤ء تك كے احوال ودقائع پرنظر رحيس تو جميس مرز اغلام احمد قادياني كي نبوت اور ان كے **جانثینوں کی خلافت کے احوال وظروف کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کی نیور کھنے میں بالواسطہ اور** بلاواسطدكون سيعوامل ومحركات كاباتحوشامل رباب\_

س..... انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت لے کر

محسوس کیا۔جیسا کہ سرولیم میورلیفٹینٹ گورٹر ہو بی نے کہا تھا کہ: برطانوی عملداری کی راہ میں دو ركاديس بين ـ ايك محدكى مكوار، دوسرامحم كاقر آن، محمر كي مكوار كونسخ جهاد ك نظريد ي تو زنا جابا-بعض فرجی فرقے اوران کے فادی مد ہوئے لیکن انگریزوں کومسلمانوں کی اجماعی نفسیات سے

اندازہ موا کے مسلمان بدالفاظ اقبال ایک ہی چیز سے متاثر موتے ہیں اور وہ ربائی سند ہے۔ مرزاغلام احدقادیانی نے بیفرض بکمال انجام دیا۔ جہاد منسوخ کیا۔ گویا اس طرح محرکی تلوار کے لئے نیام بننا چاہا۔خودکومحری مثل (خاکم بدبن) کہااور طرح قرآن سے جہادی آیات ساقط کرنی چاہیں۔ نینجناً سرحدسے کمتی پنجاب کے قلب میں بیٹھ کر برطانوی شہنشا ہیت کی غلامی کے لئے الہامی بنیاد قائم کی۔فی الجملد مرزائیت سیاس دینیات کا درجر کھتی ہے۔

# مرزاغلام احمدقادياني كى خصوصيات

انہوں نے مسلمانوں کونفنول زہری مباحث میں الجمادیا۔مثلاً:

الف .... بعطانوی فاتحول سے ہٹا کر برطانوی پادریوں سے الجمادیا۔ جس سے

تکوار کی جگہ زبان نے لے لی اور جہاد کی امثک سرد پڑتی۔ دبنی زاویے بدل گئے۔ سیسی مل دسی منظم میں کی نہیں کو سیسی مل دسی منظم میں کی نہیں کو سیسی

ب ..... آرنیهاجیوں سے اس طرز کے مناظروں کی نیور کھی کہ دشنام کے جواب میں متیارتھ پرکاش کے اس باب کا اضافہ ہوا۔ میں دشنام کا جھکڑا تھا اور مرز اقادیانی کے جواب میں ستیارتھ پرکاش کے اس باب کا اضافہ ہوا۔ جس میں قرآن ورسالت پرسب وشتم کیا گیا۔

ں میں قرآن ورسالت پرسب و ہم لیا گیا۔ ح..... خلافت کے تصور پر بحثیں ہونے لگیس کہ بیا لیک فرمبی اوارے کو سلزم ہے

یا کسی اسلامی ریاست کا فرمانروا،ان مسلمانوں کا بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جواس کی فرمانروائی کے علاقہ میں آباد نہ ہوں ، حکومت غیرمسلموں کے ہاتھ میں ہواوروہ اس کی رعایا ہوں۔

و ..... مندوستان دارالحرب بيادارالاسلام

ه..... اولی الامر منکم کی شرحیں۔

ی ..... احادیث مرمدی کے ورود کی پیش کوئی کامطلوب اور نوعیت۔

اس فضاء کے پیدا ہوتے ہی انگریزوں کو استحکام سلطنت کا موقع مل گیا۔ مسلمانوں کے فکر وعمل کا میدان بدل گیا اور بیدا یک الی خدمت تھی جس کے نتائج واثر ات ایک پراسرار وجرت انگیز تاریخی دستاویز کا درجه رکھتے ہیں۔جس سے برطانوی عبد میں مسلمانوں کی وہنی ویرانی ورقومی بربادی کا بورانتشد معلوم ہوسکتا ہے۔

ارشادا قبال

علامدا قبال فرماتے ہیں کہ سلمانوں کی سیاسی وحدت کواس وفت نقصان پہنچتا ہے جب مسلمان سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے لاتی ہیں اور زہبی وحدت اس وقت ٹوٹتی ہے

جب خود مسلمانوں میں سے کوئی جماعت ارکان واوضاع شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کا یہی جرم خطرناک ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی ندہبی وحدت کو فکست کیا۔علامہ

ا قبالٌ فرماتے ہیں کہ جب سیاس وحدیت منتشر ہوتو نہ ہی وحدت ہی ملت کے وجود کو باتی رکھتی ہے۔اب اگرمسلمانوں کا کوئی طبقہ برکہتا ہے کددین وحدت کے باغیوں سے رواداری برتی جائے

ادر صرف اس حیثیت ہے کہ وہ اقلیت میں ہیں۔انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ایک دینی وحدت کی ہرمقدس اینٹ کوا کھاڑتے چلے جائیں تو وہ اقبال ہی کے الفاظ میں دینی حسیات سے نہ صرف

عاری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امر کا احساس نہیں کہ اس صور تعال میں الحاد غداری،اوررواداری خودکشی کا درجه رکھتی ہے۔علامہ اقبالؓ کے نزدیک ایک بور بی دانشور کے الفاظ میں روا داری مختلف انمعنیٰ احساس و تاثر رکھتی ہے۔مثلاً فلسفی کے نز دیک تمام نداہب یکسال طور پر

تح ہیں۔مؤرخ کے نزدیک غلط، مدبر کے نزدیک مفید، ہرنوی فکروعمل کے انسان کے نزدیک کہ وہ ہر فکر وعمل سے خالی ہوتا ہے۔اس رواداری کی ہرشکل گوارا ہے۔اس طرح ایک کمزور آ دمی کی رواداری ہے جوا پے محبوب اشیاءاور بنیا دی عقائد کی ذلت ورسوائی چپ چاپ سے جاتا ہے۔ مرزائيول كاوظيفه حيات

اپنےمعرض وجود میں آنے سے لے کراب تک مرزائیوں نے بتدریج جونقشہ قائم کیا

ے دہ ہے کہ:

الف..... مسلمانوں کے تعلیم یافتہ طبقے (بالخصوص وہ لوگ جوانگریزی تعلیم یافتہ ہیں اور بوجوه دین میں اخلاص نہیں رکھتے یا اس کوانسان کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں ) کواس غلط دین پر لا کھڑا

کیا کہ قادیانی بھی گویا مسلمانوں کے فرقوں بی میں سے ایک فرقد ہیں اور ان کی مخالفت بھی ملاً ازم ہی کے برگ وہار میں سے ہے۔

مرزائی من حیث الجماعت مسلمانوں کا ہر دینی ومعاشرتی میدان میں مقاطعه كرتے اورانبيس كافرتك بجھتے ہيں۔مثلاً مسلمانوں كےساتھ نمازتك نبيس برجتے۔ان كے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے۔جیسا کہ چوہدری ظفراللہ خان نے منیرا نکوائری کمیشن کے روبرو قائداعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کا اعتراف کیا۔لیکن سیاسی طور پرمسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ صرف اس کئے کہ اس طرح سیاسی فوائد حاصل کرنے اور مکلی افتدار حاصل کرنے کے مدۃ العمر ہے آرزومند ہیں۔

یا کستان کے بعد

پاکستان بن جانے سے پہلے جب تک براعظیم آزاد نہیں ہوا۔ ان کا اجھا گی وظیفہ اگریزوں کی تاکیدواعات کرتارہا۔ پھر جب تو می ترکید مضبوط و متحکم ہوگئیں تو بیساسی پینتر ب بدلتے رہے۔ لیکن اپنی اس حیثیت کو لحد بحر کے لئے بھی ترک نہ کیا کہ ان کا وجود برطانوی حکومت کے آلہ کا رکا ہے۔ ایک مرحلہ میں انہوں نے لا مور ریلوے اسٹیشن پر پیڈت جواہر لال نہروکا بھی استقبال کیا۔ مقصود بہ تول اقبال یہ تھی اللہ بین محوداس انداز میں حکومت کے ہاں ٹیڈ وداخل کر رہا تھا۔ میں ناراض مول مجھے راضی کرو۔ اس زمانہ میں ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کا مقمون کہا تھا کہ تاریک ہوں جائے ایک ہندوستانی کی زیادہ وفادار ہے کہ وہ پینجبرعرب کی سبات ہندستان کی زیادہ وفادار ہے کہ وہ پینجبرعرب کی سبات ہندوستانی بیندوستانی پینجبری پیروکار ہے۔ غرض ابن احوال وافکار اور واقعات وحالات نے مرزابشیرالدین محمود میں برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے ساسی اقتدار کا قصر مرزابشیرالدین محمود نے جوظیفہ مرزابشیرالدین محمود نے جوظیفہ سے نیادی ۔ مرزافلام احمد نے ایک امت تیار کی۔ مرزابشیرالدین محمود نے جوظیفہ سے زیادہ، شاطر بینے اس امت میں عصبیت پیدا کر کے حصول افتدار کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ حس کی بہت پنائی کے لئے اسپے والد کے الہام اور اسپے القاء اورخواب وضع کئے۔

ہواکیا

فور کیجے کہ قادیانی جماعت جس نے بھی تحریک انتظام وطن کا ساتھ نہیں دیا۔
خلافت عثانی کی تارائی پر چراغال کیا اور انگریزی حکومت کی اطاعت وجاسوی اپنا جزوائیان
سمجما۔ ایکا ایکی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ۱۹۳۱ء میں کشمیری مسلمانوں کی آزادی کی علمبردار
ہوگئا۔ برٹش میوزیم سے بھی اس زمانہ کی سیاسی دستاویز ہاتھ آئیں تو بیعقدہ کھلے گا کہ مرزابشیر
الدین محمود نے کن اغراض ومقاصد کے تحت بیقدم اٹھایا تھا۔ ان کی پشت پرکون تھا اور بیسارا
ناکل کس لئے رجایا گیا۔ کشمیری سرحد پردوس کی نگایس کیاد کھیر بی تھیں اور مسلمانوں کا ذہن کس
طرف جارہا تھا۔ مرزابشیرالدین محمود کس تھی اشارے پرمہرہ بن کرآ گے آئے شے؟ بیساری کہائی
ایک طاقتی تھی کے انکشاف کی خشر ہے۔

## مرزا قادياني كي زباني

تاریخ احدیت جلد ششم مؤلفہ دوست محد شاہد کے ص ۳۲۵ اور ۲۷۹ پر بروایت مرزابشرالدین محمود مرقوم ہے کہ جماعت احمدی کوکشمیر سے دلچپی کیوں ہے۔

ا وّلاً ..... تشمیراس کئے بیاراہے کہ وہاں تقریباً سی ہزاراحمدی ہیں۔

انيا ..... وبان ميح اوّل دفن بين اورسيح اني (مرزاغلام احمد قادياني تاقل) كى بدى

بحاری جماعت اس میں موجود ہے۔

فالنَّ .... جس ملک میں دومسیحوں کا دخل ہے وہ بہرحال مسلمانوں کا ہے اور مرزا قادیائی کےنز دیک مسلمان ان کے پیروکار ہیں۔ (ص٩٧٤)

رابعاً ..... نواب امام الدين جنهيس مهاراجد رنجيت سنكه في كورنر بنا كر شمير مجوايا تفاوه

اینے ساتھ بطور مددگاران کے دادا ( مرز ابشیرالدین محمود کے الفاظ میں ) یعنی مرز اغلام مرتضیٰ کو بہ اجازت مهاراجد رنجيت سنگوساتھ لے گئے تھے۔

خامساً .... ان کے استاد جماعت احمد ریے پہلے خلیفہ اور ان کے خسر حضرت مولوی تھیمنورالدین تشمیر میں بطورشاہی تھیم کے ملازم رہے تھے۔ (۳۵۵۵)

جادوده جوسر يره ولك

چنانچہ مرزابشیر الدین نے ۲۸ ردمبر ۱۹۵۷ء کے سالانہ جلسہ میں بروایت تاریخ

احمدیت خدائی تصرف والقا کے تحت عظیم الثان آسانی انکشاف کرتے ہوئے فرمایا:''مایوں نہ ہو اور خداتعالی برتوکل کرو۔ الله تعالی کچھ عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کر دے گا۔ آخر ویکھو یبود یوں نے تیرہ سوسال انتظار کیا اور پھرفلسطین میں آ گئے ۔ عمر آ پ لوگوں کو تیرہ سوسال انتظار

نہیں کرنا پڑے گا ممکن ہے تیرہ بھی نہ کرنا پڑے ممکن ہے دس بھی نہ کرنا پڑے اور اللہ تعالی اپنی بركتول كنموني حمين وكعائ " (ص ٢٧٨ ، ماخوذ الفعنل ، مورند ١٥ رمار ١٩٥٧ م)

آ غاصاحب نے نہایت شرح وسط سے اس کا تجوبد کیا کہ قادیانی خلیفداس طرح کویا ریاست اسرائیل کے قیام کوانعام خداوندنی تعبیر کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں کوان سے نبیت پدا کر کے امیدخوش ولاتا ہے۔ آغا صاحب نے علامدا قبال کی اس دورا ندیثی کا بھی ذکر کیا کہ

آج سے تمیں برس پہلے انہوں نے فر مایا تھا کہ:''احمدیت بہودیت سے قریب ترہے۔'' آ غاصاحب نے اس ممن میں مرزائیوں کے عتلف الہاموں اور بشارتوں کا تفصیلی

چائزہ لیا اور اس همن میں بتایا کہ تاریخ احمدیت کی ای جلد کے ص۳۹۵ پر خلیفہ اوّل کا

انکشاف درج ہے کدریاست کشمیراور ہالیہ کے دامن میں آباد مسلم آبادی کا اسلام کی نشاۃ اندیکے ساتھ گراتعلق ہے۔کوہ ہالیہ سے شروع کرتے ہوئے بلوچتان اور ڈریہ غازیخان کے سب بہاڑی سلیلے گئے۔

آ غاصاحب نے اس حوالہ کے ساتھ اس امری وضاحت کی کہ تشمیر میں سیے ''ربوہ کا استخاب'' بلوچتنان میں اراضی کی وسیع خریداری اور بشیر الدین محمود کے اس حمن میں ایک اسٹیٹ قائم کرنے سے متعلق خطبات کو باہم دگر ملاکر پڑھیں اور سوچیں تو بہت ہی پہیلیاں خود بخود کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

بمار ب امراء وفضلاء

آ غاصاحب نے افسوس فاہر کیا کہ جس''نبوت'' کوا قبال نے سٹر بازی ہے تعبیر کی اتھا۔ ہمارے امراء وفضلاء اس کے نتائج وجواقب پرغور نہیں کرتے۔ بلکہ بلاواسط اس کی معاونت کررہے ہیں۔ حالانکہ اس''نبوت'' کی بدولت ندصر ف آخرت کی متاع ضائع ہور ہی ہے بلکہ دنیا محرکے مسلمانوں کی وجی وحدت میں پاکستان اس لحاظ سے مشتبہ ہوسکتا ہے۔ کیکن اس کا انجمار احمدیت کی سیاس کچنت و پڑے نتائج پرہے۔

آغاصاحب نے اس من بل ایک خاص کت پر زور دیا کہ عرب دنیا کوقادیا نیت کا پورا پہت چل جائے تو پاکستان کی دینی آ بروگو گزند پنچ گا اور اگر احمدیت سیاسی اقتدار حاصل کر لے تو عرب بیسوچنے بیس حق بجانب ہوں مے کہ اس نبوت، اس امت اور ان کی وساطت سے اس مملکت کو اسلام سے کیا نبیت ہے؟ جن عربوں نے مجمی فقہا کوشلیم نہیں کیا وہ ایک ہندوستانی یا پاکستانی نبی پر کسیے راضی ہو سکتے ہیں۔ جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور وحدت کا پورا کا رخانہ درجم برجم ہوجاتا ہے۔

آغاصاحب نے کہا کہ قادیائی غیر عرب مسلمان ریاستوں کے مابین اپنے وجود سے
ایک دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرتا جا جے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے حکومت کی اہم کلیدی
اسامیوں پر قبضہ کررکھا ہے۔ ملک کی صنعتی ترتی پر اپنے تناسب سے بردھ کرقابض ہیں۔ اکثر
مالیاتی اواروں پران کا تصرف ہے اور ان شعبوں میں کثرت سے وافل ہو بچے اور ہور ہے ہیں جن
کے ہاتھ میں ملک کی حفاظت اور مدافعت ہوتی ہے۔

صدرابوب سے گزارش

آ غاصاحب نے فرمایا: میں صدر مملکت سے **گذارش کرتا ہوں کہاس جماعت** کی کڑی

محرانی رحیس اوراس امری خفیق کرائیس که:

ا..... كيامرزاني الي حكومت قائم كرنا جاجة بين-

۲ ..... کیاید دومرااسرائیل این وجود سے قائم کرنے کے متنی ہیں۔

سا ..... ان کا علاقہ مغرب کی استعاری طاقتوں کے ساتھ تو نہیں؟ ان کے مثن

مختلف ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں یا پھھاور فرائض واحکام بجالاتے ہیں؟

۳ ..... ان صراحتوں اور وضاحتوں کی موجودگی میں کیا ہیہ بات غور طلب نہیں کہ سرکے اور اللب نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کی اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ اور اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کرنے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ نہیں کہ سرکے اور اللہ

عظمیرےان کی دلچیں اپنی ریاست قائم کرنے کے مفروضہ پرہے۔ معلمیرے ان کی دلچیں اپنی ریاست قائم کرنے کے مفروضہ پرہے۔

ه جنرل گریی نے تشمیر کے جہاد میں اوّلاً، پس وپیش کیا۔ ٹانیا، قا کداعظم میں اوّلاً، پس وپیش کیا۔ ٹانیا، قا کداعظم کیا۔ کام سے اختلاف کیا۔ ٹالاً، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کومطلع کیا۔ لیکن تعجب ہے کہ کما تڈرانچیف افواج پاکستان کی حیثیت میں قادیانیوں کی فرقان بٹالین کوخوشنودی اور سپاس کا خطاکھا۔ یہ خطاس تاریخ احمدیت کے میں ۱۷۴ پردرج ہے۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کی کسی بھی دوسری جماعت کی رضا کارانہ تنظیم کوآج تک بیخصوصیت حاصل ہوئی ہے؟

۲ ...... کیا میسی ہے کہ جولائی اگست ۱۹۲۵ء میں قادیانی جماعت کی طرف ہے اس مغہوم کا پیغلٹ تقتیم کیا گیا کہ سے موعود کے پیرد کارہی تشمیر فتح کریں گے۔ بیان کے الہام اور مرز ابشیر الدین محمود کی پیش گوئی کوسچا کرنے کی ایک جسارت بھی ؟

۔۔۔۔۔ کیاشاستری کی موت بھی مرزاغلام احمد کے الہامات کا حصہ قرار دی گئ وراس هم درمیں سمفلہ ویشائع کہا گیا۔ اس سمفلہ و کوخہ دمیں نے دیکیالدور میں اس

اوراس همن میں پیفلٹ شائع کیا گیا۔اس پیفلٹ کوخود میں نے دیکھااور پڑھاہے۔ ٨..... کیا میسجے ہے کہ چو ہدری محمد ظغر اللہ خان نے اپنی چیش کوئیوں کی اصل پر

واكثر جاويدا قبال كى معرفت بيرون باكتان ساكي بيغام بعيجاتها

آ فا صاحب نے ان اشارات کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ جن لوگوں کی ممائندگی کرتے ہیں ان کی طرف سے پورے واق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی کچے ہوسکا ہے۔ لیکن مرزائی اپنی حکومت کسی علاقے پر قائم نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کی عیار یوں کو پنینے کا موقع دے سکتے ہیں۔ البتہ صدر مملکت سے بدالتماس ضرور ہے کہ وہ اس فرقہ ضالہ کے سیاس ہمکنڈ وں سے باخبرر ہیں۔ جس جماعت کے ہیروکار محرع رفیائی کے مقابلہ میں ایک فرضی نبوت ہوئے عار کے دائی ہو سکتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کی قومی وحدت یا دینی عمارت کونقب لگاتے ہوئے عار محسول نہیں ہوتی۔ وہ ان شواہد ونظائر کی موجودگی میں حکومت یا کتنان اور صدر مملکت کے کہ اور

کہاں وفاداررہ سکتے ہیں۔ان کا موجودہ شعار صدر مملکت کو جمہور السلمین سے برگشتہ کرتا اور ان کے فعال عضر کے خلاف جہتیں جڑ کے مخبریاں گھڑتا۔ ہے۔انہیں جو تحفظات اس وقت حاصل ہیں وہ ایک ایسا حصار ہے جس میں وہ محفوظ ہیں۔لیکن مسلمانیں پراپنے ترکش کے زہر میں بجھے ہوئے تیرچھوڑتے رہتے ہیں۔تا کہ کی ون مزل مقصودتک پڑجسکیں۔

( بمغت روزه چیمان لا مورج ۴۰ ش ۱۹ بمور خد ۸ رشکی ۱۹۲۷ م

۲.....قاد مانی ایک سیاسی امت ہیں، ہم ان سے عافل نہیں رہ سکتے ہیں ہم قادیانی امت کی عزت وآبرو کے دشن نہیں۔ایک سلمان کی حیثیت سے پاکستان کی اس اقلیت کی حفاظت ہمارا اسلامی فرض ہے اور اس فرض سے ہم کسی حالت میں بھی روگر دانی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالبہ صرف سے ہے کہ:

ا ..... قادیانی امت جب مسلمانوں سے ندہباً علیحدہ ہو پکی ہے اوراس نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے تو پھر وہ سیاسة مسلمانوں میں کیوں رہ رہی ہے۔ سیدھا سا دا ہوال ہے۔ قادیانی فلیفہ ٹالٹ اس کا جواب مرحمت فرہا کیں کہ جومسلمان مرز اغلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے اور نہ اس کی ضرورت کے قائل ہیں کیا وہ ان کے نزدیک مسلمان ہیں اور مرز اقادیانی کے انکار سے وہ کا فرنہیں ہوجاتے۔ اگروہ کا فرہوجاتے ہیں تو پھر سواد اعظم میں قادیانی امت کی اصل کی بناء پر شامل رہنا چاہتی ہے۔ کیا یہ ایک سیاسی ہتھکنڈ ہنیں؟ ہم اس سیاسی فریب کا طلسم تو ژنا چا جے ہیں۔

اسطاحوں کو اپنے رہنماؤں اور اپنی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جو لفظ وحتی کے اعتبارے اصطلاحوں کو اپنے رہنماؤں اور اپنی جماعت سے منسوب نہ کریں۔ جو لفظ وحتی کے اعتبارے حضور سرور کا نئات تھا گئے ، ان کے صحابہ اور ان کے اہل ہیت کے لئے تاریخ وینات میں مخصوص ہو پچکے ہیں۔ اس سے جمہور المسلمین کی دالا زاری ہوتی ہیں۔ مثلاً مرز اغلام احمد کی ہو یوں کو امہات المؤمنین کہناء کی صاحبزادی کوسیدۃ النساء کا لقب دینا اور مرز ابشیر الدین جمود کی والدہ کو "مکلدوہ جال" کھما ہمارے نزد کی خت قابل احتراض ہے۔ ای طرح خاندان کے افراد میں سے کی کھم المفرا الغیاء کہنا۔ کی کوفلف نے راشدین ہیں کی مام پر افغان قرارویا تن حم کی محتا خیاں ہیں کہ طبیعت کو طیش آتا ہے۔ جب مرز اقادیانی کے معام پر افغان فراد دیت کو نمایاں کرنے کے لئے اپنا کیلنڈ رہمی علیحدہ کر پچکے ہیں تو آئیں خاندان

نبوت ہی کے اٹاثہ پرڈا کہ ڈالنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی ہے۔ کیااس کی وجہ اس کے سوا پچھ اور بھی ہے کہ قادیانی اقلیت میں ہیں اور وہ سیاستۂ مسلمانوں میں رہ کراپنے اقتدار کے لئے بال وہر پیدا کررہے ہیں۔

سیسی سے دو قادیانی امت جس کا محاسبہ نہایت ضروری ہے وہ قادیانی امت کے اعمال وافکار کی سیائ مگرانی ہے۔ کیونکہ ہم یقین ہے اس امت کو مجمی مسلمانوں کے مابین ایک عجمی اسرائیل خیال کرتے ہیں۔ جس کا حساس اس وقت مسلمانوں کے سواد اعظم کی سیاسی قیادت کونییں ہے۔

یں وسے بین کے دارہ کی میں مردائی امت کے تعاقب سے کوئی سروکار نہیں۔ مابخیر شاہدائی امت کے تعاقب سے کوئی سروکار نہیں۔ مابخیر شاہسلامت، ہارے صفحات گواہ ہیں کہ ہم نے ان پر بھی ذاتی حملہ نہیں کیا حالانکہ تاریخ محمد دیت موجود ہے اوراس کے مصنف ومولف بھی زندہ ہیں۔ ہم نے بھی کی فردکا نام لے کراس کے ذاتی چال چلن پر بحث نہیں کی۔ ہم بدزبانی کو گناہ تھے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب بھی چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جماد کر پیچھے پڑ چئان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جماد کر پیچھے پڑ گئان میں اس جماعت کا جواب دلیل سے نہیں دیتے اور نداس سوال کا جواب مرحمت فرماتے ہیں جو ان سے داشتے الفاظ میں دریافت کیا جاتا ہے۔

ایڈیٹر چٹان کوگالیاں دیتا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کو برا بھلا کہتا ہے سی سوال کا جواب نہیں۔اس شمن میں ہمارا قادیانی دوستوں کوسیح مشورہ یہی ہے کہ وہ ادب کولموظار تھیں۔اگرانہیں سیہ غلط ہنی ہے کہاس طرح وہ مرعوب کرلیں گے یا گالی وے کران کی بات دلیل ہوجائے گی تو بہتر ہے کہ تھیجے فرمالیں۔اس طرح کوئی محض بھی قائل معقول نہیں ہوسکتا ہے۔

سوال ان کے دین پرکیا جاتا ہے۔ جواب وہ سیاست سے دیتے ہیں۔ بجائے خود بھی دلیل بس کرتی ہے کہ مرز ائی امت اصلاً ایک سیاسی جماعت ہے جو سیاسی افتد ار حاصل کر نے کے ایک مدت سے مسلمانوں کی وحدت میں سرنگ لگارہی ہے۔ خور سیجے مسئلہ بیہ ہے کہ مرز اغلام احمد کی نبوت اور ان کے پیروؤں کی امت مسلمانوں کی سیز دہ صد سالہ وحدت کوتا راج کر رہی ہے۔ سوال علامہ اقبال نے اٹھایا تھا۔ لیکن جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان کے خالف تھے۔ ایڈ یئر چٹان نے مسلم لیگ کی سیاسی بیعت نہیں کی تھی۔ جواب اس سطح پر بھی ہوسکتے ہیں اور بیسط کوئی بلند نہیں ۔ لیکن ان جوابات میں جو دراصل الزامات ہیں ان موالات کا جواب کی سیاست سوالات کا جواب کی اس سے جو دراصل الزامات ہیں ان موالات کا جواب کی سیاست سوالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرز اقادیائی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی سیاست سربوتا ہے۔

ہم سلیم کرتے ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری جم کیک پاکستان میں نہیں تھے۔ ایڈیٹر چٹان کو بھی اعتراف ہے کہ اس نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت نہیں کی۔ لیکن ریکوئی دینی بغاوت نہیں؟ اور نداس پر کسی فرد سے عفوخواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بیدو ذہنوں کے سیاسی رجحان کا مسلم قعا۔ جو پاکستان میں ہو و پاکستان کا و فاوار اور مسلم قعا۔ جو پاکستان میں ہو و پاکستان کا و فاوار اور جانی رہم کے جائی رئیس و اللہ میں کوئی جرم ہی نہیں۔ قادیا نی امت نے اسلام سے بغاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی ہے۔ مسلم لیگ میں شامل نہ ہونے یا قائد اعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی اسلامی تحزیرات میں کوئی سز انہیں اور نہ قرآن کے تصور تو حید ورسالت کو ضعف پہنچتا ہے۔ لیکن اسلامی تحزیرات میں اس کی سزا بیش کو اجسار کی نہو۔ جیسا کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک ضرور کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک اقلیت قرار دے۔

بتایئے اس میں خوفز دہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اپنے حدود کی تھا ظت کرنا جرم ہے؟ پاکتان کی سرحدوں پر فوج رہتی ہے کس لئے صرف اس لئے کہ ان کی تھا ظت ہوتی رہا اور کوئی بد بخت انہیں پا مال کرنے کی جسارت نہ کرے؟ کیا اسلام کی سرحدوں کا محافظ ہونا جرم ہے۔ کس ضابطہ کی رو ہے؟ اور وہ کون می رواداری ہے جوان سرحدوں کوخطرے میں ڈالنے کی اجازت دیتی ہے؟

قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ احراری نہیں سے سرمرز اظفر علی جج لا ہور ہائی کورٹ نے بہی آ واز اٹھائی۔ انہیں بھی کوئی فخص احراری نہیں کہہ سکتا۔ مولا ناظفر علی خان سلم لیگ میں تھے۔ عربحرمرزائی امت کا تعاقب کرتے رہے۔ مولا ناشبیر احمد عثاثی نے کلمت الحق بلند کیا۔ انہیں احرار سے بھی واسط نہیں رہا۔ الیاس بر ٹی احراری نہیں ، مولا نا ابوالحن علی ندوی احراری نہیں لیکن ان کا متفقہ محاسبہ موجود ہے۔

مرزائی کب تک اپنے مسئلہ کو احرار کے سیاسی ماضی کی آٹر میں ملت اسلامیہ کے احتساب سے بچاسکیس گے؟ بیہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ مسئلہ اسلام کا ہے۔احرار کانہیں۔مسئلہ مسلمانوں کا ہے کی گروہ کانہیں؟

مرزائیوں کو غلط بنی ہے کہ مسلمانوں کا محاسبہ کمزور پڑجانے سے وہ چرایک طاقت بن

ہمیں معلوم ہے کہ ہماری گرفتاری میں مرزائیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ بلاواسطہ نہ سمی بالواسط بمیں اس حقیقت کا بھی اندازہ ہے کہ مرزائی افسر ہمارے خلاف پخت ویز کرتے ہی رہے ہیں۔ ہارے کانوں تک یخبر بھی پہنچ چکی ہے کہ گذشتہ ایک ماہ سے مرزائی ہمارے بارے میں کیا صلاح مشورے کررہے ہیں اوران کے نہاں خاند و ماغ میں کیا کھے ہے۔ہم سازشیوں کے چیروں سے بخو بی آگاہ ہیں لیکن ہم ان میں کسی کولائق مخاطبت نہیں سیجھتے ؟ بے شک کوئی ہفتہ وارسب وشتم کرتارہے یا کوئی گروہ اپنے بغض کی بناء پر ژا ژخائی پراتر آئے۔ہم بیفرض ہرحال میں انجام دیتے رہیں گے کہ صدر مملکت کواس جماحت کے سیاس عزام سے مطلع کریں؟ اور مسلمانوں کے اجماعی مغمیر کو بتاتے رہیں کہ نقاب پوش جماعت کا باطنی لائح ممل کیا ہے؟ اس کا انحصارخوداس جماعت کے قادیانی وغیرقادیانی مگاشتوں پر ہے کہ وہ کس لہبر میں گفتگو پسند کرتے ہیں۔ جوزبان اور انداز وہ اختیار کریں کے تھیک اس کے مطابق اتیس جواب ملے گا۔ البعد ہم قانون واخلاق کی حدول ہے کسی مرحلہ میں بھی وستبر دارنہیں ہوتا جا ہے۔مولا تا ظفرعلی خانٌ اور سیدعطاء الله شاہ بخاریؓ کی رحلت کے بعدان کامشن ختم نہیں ہوگیا۔ان کے جانشین ابھی بفضل تعالی زنده بیں۔ پھر بیمولا نا ظغرعلی خان اورسیدعطاء انششاه بخاری بی کامشن نہیں بیمشن سرور کا کنات علی اللہ کے ننگ وناموس کامشن ہے۔مولانا ظغرعلی خان اورسیدعطاء الله شاہ بخاری اس مشن کے خدمت گار تھے۔اللہ تعالی کوابدتک ناموس رسالت مالی (فداہ ای والی) کی حفاظت مطلوب ہے۔ وہ اس کے لئے ہر دور میں خدمت گار پیدا کرتے رہے اور آئدہ بھی کرتے ر ہیں گے۔ بیان کے محبوب کی ختم المرسلینی کا سوال ہے اور سوال اتنا ہے کہ بیتم غد خدمت کس کس کے حصہ میں آتا ہے؟

علامدا قبال نے جس رخ اور پہلو سے اس جماعت کا محاسبہ کیا پھر جس فراست ودانائی سے ان کے احوال و آ خار اور مقاصد و کوال کا تجزیہ فرمایا وہ قادیا نی امت کی سجے نشاندہی ہے۔
ہمارا خیال ہے کہ علامدا قبال کے خطوط پر قادیا نی امت کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور چندا صحاب علم ونظر کی ایک جماعت ایسی ہوجو قادیا نی فد بہب کے سیاسی مفسم اس سے حکومت اور عوام دونوں کو آگاہ کرتی رہے۔ جن خطرات کو ہم دیکھ رہے جی ان کے چیش نظر فی زمانا سب سے بری تبلیغ یم ہے۔ اس غرض سے ایڈیٹر چٹان محتلف مکا تیب فکر کے راہنما و ل کو مدعو کر رہے ہیں۔ باہمی گفتگو کی اور اس محتل کے بعد ہی بتایا جاسکتا ہے کہ حاصل گفتگو کیا رہا۔

( بغست روزه چنان لا مورج ۲۰ش۳۳، مورند۵ رجون ۱۹۲۸ء )

# ۳.....ا گریزوں کی شخصی یا دگار،سر ظفر الله خال

اپ پاوردائٹر کے حوالے سے ۱۳ رنومبر ۱۹۲۷ء کی خبر ۴ رنومبر کے پاکستانی اخبارات میں اس کا ترجمہ اپنے قلم سے نہیں بلکہ خاص سرکاری اخبارہ روز نامہ شرق سے اس کے صفحہ اوّل پر تنین کالمی شہ سرخی کے ساتھ ''کیپ ٹاؤن کے پینیٹس ہزار مسلمانوں نے سرظفر اللّٰد کا بائیکا ٹ کردیا''متن ہے۔

پریٹوریا سرنومبر (اپ پ۔ دائم ) عالمی عدالت کے جج سرمح ظفر اللہ جنوبی افریقہ کے مختصر دورے پر آج جب کیپ ٹاؤں پنچ تو یہاں کے ۳۵ ہزار مسلمانوں نے ان کا کمل بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ کے بایکاٹ کیا۔ مقامی مسلمانوں کی مختفر دورے پر آج جب کیپ ٹاؤں نے جو سرظفر کے احمد یہ فرقہ کو مسلمان شلیم ہیں کرتے کے مشتر کہ اجلا جس کیا گیا۔ مقامی مسلمانوں نے جو سرظفر کے احمد یہ فرقہ کو مسلمان شلیم ہیں کرتے اس بات پر بھی نفرت کا ظہار کیا ہے کہ سرظفر اللہ نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا۔ حالانکہ پاکستان نے آج تک اس ملک سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کے جیں۔ وہ (پاکستان) جنوبی افریقہ سے بایکاٹ کے فیصلہ جس ابتدا ہی ہے شامل ہے۔ سرظفر اللہ کیپ ٹاؤن پہنچ تو مسلمانوں نے اپ فیصلہ کے مطابق ان کا بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ یہاں جس ہوئی جس کھرے و صرف گورے لوگوں نے سلم کے لئے مخصوص ہے۔ انہوں نے آج جنوبی افریقہ کی عدالت عالیہ کے جیف جج سرکلٹائن کے ساتھ دو، پہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو، پہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو، پہرکا کھانا کھایا۔ ایک پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی

حکومت نے ان کے ساتھ جو دوستانہ سلوک کیا وہ اس سے بہت متأثر ہوئے ہیں اور وہ یا کستان اور جنوبی افریقد کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بردھ کروشش کریں گے۔

ظفرالله خان اس سے قبل جوہنسرگ قیام کر چکے ہیں۔ جہاں شہر کے گورے مئیرنے ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ کیپ ٹاؤن میں احمد یے فرقہ کے ایک سرکردہ راہنما شیخ ابو بکر نجار نے ظغر اللہ خان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے جس میں متاز گورے شہریوں کے علاوه بعض سیاه فام باشندول کو بھی مدعو کیا حمیاہے۔

اس بر کس تبعرے کی ضرورت ہے؟ خبرخود بول رہی ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہیں؟ ا..... الله تعالی کالا که لا که شکر ہے کہ ظغراللہ خان جس جماعت کے سفیر ہوکر بیرونی ملکوں میں پھررہے ہیں اس کی حقیقت دنیا بھر کے مسلمانوں پر آشکار ہورہی ہے۔ کیپ ٹاؤن کےمسلمانوں نے اپنے جس عقیدہ کا اعلان کیا پھراس تھمن مقاطعہ کا جو فیصلہ کیا وہ نہ صرف اسلام کے لئے دل کی آ واز ہے بلکہ ہم پاکستانی مسلمان بھی اجماعی طوریران کے شکرگزار ہیں کہ جس آ واز کا یہاں آ غاز ہوا تھاوہ ہراس مقام تک جا پیچی ہے۔ جہاں کوئی سا مسلمان رہ رہا ہے۔ بھراللہ کہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں نے بھی پاکتانی مسلمانوں کے

اس دین اہتلاء کومحسوس کیا ہے۔ ٢ .....٢ جس زماند يس خليفه ناصر يور في ملكول كودره برروانه مواجم في انبي

دنول کھما تھا کہ عربوں کی پسپائی کے فور أبعد خليف ناصر کا يورپ اور امريكہ جانا خالى از مصلحت نہيں۔ هارى آواز غالبًا صدر مملكت تكنبيس بَيْتي اور ندان لوكول نے توجددى جواس وفتت اقتدار كى مندير فروکش ہیں۔الٹا ہمیں روک دیا گیا کہ ہم تین ماہ تک لا جونتی کے اس بودے کونہ پیمیڑیں۔ ہمارا تعاقب جارى ربتاتو خود حكومت بإكستان كے لئے مفيد موتا - بم أس كوبتا كيتے كداس سفركا مقصدكيا باورجهال جهال ناصرقدم ركهتا بوبال وبال كيا موتاب

عربوں کی فکست کے زماند میں ناصر قادیانی کا بورپ جانا ہمارے لئے مغبر دابت نہیں موا۔ لکے بندھوں نے ناصر کو یا کتان میں مسلمانوں کے دینی بیشوا کی حیثیت ، پیش کیا۔ ناصرقادیانی سے سوال کیا گیا کہ عربوں اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے متعلق اس کاروعل کیا ہے؟ تو وهطرح وسيحكيا

مارادوی ہے کہ نامرخود نیس کیا۔ بلکداس کو بلوایا گیا تھا کدوہ بیتا تر قائم کرے کہ

عربوں کا مسلم محض عربوں کا مسلم ہے۔اسلام کا مسلم نہیں۔ ناصر کو دلیل تھبرایا گیا کہ سارے مسلمان اس سانحہ سے مصطرب نہیں ہیں۔

سر اب ظفر الله خان نے جنوبی افریقہ کا دورہ فرما کر سیاسی طور پر پاکتان کی نمائندگی ہونیٹن خراب کی ہے ہے حالانکہ کسی لحاظ سے بھی وہ مجاز نہیں تھے۔ نہ انہیں پاکتان کی نمائندگی حاصل ہے۔ نہ پاکتان کی حکومت نے انہیں تر جمان مقرر کیا۔ نہان سے اس امر کی خواہش کی کہ وہ جنوبی افریقہ جا ئیں۔ کیا وہ یہ ٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکتان کے مسلمانوں کا اسلام باقی ممالک کے اسلام سے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر یہ کہا کہ وہ پاکتان اور جنوبی افریقہ کے تعلقات بہترینانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔ پاکتان کی جنوبی افریقہ سے کھیدگی کیا ہے؟ اپنی بنیادوں پر کوئی نہیں بلکہ نسلی اخیاز سے جوجنوبی افریقہ کے گوروں کے رگ وریشہ میں دوڑ رہا ہے۔ جس کی بار ہانم مت کی گئی۔ تمام افریقہ اور تمام ایشاء بلکہ یورپ کے بیشتر ممالک بھی جس کے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے گوروں کی جوں تک نہیں رینگی۔ بھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریقی ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہورہی نہیں رینگی۔ بھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریقی ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہورہی ہیں۔ اس کے خلاف جنوبی افریقہ مرحوم نوآ بادی نظام کا ایک استعاری اڈہ ہے۔

ظفر الله خان کا وہاں جانا اور چو ہدری بنتا اس کے سواکوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ استعمال کی حسب منشاء اب تک کھیل رہے ہیں۔ انہیں پاکستان اور ہندوستان سے انگریزوں کے آنجہانی ہوجانے کی خلش ہے اور وہ مرحوم دنوں کو یا دکر کے اب خاص فرائف ملک ہے باہر سرانجام دینے میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائیوں کرسکتی ہے کہ انگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائیوں کرسکتی ہے کہ انگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ اسے پیدا کر کے حالات کے حوالے کر گئے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاسکتا کہ قادیا نی جہاں ہمال ہے برطانوی ملکوکیت کا ایجنٹ ہے اور سے چیزاس کے خون سے خارج نہیں ہوسکتی ہے۔

پھر چیف جسٹس نے کھانے پر مدعو کیا۔ ظفر اللہ خان حکومت کے حسن سلوک سے متأثر

تقا۔ جناب شخ بشیراحمہ قادیانی ایڈووکیٹ لا ہورصدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے مختصر مگر برمحل اور برجت تقریری جس میں بتایا کہ آج ہم اے عمل سے فابت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ آزادی وطن کی خواہش میں ہم کسی سے چیچے نہیں ہیں اور ہم نے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا سے ظلم و ناانصافی کومٹانا ہے اور سیح سیاسیات کی بنیا در تھنی ہے۔ آپ لوگ اس موقعہ برنسی صورت میں کوئی اليي حركت نذكرين جوسلسله كے لئے كسي طرح كى بدنا مي كاموجب ہو على الصباح چھ بج تمام باوردی والمنٹر زبا قاعدہ مارچ کرتے ہوئے شیشن پر پہنچ گئے۔ پیرنظارہ حددرجہ جاذب توجہ اورروح برورتها - بخرخص کی آئکھیں اس طرف اٹھ رہی تھیں ۔استقبال کا تقریبا تمام انتظام کورہی کر رہی تھی اور کوئی آ ر گنائزیشن اس موقعہ پر نہ تھی۔ سوائے کا تکریس کے ڈیڑھ دودرجن والنز بوں کے۔ المثيثن سے لے كرجلسه كاه تك اور پليث فارم برانظام كے لئے جارے والنشر زموجودرہے۔ پلیٹ فارم پر جناب چو ہدری اسداللہ خان صاحب ( قادیانی ) بیرسٹرایم۔ایل سی قائداعظم آل اند یا بیشنل لیگ کورز بانفس نفیس موجود تھے اور باہر جہاں آ کر پند ت جی نے کھڑا ہونا تھا۔ شخ صاحب موجود تھے۔ ہجوم بہت زیادہ تھا۔ بالخصوص پنڈت بی کی آمد کے وقت مجمع میں بے صد اضا فہ ہو گیا اورلوگوں نے صفوں کوٹو ڑنے کی کوشش کی ۔ تگر ہمارے والنز یوں نے قابل تعریف صبط ونظم سے کام لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ پنڈت جی کے اشیشن سے باہر آنے پر جناب شخ احمہ صاحب (قادیانی) ایدووکیٹ صدر آل انڈیانیشنل لیگ نے لیگ کی طرف ہے آپ کے ملے میں ہار ڈالا کور کی طرف سے حسب ذیل موثو جینڈیوں پرخوبصورتی ہے آ ویزاں تھے۔

1- BELOVED OF THE NATION WELCOME YOU.

☆ ..... محبوب قوم خوش آمدید۔

2- WE JOIN IN CIVIL LIBERTIES UNION.

🖈 ..... ہمشری آ زادیوں کی انجمن میں شامل ہوتے ہیں۔

3- LONG LIVE TAWABER HAL.

☆ ..... جوام رلال نهروزنده باد\_

کورکامظاہرہ ایباشاندار تھا کہ برخص اس کی تعریف میں رطب اللمان تھا اورلوگ کہد رہے تھے کہ ایبا شاندار نظارہ لا ہور میں کم دیکھنے میں آیا ہے۔کا تکریں لیڈرکور کے صبط وؤسپلن سے حدد رجہ متاکر تھے اور بارباراس کا اظہار کررہے تھے۔ حتی کہ ایک لیڈرنے جناب شخ صاحب ہے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوجا کیں تو یقینا ہماری فتح ہوگ پنڈت بی کے قیام گاہ کی طرف تشریف لے جانے پر کورز با قاعدہ مارج کرتے ہوئے احمد بیہ ہوشل میں آ کیں اور وہاں جناب شخ صاحب نے پھر ایک تقریر کی جس میں کوروالوں کوان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں انصاف قائم کرنے اور ظلم و تانسانی کومٹانے کے لئے ہر قربانی کرنا آپ کا فرض ہے۔

احمدیہ ہوشل میں کھانے کا بہت اچھا انظام تھا۔ جس کے مہتم بابوغلام محمہ صاحب تھے۔ ماسر نذیر احمد صاحب سپر نٹنڈنٹ احمدیہ ہوشل میں بھی مہمانوں کی اسائش کے لئے بہت کوشش کی۔ قادیان کی کورز ۲۹ کونو بجے کی گاڑی ہے واپس پہنچ گئیں۔''

(اخبارالفضل قاديان ج٣٣ شاره ٨٤٨، مورند ١٩٣١م ك ١٩٣١ء)

### استقبال کی وجه

''اگر پنڈت جواہرلال نہرواعلان کردیتے کہ احمدیت کومٹانے کے وہ اپنی تمام طاقت خرج کردیں گے۔ جسیبا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس قتم کا استقبال بے غیرتی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف بیمٹال موجود ہوکہ قریب کے زمانہ میں ہی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال صاحب کے ان مضامین کا رد کھا ہے جو انہوں نے احمدیوں کومسلمانوں سے علیحدہ قرار دیئے جانے کے لئے لکھے تھے اور نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر جانے اض اور احمدیوں کوعلیحدہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اورخودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف ہے تو ایسے خض کا جب کہ وہ صوب میں مہمان کی حیثیت سے آر ہا ہوا کیا سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انجمی بات ہے۔' (ہنت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ بڑی ۲۲ برورہ ۱۹۲۲رجون کا ۱۹۲۹ء) سے استقبال بہت انجمی بات ہے۔' (ہنت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ بڑی ۲۲ برورہ ۱۹۲۲رجون ۱۹۲۲ء)

# ۵.....عجمی اسرائیل

مدیر چٹان نے چنیوٹ میں جوتقریر کی ہے معلوم ہوا ہے اس سے مرزا قادیانی کی امت حدود چر پیثان ہے۔ سب سے پہلے لا ہور کا ایک ہفتہ وار قادیانی ،مسلم ٹاؤن کے عبدالسلام خورشید کی شہ پرسامنے آیا۔ اس نے مغلظات بکنا شروع کیں۔ اصل بحث سے گریز کیا اور ٹاپنے لگا۔ چونکہ اس سے ہمکلامی ہمارے منصب سے فروتر ہے۔ لہذا ہم نے پہلے دن ہی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ژا ژخائی کا جواب دینا اپنی تو ہیں سمجھا۔ الفضل نے

دیکھا کہ اس کالا ہوری پٹھالائق اعتبا بی نہیں تو عجمی اسرائیل کا یہ ٹینک فور آمیدان میں آگیا۔
اس نے اپنے ایشکول مرز اناصر کے خوان استدلال کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چار دن تک
اپنی نبوت کے حق میں وہی کھڑاگ رچایا جو استعاری طاقتوں نے اسرائیل کے حق میں رچا
رکھا ہے۔ اس کی ہمنوائی کو تل ابیب لیعنی ربوہ کا الفرقان دیان بن کر لکلا ہے۔ جناب الوالعطاء جالندھری نے اٹھ صفحات میں زہر فشانی کی ہے۔

مریر چٹان نے جو پھے کہا۔ اس کی اساس علامدا قبال کے افکار پڑھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ان تینوں نے اپنی جوابی حملے کی اساس بنایا ہے وہ تمام تر علامدا قبال کی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔
لیکن خانہ ساز نبوت کے ان خوشہ چینوں کی بددیا تی کا شاہ کار ہے کہ علامدا قبال کا نام نہیں لیتے۔
اس لئے کہ سلمانوں کے احتساب سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ان کی بنیاد پر شورش کا تمیری پرگالی گفتار
کرتے ہیں؟ کیا اس کا نام دیانت ہے۔ شورش کا تمیری نے جو پچھ کہا وہ تمام علامدا قبال کے ارشادات ہیں۔ مثلاً:

ا..... قادیانی برطانیہ کے جاسوس اور اسلام کے غدار ہیں۔

ان کی تحریک اسلام کے خلا ف بغاوت ہی نہیں بلکہ ان کا وجود \*

يہوديت كانتىٰ ہے۔

سسس مسلمانون میں سیای فوائد حاصل کرنے کے لئے شریک ہوتے لیکن نہ مہا ان سے الگ رہنے اور تمام دنیائے اسلام کو مرز اغلام احمد قادیانی کے اٹکار کی بنیاد پر کافر سجھتے ہیں۔

سا .... کومت کا فرض ہے کہ انہیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دے۔

شورش کانٹمیری نے علامہ اقبال ؒ کے ان نکات کی وضاحت میں تقریر کی ،کوئی ایسالفظ نہیں کہا چڑھن الزام یادشنام ہو لیکن سارا قادیانی پرلیس اس پرچلا اٹھااور لگا تارچلا رہاہے کہ:''ان مذب گرزیں میں براج کی خراب کی منہ میں میڈیٹ کی مدیشت میں میں ہوئی ہوئے۔''

دنول گذرے ہوئے احرار کی نمائند کی خت روزہ چٹان کے ایڈیٹر شورش کا تمیری کررہے ہیں۔''

ابوالفصل نے ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار کا سرخیل لکھاہے۔ لا موری ہفتہ وار کے تو شہ خانے میں بھی بول و بروز ہے۔

سوال گندم جواب ریسمال۔ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار ہونے پرفخر ہے۔سوال بیہ ہے کہ مرزائی پسماندگان انگریز میں سے ہیں پانہیں؟ مرزاغلام احمد کی تحریریں اس پرشاہد ہیں؟ پھر مرزائی اس کا عتراف کیون نہیں کرنے؟ مرزائی امت کا دارومدارے؟

علامها قبال کے بارے می فرمایے کہ ان کے ارشادات پر آپ کے جوابات کیا ہیں؟ شورش کاشمیری اس وقت احرار کی نبیں اقبال کی نمائندگی کرر ہاہے۔جواب مرحمت فرمایے! جواب ميں گالي ديناشيو ۽ شرفا نہيں۔ ذرا تاريخ محموديت پر بھی ايک نگاہ ڈال ليجئے۔ پھرسوچے که آپ میں کسی محض کوگائی دینے کا حوصلہ ہے؟

ابوالعطاء ماحب في جو يحولكها ب- بم اس كاكمل جواب توشاره آئده برا تفار كفت ہیں۔ کیونکہ اس شارے میں عربوں پرفتنہ اسرائیل کی بلغار کا تذکرہ تفصیل سے ہوگیا ہے۔لیکن دوچار باتیں زیر قلم تحریر میں عرض کرنی ضرور ہیں۔

اوّل ..... مرزائی قلکار جوسلطان القلم کے تلافدہ ارشد ہیں تحریر میں شرافت پیدا كرير ورندجس الجديين انهول في مقتلوشروع كى إس كاجواب ديا كميا توبهثتي مقبرك ہڈیاں پیخنی شروع ہوجا کیں گی اور چوہدری ظفر اللہ خان کی سیرت سے گلستان کا باب پنجم نکال کر شیزان ہوئل کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔

ٹانیا..... عا جزی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن میں انکسار ہو۔ حقیقت میہ ہے کہ مرزاغلام احدی دینی بصیرت ایک خودساخته عمارت ہے جس میں نفیم قرآن کی گرائی ہے اور نہ ادب وانشاء کی گهرائی ۔ ان کا مجموعه شعر درمتین شاعرانه عیوب کا مرقع ہے۔ جو مخص شاعرانه محاس نېيں رکھتااس مين' پيغبرانه اس' كيونكر پيداموسكتے ہيں؟

آج تک ایک مرزائی بھی اییانہیں جس کوقدرت نے شاعری کا سیح ذوق دیا ہویا جس كوانشاء برقدرت موياجواردو،عربي، فارى كى چندسطرين سيح لكه سكتامو \_بفضل تعالى ايديشر چثان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان وبیان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک

ثالثاً ..... جمیں معلوم ہے کہ مرزائی افسروں کی لادین کھیپ سے رابطہ پیدا کر کے خفی وجلی بنیادوں پر جموٹی ریورٹیس اور بے اصل تبمرے کرانے کے حادی ہیں۔منیر انکوائری ر پورٹ میں ہی آئی ڈی کے مراسلے اس امر کا بین ثبوت ہیں۔ ہماری گرفتاری میں بھی بروایت ان مرزائی افسروں کی ذریت کا ہاتھ تھا۔اب بھی ان کی تک ودوکا ساراانحصاراس پر ہے کہا ہے نہ ہی

پا گھنڈ کوسیاسی ہتھکنڈوں سے جاری رکھیں اور ان عناصر کے خلاف ڑاڑ خائی کر کے پہلو بچاتے رہیں جو ان کی طرح برطانوی سرکار کے گماشتے نہیں تھے۔ جنہوں نے سامراج سے ککرلی اور آزادی کی جدو جہد میں قربانی اور استقامت کی شعیس جلاتے رہے۔ مرزائیوں کا شعاران شمعوں کو گل کرنا اور برطانوی سامراج کی خدمت بجالانا تھا۔ انہیں اب یہ ہتھکنڈ سے جاری رکھنے کی اواز تنہیں دی جاسکتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ!

رابعاً..... مرزائی اصل سے انحراف کر کے نقل پراتر آتے ہیں۔ انہیں کذب وافتراء سے عارنبیں۔ احرار کے معاملہ میں لا ہوری لے پالک اور اس کے چچیرے وظیر سے بھائی ہوی ڈھٹائی سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کا جواب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے اور فی زمانہ اس کا صحیح اطلاق غلام احمد کی امت پر ہوتا ہے۔

خامساً ..... ابوالعطاء صاحب نے اپنے دیا کھیان کے آخر میں ہمیں تحریری مناظرہ کا چیلنے دیا ہے۔ اوّل تو یہ تحریری مناظرہ کو جہ ہے۔ آسنے سامنے کے کون نہیں؟ کھل کے آئے۔ مسلمانوں کے شہروں میں نہیں تو ہم ربوہ میں آنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ عام مسلمانوں کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہم تحریری مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں اور جو کچھ ہم نے لکھا ہے۔ اس کی صحت پراصرار کرتے ہیں۔ اصل مسلمہ چند نکات کا نہیں پوری مرز ائیت اور اس کے خدد خال کا ہے۔ بحث اس پر ہونی جا ہے کہ

- ····· مرز اغلام احمد برطانوی حکومت کےخود کا شتہ تھے یانہیں؟
- ۲..... انہوں نے برطانوی حکومت کی وفاداری پر مذہباً صاد کیااور چاپلوی کی حد تک چلے گئے۔
- سسسسسسسرزائیت کے شن صرف ان علاقوں میں قائم ہیں جہاں برطانوی نوآ بادیاں رہی ہیں یابرطانوی اثرات موجود ہیں۔
- ہ۔.... مرزائیت نے اصل اسلام سے بغاوت کر کے مسلمانوں کی دینی وحدت کوتاراج کیا۔
  - ۵ ..... مرز انی ایک مدت سے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔
- ٢ ..... مرزائيت مسلمانول كيسواد اعظم سے خارج ہے۔اب ايك اور بات بھی من ليجئے۔ بيد د جيار سوال ہيں۔فرمائيئ كياجواب ہے؟
  - ا اسرائیل کی عربوں سے جنگ میں آپ کا کروار کیار ہا؟
  - r..... آ پُ کا جومشن اسرائیل میں تھا۔اسلام کی اس مصیب عظمیٰ پراس کا رول کیا تھا؟

س..... کیا میتی ہے کہ آپ کے مثن نے اسرائیل کی فتح پراسرائیل کے صدرکومبارک باددی؟ س..... کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں اسرائیل کے داخلہ پراس مثن نے عربوں کی اذبیت میں اضافہ کیا اور انہیں گراہ کرنا جا ہا؟

اس ہے آپ اٹکار کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی شکلیں بنا کرمسلمان ملکوں ہیں
 استعاری قو توں کے لئے جاسوی کرتے ہیں۔

( ہفت روز وچٹان لا ہور نے ۲۰ ش ۱۹۰۲ رجون ۱۹۲۷ء )

#### ٢ ....مسيلمه کے جاتشين

ہمارا مخاطب لا ہور کا لے پالک ہفتہ وار جریدہ نہیں۔ وہ شوق ہے ہمیں گالیاں دیتا رہے ہم نہ تو اس و مندلگا ئیں گے اور نہ اس کوال قابل ہجھتے ہیں کہ اس کی مفوات پر قلم الحق ئیں۔ ہمیں مرز ائیوں ہے بحثیت انسان کوئی نفرض نہیں۔ ایک پائستانی کی مثیت ہے ہم ایا ک وجود، ناموں اور آبرو کی حفاظت ملکی حکومت کے فرائش کا ہز و نمیر منفک بجھتے ہیں۔ لیکن جس دن وجود، ناموں اور آبرو کی حفاظت ملکی حکومت کے فرائش کا ہز و نمیر منفک بجھتے ہیں۔ لیکن جس دن اس جماعت کے سیاسی عزائم کا محاسبہ کیا اور حکومت ہے درخواست کی ہے کہ ان پر کری تھا وہ کے اس دن ہے رہوخ واقتہ ارک کے نیزے لئے رہار دی ہم کوچھید کرنے پر تناہ ہوئے ہیں۔

ہمارے خلاف اندرخانہ محاذ باندھا جار ہا اور اسیں سرف اس جرم میں سزا دلوانے کی میں سزا دلوانے کی میں سزا دلوانے کی مستحق کی میں ہوتا ہے ہم نے صدرالوب کوان کی فطرت اور سرشت کے احوال وآٹارے آگاہ کیا ہے۔ کیا ہے۔

بھرین کیجئے ہاری خواہش صرف آئی ہے کہ:

ا مستن مرزائیوں کوعلامہ اقبالؓ کےفکرونظر کی بنیاد پرمسلمانوں ہے علیحدہ ایک اقلیت قرار دیاجائے۔

 بيسر مابيه سلمانوں كى محبوب ترين متاع ہے۔ جب قاديانى روز مانداففضل اس سرمايه كا استعال

آپیخ حلقہ بگوشوں کے لئے کرتا ہے تو مسلمانوں کی دل آ زاری ہوتی ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کی سی بیوی کو ام المؤمنین لکھنا اور کسی لڑکی کوسیدۃ النساء کہنا ہمارے نز دیک ہولناک جسارت ہے۔ایک طرف دکجوئی اس حد تک پینچ گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکرہ تاریخ کے تعلیمی نصاب سے حذف کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف مٹی مجر مرزائیوں کے ناقوس الفصل کواذن عام ہے کہ وہ مسلمانوں کے مسلمات کا استخفاف کرے اور اس سرماییا سلام کو ہتھیا تارہے۔جس پر محد عربی اللہ (فداہ ای والی) کے اسلام کی اساس ہے۔ دلجو کی کے مقابلہ میں اس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟

س...... مرزائی ایک سیای تنظیم میں۔ہم اپنی حکومت سے مؤد باندالتماس کرتے ہیں کدان کے حرکات واعمال سے باخبرر ہے۔ قرما بیج ان گذارشات میں کوئی ایک بات ہے جس سے قانون اوراس کی منشاء پر آنچے آتی ہویا پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے مابین نفرت پیدا ہونے کا شائیہ ہو۔ ہماری گذارش کا مدعا بیہ ہے کہ مرزائی نبوت کا کھڑاک رچا کرجس نفرت کو پیدا كريكي ہيں۔ان كے ايك عليحده اقليت ہوجانے سے اس نفرت كا خاتمہ ہوجائے۔

علامہ اقبال کی اس بارے میں تطعی رائے دیکھنی موتو اقبال اکادی پاکستان کراچی کی تازه كتاب' انوارا قبال' مرتبه بشراحمه ذاراور پيش لفظ جناب متازحسن كاص ٢٣٠ ملاحظ فرما ليجيئه اصل خط چھاپ دیا گیا ہے۔اس کا دوسرا پیرا کتابت میں غائب کردیا گیا ہے۔لیکن متن میں من وعن چھیا ہواہے۔مسلمہ کے کذاب اور سزا کے جواز پرواضح اشارہ موجود ہے۔

یہ جرم ہے جس کی بناء پر مرزائی اینے افتدار ورسوخ کواستعمال کر کے چٹان اورایڈیٹر چٹان کوسزا دلوانا جا ہے اور حکومت کے سر برا ہول کو بدگمان کر رہے ہیں۔انہوں نے لا ہور کے ہفتہ وار پچھڑے کو اسی غرض سے تیار کیا ہے۔لیکن ہمارااس ہے کوئی مقابلہ نہیں۔نہمیں اس سے کوئی مشکلات ہے نہ ہم نے اسے لائق مخاطبت سمجھا۔ ہمارے صفحات میں اس کے خلاف پیچینیں لکھا گیا۔ ہماراحریف بلکہ سلمانوں کاحریف الفضل ربوہ ہے۔اس نے ہمارے خلاف سب وشتم کا انبارلگایا۔ اپنی پیدائش سے لے کراب تک وہ مسلمانوں کے لئے دل آ زاری کا باعث بنا ہوا ہے۔اگراس کو محفوظ رکھنے کے لئے کسی مرزائی گوشہ سے مید فتنہ اٹھا کر چٹان زیرعماب ہو،اورلا ہور کا لے یا لک برائے وزن بہت نتھی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کواس لئے مٹانا جا ہے ہیں کدان کے زویک اقبال ،ظفر علی خان اور سیدعطاء الله شاہ بخاری تو موت کی آغوش میں جانچکے ہیں۔ باتی ان کے خدتگ ناز کی چوٹ سے ہم گئے ہیں۔ صرف ایک چٹان ہے جس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کومٹا کر پھران کے لئے سب اچھا ہوجائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اور قانون مطالع پنہیں سوسچ گا کہ وہ ایک خانہ ساز نبوت کی حفاظت کے لئے نافذ نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے حدود میں مملکت کا استحکام اور اس کے لواز مات ہیں۔

ہم اس سے عافل نہیں کہ مرزائی ہمارے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگارہے ہیں۔لیکن الفضل صحیفہ اقد سنہیں کہ اس کو عصمت مریم کا درجہ دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرزائی بڑعم خویش مطمئن ہوجا ئیں کہ انہوں نے جیسا کہ وہ ککھ دہے ہیں علامہ اقبال ہمولا نا ظفر علی خان اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے ترکش کا آخری تیر بھی تڑواڈ الا ہے۔معاف سیجئے قانون کا مقصد مرزائیوں کی حفاظت نہیں۔اس ملک میں اس دین اور قوم کی حفاظت ہے۔

( مفت روزه چنان لا مورج ۲۰ مثل ۲۸ مورنده ارجولا كى ۱۹۲۷ ء )

# ٤....اكفضل كالأبوري مثنتي

ہم کہتے ہیں کہ:

ا ...... مرزائی غلام احمد نی نہیں تھے۔ بلکہ متنبی تھے۔ یہ ہماری رائے نہیں تمام دنیائے اسلام کےعلائے حق اس بارے میں فتو کی دے چکے ہیں۔

ا..... ہم کہتے ہیں مرزائی جب مسلمانوں سے معاشر تی مذہبی طور پر الگ ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کوم ِزاغلام احمر کے بغیر مسلمان ہی نہیں سجھتے۔ ندان کے پیچھے نماز پڑھتے

ہیں۔ ندان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ندان سے اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں تو پھروہ سیاس طور پرمسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟

سسس ہم کہتے ہیں کہ مرزائی ان اکابرامت کو برا بھلانہ کہیں جوان کی نبوت کا تعاقب کرتے در ہیں۔ درج ہیں اورجنہوں نے اس مسئلہ میں علم ودین کی اساس پر انہیں فاش شکستیں دی ہیں۔

.... ہم کہتے ہیں کہ مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزاغلام احمد کے خاندان پر چسپال نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ اپنی عورتوں کوام المؤمنین لکھتے اور پیروؤں

کوسخابہ کہتے تو ہمارے جذبات کوشیس بہنجی ہے۔

- ہم کہتے ہیں کہ مرزائی امت ایک سیاس جماعت ہے۔جس کوتجی اسرائیل کا نام ...4 دینے سے مقم رفد شات واضح ہوجاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد اپنے ہی الفاظ میں انگریز وں کا خود کا شتہ یو دا تھا۔ ....∠ ہم کہتے ہیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کے جانشین مرز ایشیر اجمد بن محمود آنجمانی کے۔ ۸....۸ رشحات تلم کابہت بڑا حصہ اہانت رسول عظامتے اورمسلمانوں کی دل آ زاری کے باعث صنبط كر لينے كے قابل ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کوان کی آبادی کے تناسب کے مطابق سرکاری ملازمتوں اور اقتصادی دوائر میں حصد دیا جائے۔عام مسلمانوں کے حصہ میں سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں مرزائیوں کی گرانی کی جائے۔ کیونکدا یک مدت سے ان کے دفاع میں قادیانی ریاست قائم کرنے کاخواب پرورش یار ہاہے۔ ہم کہتے ہیں غیرمما لک میں ان کے جومشن کام کررہے ہیں انہیں روپی کہاں سے ماتا ہاور کس اصل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کا اعتاد نامہ انہیں کس کی سفارش یا ہدایت پردیا گیاہے۔ ہم کہتے ہیں کداسرائیل میں ان کامشن کیے قائم ہوا۔ اس کوروپیدکون دے رہاہے۔ اب جنگ کے زمانہ میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مشرقی پنجاب سے تمام مسلمانوں کا انحلا ہو گیا۔لیکن مرزائی قادیان میں کس بنیاد پرره رہے ہیں۔ بھارت اور پاکتان میں جو جنگ ہوئی کیا اس وقت بھی بيمرزائي وبإل موجود يتضاوران كامركز مدايت ربوه اس كاخليفه بي تفاسياسي اورمقام سےراہمائی حاصل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دومتحارب ملکول میں ایک ندہبی جماعت کا بٹا ہوا وجود اور ربوہ پر قادیان کی فوقیت اپناایک خاص باطنی منمبرر کھتی ہے۔جس کا محاسبه اشد ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں مرزائی حکام اپنی جماعت کے پیرووں کوملک کے نظم ونسق میں مراعات ۵ا... .. بی نہیں دیتے۔ بلکہ اپنے ند بب کی سہاتیا بھی کرتے ہیں۔ .....١٩

ضابطهاخلاق کی روسے جائز ہے۔ہم گالی نہیں وے رہے۔ بلکہ گالی دینے والے کو کمینہ بیجھتے ہیں۔ جاری کس تحریر سے کوئی سالفظ نکال کر دکھا ہے جس پر دشنام کا اطلاق ہوتا ہوہم نے جوحوالے

ويے بيں ان كى تغليط فرمايے۔ پھر جوسزا بھي آپ تجويز كريں جميں عذر نبيں ہوگا۔ ليكن جارى

ان تحریروں اور تقریروں ہے تلملا کر لا ہور کے نمکن خوار نے جولب ولہجہ اختیار کیا اور اپنے مرشد

موعود کے انداز میں سب وشتم کی جو برکھا شروع کی ہے۔ وہ اس کی تعلیم وتربیت کا شاہ کارہے۔ ہمیں اس کےخلاف شکایت نہیں \_ کیونکہ اس کا وجود ہی اس ٹکسال میں ڈھلا ہوا ہے \_ انفضل کے

اس لے یا لک کا نام چٹان میں لکھنااس کی عزت بڑھانا ہے۔لیکن ہماری تو بین ہوگی۔لہذا ہم ر بوہ کے خلیفہ ثالث سے بدوریافت کرنے میں حق بجانب ہیں کہ وہ اپنے بارے میں یہی لب ولبجه پسند کرتے ہیں۔انہیں گواراہے کہ ہم تاریخ محودیت کے حقائق شائع کریں۔ہم سے کوئی چیز

ڈھکی چھپی نہیں ۔ بہتریبی ہے کہ خلیفہ صاحب اپنے اس یک رہے کولگام دیں ۔بصورت دیگر \_

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اس مفتلی میں پردہ زنگاری کےمعثوق نے جوحوالے گھڑے ہیں اور متنتی کے الهامی

لہجہ میں جو گالیاں تصنیف فرماکی میں تو بہ نہ کی گئی تو ان کا جواب ربوہ کے قصر خلافت کی غزلہائے

ہمیں ہفتگی کے نقاب بوٹ اور عبدالسلام خورشید ہے کوئی واسطہ نہیں۔ کیونکہ ہم انہیں مرفوع القلم شجصتے ہیں۔خود چٹان بھی اس بحث میں نہیں آئے گا۔البتہ منبر ومحراب اور کو چہ و بازار اس طلسم ہوشر ہاء کے افسانوں سے گونجیں گے۔جس کی تسوید در تبیب قدرت نے اس احقر کو

، مرزائی اگریه چاہتے ہیں کہ مسلمانُوں کے قلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سیدعطاءاللہ شاہ

بخاريٌّ ،مولا نا ظفرعلی خانُ اورعلاً مدا قبالٌ کے معاملہ میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا جا ہے ۔ ربود کے اخلاقی ویرانے میں بیٹھ کر بڑ ہا نکنا آ سان ہے کہ ظفرعلی خان کہاں ہے اور عطاء اللہ شاہ کدھر ہے؟ بیسوال لا موریس یا پاکستان کے سی بھی شہر میں دریافت کیا موتا تو جواب کما حقد عرض کیا جاسکا تھا۔ بہرحال عرض مخضریہ ہے کہ الفصل کا لا ہوری''شتونگڑہ''اپنی حیثیت عرفی پرغور کرے

اورخلیفه ثالث اس کو مدایت کردیں۔ اگرایں خانوادے کواپیے موجو دہ لب ولہجہ پر اصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی

ہے کہ سیاس شطرع پرانبی کے مہرے جیت رہے ہیں توشیش محل میں بیٹھ کر پھر چھینکنا وانشمندی نہیں احقانہ جہارت ہے۔ بیاس اور چناب کے دنگارنگ قافیوں کا دفتر کھلاتو کیا کچھسا منے نہیں آجائے گا۔اب بیہ فیصلہ کرنا خلیفہ ثالث کا کام ہے کہ وہ جواب آ ں فرِل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لا ہوری متنبی کو روک دیتے ہیں۔ (ہفت روزہ ، ٹان لاہورج ۲۰ بش۲۲،مورنہ ۱۹۲۲) ،

## ٨.....انگريزول كے خاندانی ایجنث

الدير چنان نے مرزائی امت کا جائزہ ليتے ہوئے گذارش كي تھی كہ:

ا ...... قادیانی جماعت کوئی دینی جماعت نہیں بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ جب تک ملک غلام رہا اس جماعت کے پیروکار انگریزوں کے خانہ زادر ہے۔ ملک آزاد ہوگیا تو اس جماعت نے بوجوہ اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ اس امر کے دلائل وشواہد موجود ہیں کہ قادیانی غیر عرب اسلامی مملکتوں کے قلب میں ایک عجمی اسرائیل قائم کرنا چاہتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔اس غرض سے ان کی نگاہ عموماً تشمیر پر رہی ہے۔ان کے نز دیک تشمیر سے ناصری کا یرفن ہے اور سیح موعود کی پیش کوئی کامحور۔

۲..... سیای زندگی کا فقدان جس نیج پر چل رہا ہے اس کے پیش نظر ہماراقطعی خیال ہے کہ مرزائی اپنے پرانے خواب کی تعبیر کاراستہ بنانے میں بری ہوشیاری ہے مشغول ہیں۔ للبذاان کا احتساب ضروری ہوگیا ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں بہانا خاسب ان کی تعداد کیا ہے؟ اگر بیتناسب سے زیادہ ہیں اور بعض کلیدی آسامیاں ان کے قبضہ میں ہیں تو آئندہ ان کی بحرتی روک دی جائے اور ان کے اعمال وافعال کی کڑی گھرانی کی جائے۔

سے ہم نے صدر مملکت سے گذارش کی تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ رکھیں اور معلوم کریں کہ رہوہ کی اعمر وفی زندگی کیا ہے؟ جب سے ربوہ بنا ہے اس وقت سے لے کر آئے تک انٹیلی جنس بیورو نے جو مواد مہیا کیا ہے اس مواد کی ابتدائی رپورٹوں سے لے کر فو قانی تجزیرتک ہرورق مطالع فرمائیں۔انشاء اللہ بہت کچھ آشکار ہوگا۔

اگر قادیانی امت محسوس کرتی ہے کہ ہم نے جو پھے ککھا محض افتر اء ہے تو اس کا فرض ہے کہ سامنے آئے حکومت کو دعوت دیے کہ وہ ان امور کی شختین کریے۔ ہم غلط ثابت ہوں تو ہر سز 1 کے لئے تیار ہیں۔ورندمرزائی امت کواعلان کرنا جاہئے کہ دہمسلمانوں سے الگ ایک اقلیت کی زندگی بسر کرنے کے لئے آمادہ ہے؟

مرزائی کج بخشی کے استاد ہیں۔اس طرف آتے نہیں مخرگی برازے ہوئے ہیں۔

پچیلے دنوں ظفرعلی خانؓ ا کا دمی کا اعلان ہوا تو قادیانی نا قوس'' الفصل'' نے لکھا کہ اس ا کا دمی کو

احرار کی خانقاہ پرعرس رچا کرقوالوں ہے مولا نا ظفر علی خان کا کلام کوانا جا ہے۔ پنجاب کے احرار .... اسلام کے غدار۔ دیکھا آپ نے؟ اندھے کو اندھیرے میں

یزے دور کی سوجھی \_

خېرالفضل تک نېيس پېنچي ورنه بچھلے دنوں بېڅتي مقبرے ميں ہريانه برانت کي شکيت سجا.

کا جواجلاس منعقد ہوااس میں بڑے بڑے ٹن شریک ہوئے۔ارمغاں قادیان (مؤلفہ مولا ناظفر على خان ) \_ وه رنگ بندها فضا كوش برآ واز موكى شيپ كابند تفا

سنجيل ہے نبوت قاديال کي

ہے نبوت قادیاں کی رسلی وے چکے ہیں جانعالم فآوي رتلیلی ہے نبوت قادیاں کی

اک مغچ نے تخلیہ میں کہا

ہے نبوت قادیاں کی

ہم کی بارد ہرا میے ہیں کہ علامدا قبال نے جو کھرآ پ کے متعلق کہا اس کا آپ کے

یاس کیا جواب ہے؟ لیکن ۲۵ رجون کے شارے میں حقائق ونکات کے تحت ارشادہ وتا ہے۔ مولوی حسین احد مدنی، آ زاد کے حاشیہ بردار (اور کیکے از ) بسما ندگان احرار کوعلامہ اقبال کی نمائندگی

کافق کس نے دیا ہے۔ بر کویا اصل سوال کا جواب ہے؟ کیا اس سے علامدا قبال کے ارشادات ختم ہوجاتے

ہیں۔ کی کترانے سے فائدہ؟ جواب عنایت فر مایئے۔ رہا پسماندگان احرار میں ہونے کا سوال تو ایڈیٹر چٹان کواس پرفخر ہے اوراس کا اعتراف باربار کیا جاچکا ہے۔ احرار نے نبوت کھڑا کے تبیل

رجمایا۔ نبوت کی حفاظت کی ہے۔

قادیاتی احرار کا نام ادب سے لیس انہیں احرار سے کو فی تسبت نہیں۔وہ (قادیاتی)

عرجر برطانیہ کے ذلہ خوار رہے ہیں۔ انہیں استقامت وایٹار کے جسموں سے کیا نبعت ہو سکت ہے؟ رہ مجے مولا ناحسین احمد بدنی اور مولا ٹا آزاد ، تو ان کا حاشیہ بردار ہونا عیب نہیں اعزاز ہے۔ آپ اس ذلت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کئے کئے کے اگر یز افسروں کی حاشیہ برداری کے باعث آپ کا تو شتہ آخرت ہو چک ہے؟ پاکستان کے سیاس مزاج کی آٹر لے کر آپ مولا ٹا آزاد ہوگا کی درواز ہرقادیانی درویشوں کے لئے بھیگ وگالی دیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں آپ ان کے درواز ہرقادیانی درویشوں کے لئے بھیگ انگذ مرد شدی

الفصل نے ای شارے میں زبان و بیان کے تحت ہمارے اس دعویٰ پراپنے روای لہجہ میں نکتہ چینی کی ہے کہ ''ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان و بیان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔''

ہم اپنے اس دعویٰ پر اصرار کرتے ہیں ارشاد ہوتو در تین کی غلطیاں پیش کریں؟ سلطان القلم کی عبارتوں کے امراض انشاء کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔لیکن جب آپ نے جہالت میں پختہ ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے توشوق ہے اس حال میں رہے۔

جس کا دین میح نه ہواس کا ادب کب میح ہوسکتا ہے۔ ہم نے لا ہوری ہفتہ وار کی مغلقات کو بول و براز لکھا تھا۔ الفضل نے اس پراعتراض کیا ہے۔ فرمایئے اور کیا لکھتے گالی کو گفتہ اور کیا لکھتے گالی کو گفتہ جرم ہے؟ آپ کے سلطان القلم نے مسلمانوں کو بخریوں کی اولا دیک لکھا ہے۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم چھا پنانہیں چاہتے۔ ہمارے اور اق متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ ورند مرزاغلام احمد قاویانی نے اپنے مخاطبین کو جس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ صرف دشنام ہے۔

مرزا قادیانی کی تمابوں سے اس وقت سات سوتیرہ گالیاں نکال کے علیحہ ، کاغذ پر آگھی پڑی ہیں۔ضرورت پڑی تو انہیں مقتندا نظامیداور عدلیہ کے روبر ورکھا جائے گا کہ استعاری ٹکسال میں جونبوت معنروب ہوئی تھی اس کامعیار ، قیت اور مذاق کتنا پست تھا۔

(افت روزه چان لا مورج ۲۰ ش ۲۲، مورند ۱۳رجولائي ۱۹۲۷م)

٩ .... مرزائی! مارااعتراض ان کے پاکتان میں رہنے پرنہیں

مسلمانوں میں رہنے پرہے!

قاديانی تمام مسلمانوں کوجوان کی جماعت میں شامل نہیں یا مرزاغلام احد کومسے موعود

وغیرهٔ بین مانتے ،اپنے عقیدہ کی رو سے کا فرسیجھتے ہیں۔ابیامسلمان اگر مرجائے تو اس کا جناز ہٰبیں پڑھتے۔مثلاً قائداعظمُ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ قائد ملٹ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ مادر ملٹ کا جنازہ نہیں پرها حتیٰ که ایک قادیانی اینے غیر قادیانی باپ، بھائی، ماں اور بیٹے کا جناز ہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔

قادیانی من حیث الجماعت مسلمانوں سے دین کےعلاوہ عام معاشرت میں بھی الگ عی رہتے ہیں۔وہ کسی مسلمان سے اپنی لڑکی نہیں بیاہتے۔ان کے نز دیک اُلی شادی ارتد ادہے۔ وہ اینے دین ، اپنے پیغیبر ، اپنی خلافت ، اپنے اہل بیت ، اپنے سحابہ، غرض زندگی کے ہرعمر ان پہلو

میں مسلمانوں ہے علیحدہ ہیں۔ جب زندگی کے ہرمیدان میں ان کی طرف سے علیحدگی ہی علیحدگی ہے اور وہ اسے

آپ کوعلیحد متحص کراچکے ہیں تو پھر کیا دجہ ہے کہ مسلمانوں ہے اس مغائرت کے باجود انہیں مسلمانوں میں رہنے پراصرار ہے؟ کیا اس لئے نہیں کہوہ ملک کی حقیری اقلیت ہیں۔انہیں اگر جمہوری اصول کے مطابق ملک کی سرکاری اور اقتصادی زندگی میں حصد دیا جائے تو عد دی اعتبار

سے ان کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہوگا اور وہ ان تمام استحصالات ومفادات سے محروم ہو جائمیگے۔جن سےاس وقت ان کی جماعت متمتع ہور ہی ہے۔ ہاری گذارش پرایک دفعہ پھرغور کر کیجئے ۔عرض ہے کہ جس جماعت سے مسلمانوں کی

ا بی وحدت میں خلل آتا ہے۔اس جماعت کو بیدخت نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی معاشر تی وحدت میں مسکس کران کی دولت اور حکومت میں انہی کے نام پر حصد دار ہو۔ جو پچھاس کو لینا ہے۔ اپنی تعداداور حصہ کے مطابق لے کہی مسلمان کواس پراعتر اضنہیں ہوگا۔ ۔

اس بنیاد پرہم باربار میرگذارش کررہے ہیں کہ آئیس اقلیت قرار دیا جائے۔ جب میہ

اساسات وایمانیات میں مسلمانوں سے الگ ہیں تو انہیں الگ ہونے اور حکومت کو الگ کرنے میں کیاعذرہے؟ مرزائی اینے مسئلہ کوصاف نہیں ہونے دیتے۔انہوں نے شیعہ اکابر کو بیتا تر دے رکھا

ب كرمستارسنون كاب بم بث كيتواس كے بعدى شيعوں يرج هدوري كے - چونكه شيعداكابر امل حقیقت سے بخبر ہیں۔اس لئے وہ ان کے داؤں میں آجاتے اور پجھ لوگ اس تا اُر کی چھاپ قول كريليت بين - حالا تكه شيعه مسلمانون كا دومرابزا فرقه اورصديون سے اسلام كى شاخ بين - شيعه سی اختلاف بنیادوں میں نہیں شاخوں میں ہے۔مرزائیوں نے تو نبوت سے لے کرخلافت تک الگ

قائم کررتھی ہے۔ جوشیعہ وی فروعات پڑئیں بلکہ اسلام سے بعاوت کی بنیاد پر ہے۔

ہمارے پاس شواہر ونظائز بلکہ دستادیزی شہوت موجود ہیں کہ قادیانی خلافت کے انٹیلی جنس بیورونے شیعت کے انٹیلی جنس بیورونے شیعت کے انٹیلی جنس بیورونے شیعت کا فیائی کو نہ صرف آب ودانہ مہیا کیا۔ بلکہ مسلمانوں کے علق فرقوں میں بھی وہنی طور پر جو تصادم و تکرار پایاجا تا ہے۔ اس کی بالواسط نشو ونما بھی قادیانی کررہے ہیں۔

بھی وہی طور پر جو تصادم و تحرار پایاجا تا ہے۔ اس کی بالواسط نشو و نما بھی قادیا نی کررہے ہیں۔

اس اختلاف و تصادم کو نظر بنا کر قادیا نی حکومت کو بیتا تر دینے میں کا میاب ہوجاتے ہیں کہ بی کویا مسلمان علاء کی فطرت کا خاصہ ہے اور قادیا نی امت کا مسئلہ سلمانوں ہی ہے ایک فرقہ کا مسئلہ ہے۔ چونکہ ارباب بست و کشاد دین کی نزاکتوں ہے آگاہ نہیں۔ اس لئے وہ اس کو فرقہ کا مسئلہ ہے۔ چونکہ ارباب بست و کشاد دین کی نزاکتوں ہے آگاہ نہیں۔ اس لئے وہ اس کو فرقہ کا مسئلہ ہے دینی موقف ہے کہ سیاسی مسلمان ان کے دینی موقف ہے بوجوہ آگاہ نہیں یا اس سے دلچی نہیں رکھتے یا رواداری کے مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے نزد کی خود اسلام ہی متر وکا تخن میں سے ہے۔ نتیجاً مرزائی حکام مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے نزد کی خود اسلام ہی متر وکا تخن میں سے ہے۔ نتیجاً مرزائی حکام سب سے بردی کا میابی بیہ ہے کہ اپنے مسئلہ کومال کا مسئلہ بنادیں۔ علاء کو حکومت کے ہاں معتوب سے بردی کا میابی ہیں دیو ہو گوگومت کے ہاں معتوب سے بردی کا میابی ہیں دیو ہو گوگومت کے ہاں معتوب میں جود یوار کھینی ہوئی ہوئی ہے اس کی اینٹیں قادیا نی بعثوں سے بھی آئی ہیں اور جا دہیں ہیں ہے کہی کو اس میں میں اس کا حساس نہیں ہے۔

ہم بنیں کہتے کہ مرزائی پاکستان میں ندر ہیں۔ ضرور رہیں۔ لیکن اقلیت کے طور پر ہم ان سے حقوق کھریت ہیں کہ ان سے حقوق کھریت ہیں کہ جولوگ ان سے حقوق کھریت ہیں کہ جولوگ ان کے محاسب ہیں وہ آن سے حق شہریت سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستانی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے تعرض نہیں۔ ہمارا اعتراض ان کے مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ یاکستان میں رہنے پر ہے۔ یاکستان میں رہنے پر نہیں۔

ہماراان کے خلاف الزام یہ ہے اور ہم اس کی صحت پر اصراد کرتے ہیں کہ مرزائی امت ایک مدت سے اپنی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں میں اپنے آپ کوسیاست شامل کر رکھا ہے۔ جن فعال اجزاء پر حکومت کا انحصار ہوتا ہے۔ ان فعال اجزاء میں مرزائی خفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام میں حکومت سے متعلق ضروری معلومات ہیں۔ رعایت مقصود ہوتو ہماراع ض کرنا ہیکار ہے۔ ورندا جا تک چھا پہ مارکر رہوہ کے مرکز سے جیرت انگیز وستاویز قبضہ میں کی جاسکتی ہیں۔

خلیفہ ناصراحمہ کااس مرحلہ میں جب کہ یور پی اورامر کی استعارع ہوں کوختم کرنے پر الا ہوا ہے۔ یورپ جانا اور وہاں عیسائی دنیا ہے ایک فہ ہمی پیشوا کے طور پر اپنا ایک نقش جمانا چاہتا ہے۔ برطانو ی علی نہیں۔ وہ مرحوم آ عا خال کی طرح پیشوائی کے طور پر اپنا ایک نقش جمانا چاہتا ہے۔ برطانو ی اعتبار مرحوخ لاز آئاس کی معاونت کررہا ہے۔ قادیانی اسرائیل خدانخو استہ قائم ہواتو بیسٹر تعارفی اعتبار سے اس کا مقدمہ ثابت ہوگا۔ بدایک پلان ہے جو بردی چا بکدتی سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے مرزائی امت کی توسیح ان حالات میں ناممکن ہے۔ علامہ اقبال مولانا ظفر علی خان مسید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسر سے علاء کی مساعی مظلور سے ان کا بیر استہ بند ہوگیا ہے۔ اب قادیا نی میود یوں کی طرح ملک کی اقتصادیا ت پر قابض ہوکر اٹھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تہاں مرزائی حکام بیں۔ اپنی اسرائیلیت کو پروان چڑ ھانا ان کا فرض ہوگیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت طافت کے بغیر واصل نہیں ہوتی۔ لہذا ریاست بناؤ۔ طافت کے بغیر واصل نہیں ہوتی۔ لہذا ریاست بناؤ۔ طافت کے مطابق انہی خطوط پرکام کرد نبیں بہ آسانی جھکائی جاسمتی ہیں۔ تمام قادیانی اپنی خطوط پرکام کرد ہے ہیں۔

مطالبه كبير ليج يالتماس اس امركابية لكاياجائ كر

ا ..... تادیانی حکومت کے فعال شعبوں میں کس نسبت سے شریک ہیں؟

۲..... انہیں ربوہ ہے دہری ہدایات تونہیں ملتی ہیں؟ ان کے سرکاری فرائض کی علی رہے میں مینچتز مدس نہیں ؟

معلومات ر بوہ میں میہنچی ہیں کہنیں؟ سیسس سے ملک کی موجودہ اور آئندہ صنعتی زندگی میں حکومت کے یلانوں سے انہیں

اسس ملک فی سوبوده اور استده می زندی می سوست سے پوروں ہے اس کیا ملا کس طرح ملاء کیوں کر ملاء اب اس کی رفتار کیا ہے؟

ہم..... ان کے بیرونی مثن کس اساس پر قائم ہیں؟ ان کے پس منظر، پیش منظر اور تدمنظر کا جائز ولیا جائے تو اسرار ورموز کا ایک کا رخانہ کھل جائے گا۔

ال صمن میں چندواقعات بھی من کیجئے۔

ُ اوّلاً...... مرزائی بعض قومی بنکوں میں اپنی جماعتی رقمیں مرزائی نو جوانوں کی ایک خاص تعداد کوملازم رکھنے کی شرط پرجمع کراتے ہیں۔

ٹانیا ..... منیر انگوائری رپورٹ کی واضح سرزنش کے باوجود مرزائی حکام اپنے متعکنڈوں سے رکتے نہیں۔ مثلاً

ا .... کیک کے لاہور آفس میں جب تک چوہدری بشر احمد رہے انہوں نے ادنی واعلی اہل کاروں میں زیادہ تر اپنے ہم عقیدہ افراد ہی کو بھرتی کیا۔ جتنا قرضہ جاری کیا اس کا نانوے فیصد مرزائیوں کو ملا۔ چوہدری بشیراحمد میں ہمت ہے تو اس کی تر دید کریں یا پھر حکومت تحقيق كرك غلطاثابت ببوتو بهم سزاوار

 ۲ سیست حکومت سے باہر مثلاً برماشیل لا جور زون کے انچارج مرزا منوراحمہ تھے۔ جب تک یہاں رہے۔ انہوں نے بر ماثیل کے پٹرول پمپ نوے فیصد مرزائیوں کوالاٹ كئے - يا پھرجس كى سفارش كى منفى چېرے اور چگى داڑھى نے كى اس كول كيا\_

م .... عبدالحميد واپدا كے جنرل منجر بيں -اس سے قطع نظر كدان كے اختيار ات

کہاں تک قادیانی امت کے کام آئے ہیں۔ صرف اتنی ی بات پر غور کر کیجئے کہ ہمبرگ میں ایک مسلمان واپڈا کی سپلائی کے شینگ ایجنٹ ہیں وہ اپنے طور پرایک معجد بنانا چاہتے تھے۔عبدالممید صاحب نے ان کوزورویا کہ قادیانی مشن کی زیرتقیر مجدمیں روپیدویں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکنا که خلیفه ثالث بظاہر جس مجد کا افتتاح کرنے گیا ہے وہ مجد مختلف گوشوں پراس طرزی دباؤ بی کے روپیہ سے بن ہے۔

ہم .... جن برطانوی کمپنیوں کے اندرخانہ سیاس روح کام کررہی ہے۔اس کے

بعض عہدول پرمرزائی مامور ہیں۔

بتاہیئے اس میں کوئی لفظ یامعنی ایسا ہے جس پردشنام کا شائبہ ہو لیکن جب ہم پہ لکھتے میں تو مرزائی الل قلم اپنے اخباروں میں ہمیں ماں بہن کی گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ گویاان کے نبی اوران کے خلیفہ میں سے کسی کی ماں بہن نبیں ہے۔

ہاری گذارشات کا جواب دیجئے خلاصہ ہیہ ہے کہ:''مرز ائی مسلمانوں سے الگ ملت ہیں۔انہیں الگ ہو جانا چاہیے اور حکومت کوالگ کردینا جاہئے۔وہ مسلمانوں میں رہ کران کے سیای واقتصادی حقوق سے متمتع ہوتے اور اس طرح غلبدوا فتد ارحاصل کرنے کے متعنی ہیں۔ان کے مختلف افراد نے کلیدی اسامیوں پر بیٹھ کر مرزائی امت کے افراد کوان کے تناسب سے بہت زیادہ بلکہ کی ہزار فی صدحگہیں دے رکھی ہیں۔اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں ياكتان من رمنا بي تو ياكتاني بن كرر بي مسلمان كهلا كرنبين.

فرماسيئة اس ميس كون ي بات اليي ہے كەمرزائي امت كانا تو س صرف اس شەير نگا

موکر بازار میں آ گیا ہے۔ کدمرزائی حکام نے اس کی پشت پر ہاتھدد کھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کا اس کی بشت پر ہاتھدد کھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کا کاراس کونان ونفقہ مہیا کررہے ہیں۔ (ہفت روزہ چان لا ہورج ۲۰ بش ۳۱ ،مورند ۱۹۲۷ء کا

# • ا....طان القلم كے جانشين

سوال گندم جواب ریسماں کی بدترین خصوصیتیں ان کے د ماغ میں جمع ہوگئی ہیں۔قا دیانی اہل قلم کا طرز استدلال ہی انہیں جمٹلانے کے لئے کانی ہے۔ ۔ ایس مسر سر سر سر سر سر سر سر سر سر سالمان ہیں۔

ہم پوچھتے ہیں فرمائے! علامدا قبال نے جو پھھ آپ کے بارے میں تسلسل وتو اتر ہے کہا وہ درست ہے کے فلط جنو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ افضل ربوہ لکھتا ہے کہ

یہ جواب مے علامہ اقبال کے ان مقالات وخیالات کا جوقادیانی تا بوت میں پیٹے کا کام دے گئے ہیں۔ کیا علامہ اقبال نے اپنے ان خیالات پر خط تنیخ کھنے دیا تھا۔ کیا ان کی موت کے بعد یہ حصہ منسوخ ہوگیا؟ منسوخ ہوا تو کس نے کیا؟ اور اس کا مجاز کون ہے؟ پھر یہ ممکن ہے کہ صاحب تصنیف کی رحلت کے بعد ورثاء اس کی تصنیف کومنسوخ یا متر وک کریں اور ان کا بیفل صاحب تصنیف کا فعل سمجھا جائے۔ یہ توضیح ہے کہ جائیداد کی وارث اولا دہوتی ہے۔ لیکن اس کا جواز آج تک نہیں قائم ہوا کہ اولا دمیں سے کوئی فرد والد کے ان فرمودات پر قلم کھنے دے جوعلم کی میراث ہو کرقر طاس وقلم کو مقل ہو چکے ہیں۔ صرف دو تر یفیں ساری تاریخ تحریر میں یائی جاتی ہیں۔

ایک عیسائی علاء کی تحریف جس سے بائبل مجروح ہوئی ہے۔ دوسری مرز ابشیر الدین محود کی تحریف کہ اپنے والد کی تحریروں کے عیب چھپانے کے لئے انہوں نے عجیب وغریب جمارتیں کی ہیں۔ علامدا قبالؒ نے قادیانی نبوت اور قادیانی امت کے متعلق جو پھی کھھا ہے وہ ان کے اسلامی فکر اوردینی شغف کی معراج ہے اور ار رہے انکار کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بیان کی زندگی کے آخری چند برسوں کا حاصل تھا۔ آخری چند برسوں کا حاصل تھا۔

علامہ اقبال نے عمر مجر کے غور اگر اور مطالعہ ومشاہدہ کے بعد قادیانی نبوت کا جس کمال علم سے محاسبہ کیا اس کا نتیجہ ہے کہ اس امت کو انہوں نے نہ صرف ہندوستان کا غدار کہا۔ بلکہ اسلام کا غدار بھی لکھا اور اس کو اپنی بصیرت کا حاصل قرار دیا۔ (ملاحظہ ہو پنڈت جواہر لال نہرو کے نام علامہ اقبال کا خط) جو اب علامہ اقبال کے ارشاد کا مرحمت فرما ہے۔ کوس آپ ایڈیٹر چٹان کو رہے ہیں۔ کیا موت کے بعد کی شخص کی تحریریں ساقط ہوجاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی عمارت قائم کرنا غلط ہے؟ اگر یہ معیار ہے تو پھر آپ نے مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریریں کیوں منسوخ نہیں کی ہیں؟ سیدھا سادا سوال ہے منسوخ نہیں کی ہیں؟ سیدھا سادا سوال ہے کہ علامہ اقبال نے جو بچھ فرمایا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علامہ اقبال نے جو بچھ فرمایا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس

ا ..... علامدا قبال في آپ كوسلمانون مين سے خارج كردين كامطالبه كيايانبين؟

۲ ..... انہوں نے آپ کو یہودیت کا تنی قرار دیا۔

سو .... انہوں نے آپ کواسلام اور جندوستان کا غدار لکھااور اس کی صحت پر اصرار کیا۔

ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ انہوں نے آپ کو ایک سیاس جماعت قرار دے کرمسلمانوں کی دینی وحدت میں نقب لگانے کامجرم گردانا۔

۵ .... انہوں نے آپ کوشائم رسول قرار دیا۔

ان کا جواب دیجے! یا فرمایئے کہ علامہ اقبالؒ نے ان مطالبات کو واپس لے لیا تھا۔ اس سے مراجعت کر لی تھی۔کسی خط مکی تحریر مکی بیان میں اپنے ان خیالات پر نظر ہائی تھی۔ اگر بینیں ہے اور بلاشبہ نہیں ہے تو پھران کے خیالات پر ایڈیٹر چٹان کے خلاف سب وشتم کے معنی کیا ہیں؟

حد ہوگئ کہ ان سوالات کے جواب میں علامہ اقبال کی ۱۹۱۰ء کی ایک تقریر کا حوالہ دیا حار ہاہے جب بھی مرزائی علامہ اقبال کے ارشادات سے عاجز اور محصور ہوتے ہیں اس تحریر کو پیش کرتے ہیں۔ ہم شلیم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسٹریکی حال علی گڑھ میں جو خطبہ دیا تھا۔ اس میں بیالفاظ موجود تھے کہ:'' پنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹے نمونداس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔''

اوّل تو اس میں مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی خلافت کا جواز نہیں۔ دوم بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزاغلام احمد قادیانی نے مناظر اسلام کی حیثیت سے جماعت سازی کی تقی اور ان کے باطنی وعاوی سامنے نہیں آ گئے تھے۔

اس زمانہ میں بہت ہے لوگ ظاہری وجوہ سے ان کے معترف تھے۔ جب ان کی حقیقت کھلی اور مرز ابشیر الدین محمود نے خلافت کو ایک سیاسی کار وہار کی شکل دی تو ایک ایک ورق کھل گیا۔ نیتجیاً جولوگ ایک عام شہرت کے باعث مرز اقادیانی کو مناظر وہلغ خیال کرتے تھے۔ ظلی اور بروزی نبی کی اصلاحوں سے چوکنا ہو گئے اور ان پر وفت کے ساتھ ساتھ تمام حقیقیں منکشف ہو گئیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے خلافتی جانشینوں کا مقام وخشاء کیا ہے اواد وہ مسلمانوں میں دبی ارتداد کی ایک سیاسی تحریک ہیں۔

یہ ایک شون پیشری میں ویک ہیں۔

یہ ایک شوخ چشما نہ استدلال ہے کہ ۱۹۱ء کی تحریر کو جواز بنالیا جائے اور ۱۹۳۳ء ہے

19۳۷ء تک کی تحریر میں منسوخ قرار دی جائیں۔ آخری بات پہلی ہوتی ہے یا آخری؟ قرآن جمید
میں کئی آ بیتیں ہیں۔ جنہیں بعد کی آ بیوں نے منسوخ کیا۔ مثلاً حرمت شراب، علم ہوا کہ نشہ کی
مالت میں نماز پڑھو۔ پھرشراب حرام ہوگئی اور ہر حالت میں حرام ہوگئی۔ اب اگر بیاصرار کیا جائے
کہ شراب مرف نماز میں حرام ہے اور قرآن یاک میں لکھا ہے تو اس کو صرف قادیانی منطق ہی
کہ جاجا سکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کی تحض کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔

ای باجا سکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کی تحض کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔

ای باجا سکتا ہے۔ ایک ہی جیز کے بارے میں کی تحص کی تحریر سے لی گیا ہے۔ میں ایک میں اور ایک ہوتی ہے۔

کہاجا سکتا ہے۔ آیک ہی چیز کے بارے میں سی حص کی آخری رائے ہی تطعی رائے ہوئی ہے۔
ای طرح کا ایک اورا قتباس ۲۹ رخم ر ۱۹۰۰ء کی تحریب لیا گیا ہے۔ بیعلامه آقبال کے
ایک مضمون صوفی حضرت عبدالکریم جیلانی سے ماخوذ ہے۔ ہمارے سامنے وہ مضمون نہیں ہمیں
بھین ہے کہ قادیانی حوالوں میں تلبیس کر جاتے ہیں۔ تاہم ایک کھلہ کے لئے ہم سے تسلیم کر لیتے ہیں
کہ علامہ اقبال ہی کے الفاظ ہیں یعنی انہوں نے اس بحث میں ''مرزا غلام احمد کو جدید ہندی
مسلمانوں کا اغلباسب سے برداد نی مفکر کھا ہے۔''

تواس ہے بھی یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ وہ مرزاغلام احمد کوسیح موعود یاظلی و بروزی نبی مانتے تھے۔ یہ توایک عمومی تأثر تھا جواس وقت کے مباحث سے پیدا ہو گیا تھا۔ جب مرزا قادیا نی مار آسٹیں لکلے یااس وقت کی صورتحال سے ان کا د ماغ خراب ہو گیا تو معترفین نے اپنی راہیں تبدیل کرلیں۔ لطف کی بات میہ ہے کہ جس زمانہ کی میتر ترین پیش کی جارہی ہیں اوّلا تو ان تحریروں کو علامہ اقبال ؓ نے اپنے فکری ونظری ارتقاء کے بعد لائق اعتنائی نہیں سمجھا۔ بیان کی ابتدائی تحریری مشقیں تھیں۔ جب ان کا اسلامی شعور اور دینی تبحر پختہ ہو گیا تو ان کے خیالات روثن ہو کر قوم کے لئے سنگ میل ہو گئے اور یہی افکار ونظریات ہیں جن کی صداقت پر انہیں تھیم الامت، شاعر مشرق اور تر بمان اسلام کہا جاتا ہے اور جس کی اساس پر ان کے حکیمانہ وجود کا شہرہ ہے۔

۱۹۹۹ء میں حضرت بنلامہ نے ایم اے کیا۔ ۱۹۰۰ء میں ان کی عمر صرف ۲۲ ہرس کی مختلف اسلام کی عمر صرف ۲۲ ہرس کی تھی۔ ۱۹۹۹ء تک وہ صرف ایک شاعر تھے اور ان کی فکر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس عہد کی تحریروں کے اقتباس تو قادیا نی امت اپنی روایتی سچائی کے لئے بطور سند استعال کرتی ہے۔ لیکن جس عمر میں وہ پختہ ہوکر مسلمانوں کی محبوب فکری متاع بن سچھاس عمر کی متاع فکر سے فرار غایت درجہ کی بوانعی سے۔ کوئی ساطر زاستد لال بھی اس کی تقد تی نہیں کرسکتا ہے؟

ا قبال بھی طالب علم بھی ہے تھ کیا اس عمر کے اقوال کو جمت قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مشق نحن کے ابتدائی دور میں بہت سے اشعار کھے۔ جنہیں خیالات کی تبدیلی اور نظریات کی صحت کے بعد صدف کر دیا تو کیا اس کلام کو بھی ان کے متند کلام پر فوقیت دے سکتے ہیں۔

مرزائیوں کی منطق عیب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے ربانی مثن ہونے پر اصرار ہے۔دوسری طرف وہ اپنی نبوت وخلافت کے جواز میں انہی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے ہیں۔ جوان کے سب سے بڑے محاسب ہیں اور جن کے من وشعور کی تحریروں نے ان کی عمارت کو من سے ہلا دیا ہے۔

اگر قادیانی نبوت اوراس کی خلافت کے سچا ہونے پراصرار ہے تو اقبال کی انگل تھام کر کھڑا ہونے کی کوشش بے معنی ہے۔اس انگو تھے کے متعلق فرمایے جواقبال نے آپ کی شدرگ ررکھا ہے۔

بلفضل نے مولا ناعبدالمجید سالک کے حوالے سے علامہ اقبال کی مرز اغلام احمد اور حکیم نور الدین سے والہانہ محبت کا ذکر کیا اور لکھا ہے کہ حضرت علامہ نے طلاق کی شرعی حیثیت دریا ہت کرنے کے لئے مرز اجلال الدین (بارایٹ لا) کومولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا تھا۔ سالک صاحب نے یاران کہن میں ایک شوشہ مولا نا ابوالکلام آز دیے متعلق بھی چھوڑ ا تھا۔ مولا نانے بختی سے ڈانٹا تو سالک صاحب کو تردید وقتے کرنی پڑی۔ علامہ صاحب زندہ ہوتے تو سالت صاحب علامدا قبال کے واضح خیالات جائے ہوئے اوّل مجمی سے حوصلہ نہ کرتے۔ ثانی حوصله کرتے تو تر دید کرنی پڑتی ، ثالثاً حضرت علامہ کی زندگی میں انہوں نے بھی پنہیں لکھااور نہ کس ے ذکر کیا۔ سالک صاحب کا بیروبیا کثر معمد ہاکہ مختلف اکا برے تذکرے میں مرزا قادیانی کو ضرورلاتے رہے۔جس ہے مرزا قادیانی کی صفائی یا بروائی مقصود ہو۔ حالائکدان کے سواخ وافکار میں مرزا قادیانی کا ذکرائمل بے جوڑ ہے۔ ایک وجاتواس کی بیے کے مولاناسالک کے والدقادیانی تصاورمسلمانوں نے انہیں این قبرستان میں فن نہیں ہونے دیا۔ دوسری وجدید ہے کہ سالک صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قادیانی ہیں۔ تیسرا سب یہ ہے کہ مرزابشیرالدین محمود کے ساتھ مولانا عبدالمجید سالک کے تعلقات کا ایک خاص سانچہ تھا۔ خلیفہ صاحب اپنی تاریخ کا مروسامان بنانے کے لئے قلم سالک سے اس قتم کی روابیتیں وضع کرالیتے تھے۔اس کے باوجود قادیانی امت کی سنگدلی ملاحظہ ہوکہ موالا ناسالک کے انتقال بران کے سکے چھوٹے بھائی نے ان کا جناز ہنییں پڑ ھاتھااور بیٹماشمسلم ٹاؤن کےقبرستان میں راقم الحروف نے اپنی آتھوں دیکھا ہے۔ نبوت کی روایتیں ہمیشہ ثقہ راویوں سے چلتی ہیں۔ کیا مرز اغلام احمد قادیانی کے ہیروسالک صاحب كوثقدراوي مجهيع بين؟ اس حدتك كه جس حدتك ان كمتعلق تقيد يقي پبلونكاتا موياس کے علاوہ دوسرے افکار وعقا ئدمیں بھی آ دمی کے ثقہ ہونے کا معیار ہمیشہ اس کی ساری زندگی کے ' اعمال واقوال ہوتے ہیں نہ کہان اعمال واقوال کا کوئی ایسا جز وجوحسب حال ہو۔

الفضل نے ۲۴رجون کے زیر بحث ادار بیٹ علامدا قبالؓ کے متذکرہ حوالوں سے اپٹی نبوت کا جواز پیدا کرنے کی احقانہ جسارت کے بعد لکھاہے۔ ہم علامہ اقبالؓ مرحوم کا بڑا احرّ ام کرتے جیں۔اس لئے صرف اشارہ پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ ورندے

> ہے کچھ ایک بی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی

ادروہ اشارہ کیا ہے۔ چوہدری ظفر الله خان ایک خاص عبدہ پر ند لئے جاتے تو بیہ تحریر ہیں کہا ہے۔ چوہدری ظفر الله خان ایک خاص عبدہ پر ند لئے جاتے تو بیہ تحریر ہیں ہم اورد ہم مراحد میں درجون ۱۹۲۷م

انساللله وانیا الیه راجعون! بغض سامنے آگیا۔اس سے بڑھ کرخودسا ختہ نبوت کی مداہنت اورخود کاشتہ خلافت کی خیانت اور کیا ہوسکتی ہے؟ ہبر حال الفضل نے اعتراف کرلیا کداس کے دل میں کھوٹ ہے اور اس کانام اس نے احترام رکھاہے۔ ہم بھی جانے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔لیکن ذراکھل کے بولئے۔ربائی مشن ہونے کا دعوی اور مسلحوں کی بینا کاری؟اعتر اف سیجے کہ آپ کی جماعت اسرائیل کا مجمی پودا ہے اور آپ ربوہ کے تل اہیب میں بیٹے کرمسلمانوں کی معنوی قوت پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھر ہے ہیں۔علامہ قبال کے فرمووات کو آپ ذاتیات میں نہیں لا سکتے کہ انہیں چو ہدری ظفر اللہ خان کے عہدہ خاص ہونے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنے مقالات میں اٹھائے ہیں۔ جوابات نہیں جو آپ کے نہاں خانہ دماغ سے لکھے ہیں؟

مقالات میں اٹھائے ہیں۔ جوابات نیمیں جوآ پ کے نہاں خانہ و ماغ سے لکلے ہیں؟
سوال یہ ہے کہ آپ کا فد بہ برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی پیداوار ہے یا
نہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال کو چو ہدری ظفر اللہ خان کے خاص عہدے پر مقرر ہونے کا
صدمہ تھا؟ آخر فہم وفراست کی کون می شکل ہے جو اس جواب کو سیح قرار دے سکتی ہے؟ ٹا مک
ٹوئیاں مارنا چھوڑ ہے اوراس کا جواب عنایت فرما ہے۔

( بفت روزه چان لا مورج ۲۰ بش ۲۷، مورخه ۳ رجولا كى ۱۹۲۷ م

### اا.....کی محمدہے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

تاریخ احمد بیت جلد دوم مو کفه دوست محمد شاہد (ادارة المصنفین ربوه) کاصفی ۱۳۵۳ ۱۳۳ ملاحظہ ہو۔ اس کتاب کی چین جلدی ہمارے پاس ہیں۔ مزید جلدیں چینی ہیں تو ہمارے پاس نہیں ، محولہ بالا مضمون میں مرز اغلام احمد کی دوسری شادی کے حالات درج ہیں۔ بیقادیائی امت کی سرکاری تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں جو ہدری ظفر اللہ خان نے لکھا ہے کہ: ''دوسری جلد ختم کرنے پر میری طبیعت اس قدر متاثر تھی اور میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ گویا میں حضرت سے موعود کی صحبت اقدس میں کئی گھنے متو اتر گذار کرا تھا ہوں۔''

مؤلف نے مرزا قادیانی کی شادی کے زیرعنوان لکھاہے۔

ا دنیا میں اسلام کے عالمگیر نظام روحانی کے قیام اور امام عصر حاضر کے لائے ہوئے آسانی انوار و برکات کو جہاں بھر میں بھیلا دینے کے لئے ازل ہے۔ بیمقدر تھا کہ ہندوستان کے صوفی مرتاض اور ولی کامل حضرت خواجہ محمد ناصر کی نسل مسے ایک پاک خاتون مہدی موعود کی زوجیت میں آئے گی۔ جس کے نتیجہ میں ایک نہایت مبارک اور مقدس خاندان کی بنیاد کی حائے گی۔

ایک عرصہ سے عملاً تجرد کی زندگی بسر کررہے تھے اور سلسل علمی مشاغل، شب بیداری کے باعث ضعف قلب، ذیا بیلس اور دوران سروغیرہ امراض کے باعث ضعف قلب، ذیا بیلس اور دوران سروغیرہ امراض سے طبیعت انتہاء درجہ کمزور ہو چکی تھی۔ عمر پچاس سال تک پہنچ رہی تھی۔ جو ملک کی اوسط عمر کے مطابق پیرانہ سالی میں شار ہوتی ہے اور اقتصادی مشکلات اور اہل خاندان کی مخالفت الگ ایک مستقل مصیبت تھی۔

۳ ..... اس خدائی بشارت کے تین سال بعدنومبر۱۸۸۴ء میں حضرت میر ناصر نواب دہلوی کے ہاں آپ کی دوسری شادی ہوئی اور ان کی دختر نیک اختر نصرت جہاں بیگم '' خدیج''بن کرآپ کے حرم میں داخل ہوئیں اور لاکھوں''مؤمنوں'' کی روحانی ماں ہونے کی دجہ ہے'' م المؤمنین'' کا خطاب یا یا۔

ان کی عمرسترہ اٹھارہ سال کی تھی اور حضرت کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ اور حضرت کی عمر پچاس سال کے لگ بھگ ۔۔۔۔۔۔تاریخ طے پاگئی تو آسانی دولہا لینی حضرت میں موعود دلی جانے کے لئے حافظ حامر علی اور لا لہ ملاوائل کی معیت میں لدھیا نہ شیشن پر وار دہوئے ۔۔۔۔۔حضرت میر صاحب نے رشتہ کا معاملہ اپنے خاندان بلکہ اپنی والدہ ماجدہ سے بھی خفی رکھا۔حضرت پنچے تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بھڑک ایک نے خاندان بلکہ اپنی والدہ ماجدہ سے بھی خفی رکھا۔حضرت پنچے تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بھڑک ایک بینے کے کہ ایک بوڑ ھے خص اور پھرایک پنجابی کورشتہ دے دیا تھا۔

سیدة النساءام المؤمنین نفرت جہال بیم کو ساتھ النساءام المؤمنین نفرت جہال بیم کو ساتھ الے کر دبیل سے روانہ ہوئے ادر قادیان تشریف لے آئے۔ حضرت مسیح موجود کی پہلی خوشدامن محتر مدچراغ بی بی کے سواسب رشتہ دارشد بدیخالف اور بالخصوص اس دوسری شادی پر طیش میں آئے ہوئے تھے۔ کنبہ خت مخالف تھا۔

 ۸...... بیاس زمانے کی ملکہ دو جہاں کا بستر عروی تھا اور سرال کے گھر میں پہلی رات تھی۔ خدا کی رحمت کے فرشتے پکار پکار کر کہدر ہے تھے کہ اے کھری چار پائی پرسونے والی پہلے دن کی دلہن، دیکھیوسہی دو جہان کی نعمیں ہوں گی اور تو ہوگی، بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے خادموں سے لگے ہوں گے۔

اسس حفرت ام المؤمنين كابيان ہے كه حفرت مود كواواكل ہى ہے بہلى يوى سے بالله يوى سے باللہ يوى توى باللہ يوى سے باللہ يوى سے

مؤلف نے ای ضمن میں صفحہ ۵۹ پر لکھا ہے کہ: '' حضرت کے بعض قدیم اور مخلص رفقاء نے بھی آپ کی صحت کو مذنظر رکھتے ہوئے اس پر اظہار افسوں کیا۔ چنانچے مولوی ابوسعیہ محمد حسین صاحب بٹالوی نے خط بھیجا کہ مجھے حکیم محمد شریف صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بہاعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگر بیام آپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض نہیں کرسکتا۔ ورندایک بڑے فکر کی بات ہے۔ ایسانہ ہوکہ کوئی ابتلاء پیش آ وے۔''

سیسب کچھ مؤلف کے اپنے الفاظ میں جوں کا تو نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی
تعرض نہیں کہ شادی کا کھڑاک کیونکر رچایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔ مرزائی جانیں ان کا کھڑاک کیونکر رچایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔ مرزائی جانیں ان کا اطلاق صرف حضور
ان کے مؤلف جانیں۔ ہمارااعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور
مرور کا کتات فداہ امی وائی کی از واج پر ہوتا ہے۔ سیدۃ النساء کالقب حضرت فاطمہ علیہا السلام کے
لئے ہے۔ نصرت جہاں بیگم کو ان کے پاؤں کی خاک سے بھی نسبت نہیں۔ ہمارے نزدیک سیہ
شرمناک گتا خی ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کوسیدۃ النساء کہا جاسے یا خدیجہ۔
ملکہ دو جہاں کا لقب

ظالمانہ جسارت ہے۔ بیلقب تو حضو تعلیق کی از واج مطبرات کے لئے بھی استعال

نہیں ہوا ہے۔ چہ جائیکہ مرز اغلام احمد کی اہلیہ ، حکومت نے بھی غور کیا؟ کیا سرکار کے حاسب محکے محرف سیاسی ابوزیشن بی پرنگاہ رکھنے کے لئے رہ محتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالفقار علی بحثو کا تعاقب، چوہدری محمد علی کا محاسبہ اور مولا نا ابوالاعلی مودودی کی محمر ان بی فرائض ریاست کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست ، مملکت ، صدر سب کا احتر ام درست لیکن اسلام ، محمد اور قرآن کل سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست ، مملکت ، صدر سب کا احتر ام درست لیکن اسلام ، محمد اور قرآن کل کا نکات سے بڑے ہیں۔ ان کے لئے تعاقب ، محاسبہ اور محمر ان شی خفلت کا جواز کیا ہے؟ پر ایس برائج ان بھوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون کی طاقت ہے جس نے اس دینی ابوزیشن کو برائج موڑ رکھا ہے۔

کسی عورت کو ملکہ دو جہاں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دارین کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ ہے۔ جہال انہیاء ہیں۔ جہال کی ملکہ اور اسکلے جہال کی بھی ملکہ۔اس دنیا کی ملکہ جوعرش کی دنیا ہے۔ جہال انہیاء ہیں۔ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں اور ان کی ملکہ کون؟ مرز اغلام احمد قادیانی کی اہلیہ؟انا الله وانا الیه راجعون!

قال المیک و المجلوی از داری کا جواز کیا ہے؟ اس کا نام دلجوئی ہے؟ کس کی دلجوئی قادیا تی امت کی جھنور کی از دارج مقدسہ کا مقابلہ، فاطمہ علیم السلام کا سامنا اور نام دلجوئی۔ بیصریحاً دل آزاری ہے۔ جس کی اجازت دین، قانون اور اخلاق کے نزدیک جرم ہے۔ منیر انکوائری رپورٹ میں ان مقدس القابوں اور ان مقدس اصطلاحوں کے استعال پر واضح کی نشاندہ می موجود ہے۔ لیکن مرزائی دیدہ دلیری، شوخ چشمی، کور باطنی اور بہت دھرمی ہے ان کے استعال پر تلے ہوئے ہیں اور انہیں مرف اس کے ٹوکا یارو کا نہیں جا تا کہ انہیں حکومت کے زدید قرب حاصل ہے اور جولوگ انہیں موفوت یا روکتے یارو کے ہیں وجوہ کے باعث ادباب بست وکشاد کے عمل بالا کا دکار ہیں۔ جن کی ذمہ داری ہے۔ انہیں مشیت ایز دی کے اس اعلان کو علامہ فرکتا جا ہے۔ جس اعلان کو علامہ افرائی نے ان کفالوں میں مودیا ہے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

مطالبہ بیں استدعا ہے کہ ارباب اقتد اران اصطلاح ی اور القابوں کی تقدیس کے لئے قانون نافذ کریں۔ جو سرور کا کنات اور آپ کے خاندان کی میراث ومتاع ہیں۔ ان کا سرقہ برحال میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ احمدیت اپنے مندرجات کے کاظ سے ضبط کئے جائے کے قابل ہے۔

قابل ہے۔

(ہفت روزہ چنان لاہورج ۲۰ بڑے ۲۹ موری کا رجولائی ۲۰۰۰)

### ًا.....قادیا نیون کا تعاقب اشد ضروری ہے

جہاں تک دین محاذ کا تعلق ہا س میں شکہ نہیں کدان کا محاسبہ برلحاظ ہے ہور ہاہ۔
لیکن ان سے سیاس طور پر نیٹنے کے لئے ملک میں این ہوئی جماعت نہیں جوان کے چہروں سے
نقاب اٹھاتی رہے۔ مولانا ظفر علی خان کے بعد کوئی ط قتور مدر نہیں رہا۔ جومرز اغلام احمد قادیائی ک
سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جومرز اغلام احمد قادیائی ک
خانہ ساز نبوت اور ان کے جانشینوں کی خود ساختہ خلافت کا تعاقب کر سکے۔ اس صور تحال سے
مرز ائیوں نے خاصا فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامہ نہیں جومرز ائیوں کے فتنے کو سمحتا ہو۔ تمام
روز نامے اس غلط نہی کا شکار ہیں کہ مرز ائی غالبًا مسلمانوں ہی کی ایک شاخ ہیں۔ لہذا ان کے معالمہ میں رواد اری برت ڈ ہے ہیں۔

معالمہ میں رواداری برت ڑہے ہیں۔ صحیح الخیال مسلمانوں کی ہر تنظیم میں مرزائیت کے خلاف جذبہ موجود ہے۔ یعنی اس کے سیای شعبدوں کی ندہبی روح کا احتساب جاری ہے۔اس ضمن میں بہت سالٹر پچرنگل چکا ہے۔الیاس برنی کی کتاب قادیانی ندہب نے اس تابوت میں منح کا کام کیا ہے۔مولا نا ابوالحس علی ندوی کی تالیف قادیانیت بھی عربی وانگریزی میں منتقل ہوکران کے گفن میں ٹائکہ ثابت ہوئی ہے۔مولا تا ابوالاعلیٰ مودودی کی فاصلانہ تصنیف نے بھی ان کی قلعی کھولی ہے۔مولا نا تاج محمود اینے ہفتہ دارلولاک میں اس فرقہ ضالہ کے لئے سوہان روح بنے ہوئے ہیں۔انہوں نے جیسا کہ عامین اس جماعت کے سیاس عوارض بر گرفت کر رکھی ہے۔اس کے علاوہ ملک مجریس قاریانی جماعت کے عقائد وافکار پر تابر تو ژنتنید جاری ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ قادیانی فرقہ میں کوئی سامسلمان بھی شامل نہیں ہور ہا؟ یعن تبلیق حیثیت سے قادیانی فدہب مفلوح ہو چکا ہے۔ المل خطره ان کی سیای تک ودویا چرعیاری ومکار .. سے ہے۔اید یٹر چٹان میں چنیوث کی تعربریش ِ اس خطرہ سے علماء اورعوام کوآگاہ کیا تھا۔ مرزائیت سے خوفز دہ ہونے کی نہیں ، مرزائیت کوخوفز دہ كرنے كى ضرورت بے لينى بىم اس كے بيروؤل كومسوس كراديں كدوه ايك اسلام منكت ميں (جورسول التُعَلِينَة كصدقه من قائم مولى ب) نبتواني جعلى نبوت كاكاروبار جلا سكت مين اورند انہیں خواب میں بھی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ چو ہدری ظفر اللہ خان کا سیاس وجود ہارے نزدیک بخت مشتبہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ چوہدری صاحب کی حرکات اعمال پر کڑی نگاہ رکھے۔ای فتم کے لوگ'' مجسم ی آئی اے'' ہوتے ہیں۔ انہیں پاکستان کی وجہ نے

عالمی جج کا جواعز از ملاہے۔وہ اس لئے نہیں کہ ظفر اللہ خان قادیا نی امت کے اکابر میں سے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات کا ملاً وثو ق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ ملک سے باہر پاکستان کے نہیں قادیا نیت کے وفادار ہیں اور اس کے آٹارونتائج ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہیں۔

کے وفادار ہیں اوراس کے قادیاتی ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہیں۔
جس خبر نے ہمیں چونکادیا ہے وہ اسمال قادیاتی جماعت کا چوہدری ظفر اللہ خان کی قادت میں جج ہے۔ اوّل تو قادیاتی ہماعت کی بیجسارت معنی خیز ہے؟ مرزاغلام احمدقادیاتی کا دوک نبوت سے لے کر مرزا بشیر الدین محمود کی رحلت تک ان لوگوں نے جج بیت اللہ کو اپنے وظا کف سے خارج رکھا اور نہ آئیس جرات ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی بید فیصلہ تجب خبز ہے۔ بید دخل کف سے خارج رکھا اور نہ آئیس جرات ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی بید فیصلہ تجب خبز ہے۔ بید دخل کف سے غرمکی طاقت کے ایما پر ہوا ہے؟ یا ان کی مہمات سیاسیہ کا حصہ ہے؟ مولا تا ابوالاعلی مودود کی کو جاز میں جورسوخ حاصل ہے۔ اس کو کو ظر کھتے ہوئے ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ جلالت الملک اور ان کی حکومت کو اس فتہ سے مطلع کریں۔ ادھر علماء کا فرض ہے کہ وہ شاہ فیصل کو قادیاتی خبور وزن ما اندوہ نے ارتد ادسے آگاہ کریں۔ اس'د عجمی اسرائیل' کے پیرووک کا حجاز میں جانا خالی از خطر فہیں ہے۔ معاصر عزیز ''لولاک' '( ۲امر کی ۱۹۲2ء ) کے ادار بیہ سے معلوم ہوا کہ مکم کرمہ کے مشہور روزنا مہ اندوہ نے کمراپریل ۱۹۲۷ء کے شارے میں اس وفد جی کی سرگرمیوں کا نوش لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دور کن جماعت کا لیڑ پی معام کی مرابریل کے اوجود رہانہیں ہوئے ہیں۔
مسائی کے باوجود رہانہیں ہوئے ہیں۔

کیا یرگنبد خطریٰ کی تو بین نہیں کہ نصاریٰ کے ایک مسلمہ کی دعوت لے کر قادیا نی خانہ کعبداور مدیدند النبی تک پنچیں۔اس وقت ابو بکڑ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی روح پر کیا گزری ہوگی۔

شاہ فیصل کی خدمت اقدس میں استدعاء ہے کہ ان مجرموں ہے رعایت نہ کریں۔
انہیں قرار واقعی سزادیں اور وہی سزادیں جورسول اللہ کے مقابلہ میں نبوت قائم کرنے والوں کو ہو
سکتی ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ آئندہ قادیانی جماعت کے افراد کو جج پر جانے کے لئے
پاسپورٹ نہ دے۔اس باب میں بھی مسلمان منفق ہیں ۔ حتی کہ غلام احمد پر ویز بھی اس ایک مسئلہ
میں علامہ اقبال کی متابعت کرتے ہوئے جہور اسلمین کے ہمنوا ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ قادیانی جماحت کے سیاس افکار واعمال کی بوقلمونیوں کا جائزہ لینے کے لئے ایک جماعت بنی جا ہے جس میں ہرعقیدہ وخیال کے مسلمان شریک ہوں اور وہ اس امر کا سراغ لگاتے رہیں کہ قادیانی فتندا ہے مقاصد مشومہ کے لئے کہاں کہاں نقب لگار ہاہے؟ (ہفت دوزہ چٹان لا ہورج ۲۶ ش ۲۱ مورض ۲۴ ش ۲۱ مورض ۲۴ ش

## ١٣ ....اسرائيل مين مرز ائي مشن

جس سال انزیشنل پریس انسینیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکستان کے ادکان نے صدر مملکت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس میں معمول کے مطابق شریک ہوتا چاہتے ہیں۔ صدر نے جوابا کہا کہ ہمار ہے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک ایڈ یٹر نے کہا کہ امار کی مقامی کمیٹی کے ارکان سے ٹو کیومیں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنچ جا ئیں۔ ہم وہاں سے اپنے طیاروں پر لے جا ئیں گے۔ صدر ایوب نے اتفاق نہ کیا۔ ایڈ یٹر نے کہا کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابند نہیں۔ جب کہان میں سے بعض ہندوستان کے معاملہ میں جمارے ساتھ می نہیں ہیں۔ کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی خواہشوں کو ٹو فرکھیں۔

صدر نے جواب دیا معاملہ یہی ہوتا تو مجھے عذر نہیں تھا۔ عرب ملکوں کی اس روش سے قطع نظراصل مسئلہ دینی غیرت کا ہے۔ آپ لوگوں کونہیں جانا چاہئے۔ چنانچ صدر کی اس خواہش پر مقامی ارکان رہ گئے۔ بلکہ اس وقت انٹر بیشنل پرلیس ٹرسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے صدر مملکت کی اس غیرت مندانہ خواہش کو حاضر وغائب میں سرا ہا اور اپنے طور پرتسلیم کیا کہ آئیس سے ارادہ ہی نہیں کرنا جا ہے تھا۔

مقام تجب ہے کہ اسرائیل میں قادیانی جماعت کامشن ہے اور وہاں کی حکومت نے اسے تمام سہونی مہیا کررکھی ہیں۔ وہیں سے اس مشن کالٹریچر علی میں مطبوع ہو کر مختلف عرب ملکوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ رہوہ کی خلافت سے دریافت کرے کہ بیمشن وہاں کی کر قائم ہوا۔ اس کو روپیر کہاں سے ملتا ہے؟ اور کیا ان کے نزدیک عرب ممالک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو تبلیغ کن لوگوں میں ہورہی ہے اور اس تبلیغ کا منہوم کیا ہے۔ خاہر ہے کہ اسرائیل کی حکومت مہود یوں کو مسلمان بنانے کے لئے تو مشن کو کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لاز آس مشن کے مقاصد سیاسی ہوں سے؟ قادیانی جماعت غیر عرب ملکوں کے لئے بھی اسرائیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

کیا فرماتے ہیں خلیفہ ٹالٹ کہ اسرائیل سے تصادم کی صورت ہیں ان کامشن عرب ملوں کی اسلامی جمیت کاساتھ دےگا۔ یااپنے پیدائشی عقیدے کے مطابق اسرائیل کا وفا دار ہوگا۔ اسرائیل کے حکمرانوں کو لازما اندازہ ہوگا کہ اس مشن سے کیا کام لیاجا سکتا ہے۔ہم اپنے صوابدید کی بناء پر کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی اسرائیل کے لئے وہی کریں گے جو برطانیہ کے لئے پہلی جنگ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے زدیک ہرسلمان جو مرز اغلام احمد قادیانی کوئیس ما نتا۔خارج از اسلام ہے۔ اصل خرابی یہ ہے کہ قادیانی تمام سلامی ملکوں میں بحثیت مسلمان واخل ہوتے ہیں۔ نیکن عقیدة انہیں نا مسلمان سمجھ کر جاسوی کرتے اور ہروہ کام کرگذرتے ہیں جو ان کی

جماعت سے باہر کے مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو۔

اس دفت کہ اسرائیل سے عرب ملکوں کی شمن چکی ہے۔ لاز ما یہی ہے کہ اسرائیل سے
قادیانی مشن ختم کیا جائے اور وہ تمام افرادوا پس بلالئے جائیں جو وہاں کام کررہے ہیں۔ سوال یہ
ہے کہ یہ فرض حکومت انجادم دے گی یا قادیانی جماعت خودا پے مشن کو واپس بلالے گی۔ جیرت
ہونی ہے کہ حکومت یا کستان نے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے۔ لیکن قادیانی
خلافت کا تبلیغی مشن اسرائیل میں برابر کام کررہا ہے اور بیا جازت نامداس کونہ جائے کسنے عطاء

ارباب اختیار کوم از کم اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ قادیانی مشن مختلف مما لک میں اسلام کا نام لے کرکرٹل لارنس کے فرائض تو انجام نہیں دے رہے ہیں؟

( بفت روزه چثان لا بورج ۲۰ ش۲۲ بمورند ۲۹ مرمکی ۱۹۶۷ء )

#### ۱۳ س. کبابیر میں جشن مسرت

ایک خبرآئی ہے کہ حیفہ کے نزویک قادیا نیوں کا ایک گاؤں کہا ہیر نامی جبل الکرمل کی
ایک پہاڑی پرواقع ہے۔ یہ گاؤں ابتداء سے ہی اسرائیلی علاقے میں ہے۔ اس گاؤں کے قادیا نی
باشندوں نے اسرائیل کی فتح اور عربوں کی عارضی فلست پر کہا ہیر میں جشن مسرت منایا اور چراغاں
کیا۔ کیا یہ خبر ارباب حکومت کے کانوں تک پیٹی ہے اور کیا دنیائے اسلام کی سب سے بردی
حکومت یا کستان نے اس خبر کے مالہ و ماعلیہ برخور کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ ہم جا ہے ہیں کہ

اس خبری تصدیق کی جائے اور اگرینجبریج ہوتو اس کار عمل کیا ہوگا۔

( ہفت روز ہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش ۳۱ بمور ندا ۳۱ رجولا کی ۱۹۶۷ء )

#### ۵۱.....انگلستان میں مرزائی مشن

ہم خدااوررسول کے نام پرصدر مملکت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دل وہ ماغ کے مسلمان آفیسر کو جو سچے العقیدہ ہونے کے علاوہ ان کامعتمد ہو۔اس امر کی تحقیق کے لئے مقرر کریں کہ:

ا ...... قادیانی جماعت کا جومش انگلستان میں کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو مرزائی بنار ہاہے یا آنگریزوں میں تبلیغ اسلام کے نام پراپنے اغراض مشؤ مدکا کھڑاگ رچا کے بیٹھا ہے۔

مرزائی بنانا ہے یا عیسائیوں کومسلمان؟ اس مشن پر آئ تک کتنا سر مایی خرج ہوا اور اس کی بدونت کھنے اگر بردسلمان یا مرزائی ہوئے ہیں سے اعداد سے حقیقت کھل جائے گی۔

سسس مرزائی مشن کی اس جارحیت سے تنگ آ کر انگلتان میں مقیم مسلمانوں نے انٹر پیشنا تبلیغی اسلامی مشن قائم کیا ہے۔ ایک برطانوی نثر ادمسلمان کرنل کا وہاں کے اخباروں میں بیان چھپا تھا کہ قادیانی مشن کی دعوت اسلام دوغلہ ہے اور بیدوغلہ اسلام ہمیں اس لئے منظور نہیں کہ برلش میوزیم سے جو ساہی ریکارؤ ہم نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکمرانوں نے مسئلہ جہاد کی تنسخ اور مسلمانوں کی وحدت میں تفریق کے لئے مرزاغلام احمداور اس کی سیاسی امت کو پیدا کیا تھا۔ ہم انگلتان کے باشند سے ہماری حکومت کا دورلد سیاسی نی پر کیونکر ایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ پاکستان اور ہندوستان سے ہماری حکومت کا دورلد چکا ہے۔ اس کے بعدتو اس نبی کوبھی لد جانا جا ہے تھا۔

سی سی مرزائیوں کے اس مشن نے مسلمانوں کے درمیان فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کو ارتداد کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ ایک مشن پاکستان کے زرمبادلہ سے انگلتان میں ہملی اسلام کا مدمی ہواور دہاں مسلمانوں کو مرزائی بنانے میں مشغول ہو۔ ایک ایسا شرمناک بلکہ ہولناک فعل ہے کہ اس کا تدارک نہ کرنا بھی خسر ان عظیم کا باعث ہے۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۲۵ ، مورد تر ارجولائی ۱۹۷۷ء)

#### ١٦....خليفه ثالث كاعزم يورپ

مرزائی امت کے تیسر ے فلیفہ مرزا ناصراحد ۲ رجولائی ۱۹۲۷ء کو اپنے رائ جمون سے یورپ کے لئے روانہ ہوگئے۔ حسن طن بری اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال بیہ کہ انہیں اوران کے ساتھ افراد کی ایک جماعت کواس نازک مرحلہ میں سفر یورپ کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ میہ بھی غور کیا گیا ہے کہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خان بھی لندن میں ہیں۔ ادھر پلانگ کمیٹن کے ذبی جیسر مسٹرایم ایم احمد بھی چار بھتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسٹرایم ایم احمد بھی چار بھتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسٹرایم ایم احمد بھی اس نبوت ہی کے فرزند ہیں۔ ہاری گذارش اتن ہے کہ اس امرکا ضرور خیال رکھا جائے کہ خلیفہ ٹالٹ کی ملا قاتی کس رخ پر چلتی ہیں۔ وہ کن کن لوگوں سے ملتے ، ان کے لئے کیا انتظام کئے جاتے اور ان کے سفر کی غایت کیا ہے۔ آ واز حقیر سمی ، لیکن دردمندانہ ہے اور ملک وقوم کے مفاد کو لمح کو ظر کھ کرع ض کیا گیا ہے۔

(ہف دروہ چان لا ہورج ۲۰ شری ۲۸ مورخد ۱ ارجولائی ۱۹۷۷ء)

#### ۷۱..... به دا کنی بند کرو

ڈنمارک کے دارائکومت کو پن بیٹن میں مرزائیل (اسرائیل کے شری وسیای ہم زلف) نے چھٹی مجد ضرارتعیری ہے۔ اس سے پہلے پانچ مجد یں ایک اندن میں ایک ہالینڈ میں، دومغر بی جرمنی میں اور ایک سوئٹر لینڈ میں چل رہی ہیں۔ ان کے نام خانواد و مرزائیل سے باہر کسی اور کے نام پڑہیں۔ صرف انہی کے نام پر ہیں۔ ڈنمارک کی مجد کا نام مرزاغلام احمد کی ہوی افعرت جہاں کے نام پر دکھا گیا ہے۔ مرزانا صراحمہ نے آج کل سیاس مثن پر یورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ (افعنل بارجوال کی جام میں اس کی روداد شاکتے ہوگی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچی نہیں اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے ہمارے دل وو ماغ کوفت محسوس کرتے ہیں کہ: 'اس مجد کا نام حضرت ام الموسین کے نام نامی پر محبد نفرت جہال رکھا گیا ہے۔' نفرت جہال ام المؤسین کے نام نامی پر مجد نفرت جہال رکھا گیا ہے۔' نفرت جہال ام المؤسین کے نام نامی پر مجد نفرت جہال رکھا گیا ہے۔' نفرت جہال ام المؤسین کے نام نامی پر مجد نفرت جہال رکھا گیا ہے۔' نفرت جہال ام المؤسین کے نام نامی پر کوئر ہوگئیں؟ پاکستان کے نوکروڑ

مسلمان بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اس ہے آگاہ نہیں بلکہ اس عورت کا نام بھی نہیں جانے۔امہات المؤمنین کی المومنین کی المومنین کی المؤمنین کی از واج مطہرات ہیں۔نفرت جہال کوتو امہات المؤمنین کی لونڈ یول کے غلاموں کی غلام زادیوں ہے بھی دور کی نسبت نہیں ہے۔ جب ہم مانے ہی نہیں تو الفضل خواہ مخواہ نفرت جہال کو ہماری مال کیول بنار ہاہے؟ خدا کے لئے اس گرتا خی کو بند سیجئے اور خدا کے فیمنسب سے ڈریئے۔افسوس!روکنا بھی خطا ہوگیا ہے۔

( بمفت روز ه چثان لا مورج ۴۰، ش ۳۱، مورخه ۳۱ جولا کی ۱۹۲۷ء )

### ۸۱....مرزائی اور چٹان

مرزائیوں کی عادت مسترہ ہے کہ مسلمانوں کے تعاقب سے بھا گیے وقت حکومت کی آڑھیں چلے جاتے اور ترپ کے پتوں کولگا کرخود بی جمالوکی حیثیت سے تماشائی بن جاتے ہیں۔
آج کل جمارے معاطم میں ان کا بہی شعار نمایاں بور ہا ہے۔ ان کے تمام سرکاری ملاز مین اپنی چگہ شت باندھ رہے ہیں۔ ہم ان سے غافل ، حکومت کو بیتا تر دیا جار ہا ہے کہ ہم ان سے غافل ، حکومت کو بیتا تر دیا جار ہا ہے کہ ہم نے کو یافر قد واریت کے ساز سے کوئی نغمہ اٹھایا ہے۔ اپنی جماعت سے بیکہ اجار ہا ہے کہ چٹان بی واحد آواز رہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند بینچ سکتا ہے۔ لبندا جس طرح بھی ممکن ہواس کوختم کرانے واحد آواز رہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند بینچ سکتا ہے۔ لبندا جس طرح بھی ممکن ہواس کوختم کرانے کے لئے اعتمال کے حکومت کو آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کے مختلف چرے مختلف ورواز وں پر وستک دے رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق چٹان کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے انفضل نے اپنے اثر وہوں کو متحرک کردیا ہے۔

العصل نے اپنے اور دہوں تو تحرک کر دیا ہے۔ فرض کیجئے مرزائیت کی خوشنودی کے لئے چٹان کسی احتساب کا شکار ہو جاتا ہے اور الفصنل کو بگٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا پید ملک وقوم کی خدمت ہوگی؟ قلم ندر ہازبان ہی ۔ مرزائیت نے بیر کیوں کر باور کرلیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی احتساب سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اس طرح اس کے سیاسی عزائم کو آب ودانہ فل سکتا ہے۔ نامکن!

( ہفت روز ہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش ۴۸ بمور ننہ • ارجو لا ئی ۱۹۲۷م)

#### 19.....قادىياتى *ڈھولك اور*.....؟

قادیانی پرلیں، بالخصوص اس کا لا ہوری لے پالک جس نظے لہجہ میں ایڈیٹر چٹان کو گالیاں دے رہاہے۔ ہمیں اس پرجیرت نہیں بیمرز اغلام احمد قادیانی کی خلقی سنت ہے۔ گذارش بیہ ہے کہ مغربی پاکستان کی پرلیس برائج ضرور پڑھا کرے۔ ہمیں ریبھی معلوم ہے کہ جس وزیر کے پاس ریمحکمہ ہے وہ ہمارے بارے میں خوش ما ع نہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں حسن ظن نہیں۔لیکن ہم اس محکمہ کے دوسرے تمام افسروں ہے حسن ظن رکھتے ہوئے بیءمض کر نہیں حق بجانب ہیں کہ وہ اب واہجہ کونوٹ کرتے **جائیں اور غداق سلیم سے فیصلہ کریں کہاس نبوت کی تحریر میں متانت ہے یا ہم ایسے حلقہ بگوشیاں ختم** 

الرسلين كالب ولهجه شريفانه ہے۔ ہم نے ہمیشم محسوس کیا کہ جب ہمارا قلم ترکی برتر کی چلا ہے تو پھر خفتگان بیدار نے کروٹ لی ہے۔ بیاصول غلط ہے کہ ہم مرزائیت کاعلمی اور دین محاسبہ کریں اور بیلوگ نگل گالیاں دیں اور جب ہم انہیں گالی ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں تو حکومت میں مرزائی اثرات ہمارے

مرزائیوں سے ہارا کوئی شخصی یا جماعتی تناز عزمیں۔ ہماری گذارش میہ ہے کہ: مرزائی اپنی مصنوی نبوت کے کارو بارکو بند کریں۔ورنہ سلمانوں سے الگ ہوجائیں۔ .....1

مرزائی اسلام کی مقدس اصطلاحات کواستعال ندکریں۔مثلاً اپنی عورتوں کوامہات .....r

المؤمنين ياسيدة النساء ندكهيں \_اس سے حارا خون كھولتا ہے \_

مرزاغلام احمر کی دشنام آلود کتابیں صبط کی جائیں۔ ۳.... مرزائیوں کو بلیغ اسلام کے نام پر کوئی زرمبادلہ نہ دیاجائے۔ ۳....

خلاف استعال ہوں۔

۵....۵

۲۵ رجون الفضل كے شارے يس كسى قاضى محدعبداللد كے بيار برنے كى خرر چھى ب- كباب كدوه حفرت ميح موعودعليه السلام كالاصحاب مي سع تقدانا للله وانها اليه راجعون! كيابياسلام كى مقدس روايتون اوراصطلاحون بردا كنبين-

ہمارا دعویٰ ہے کہ قادیانی امت ایک سیاس جماعت ہے جومقتر راعلیٰ کی رائے کوسواد اعظم کےخلاف زہرآ لودکرنا اپنادھرم مجھتی ہے۔

ہم ہرجگہ ثبوت دینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں طرح طرح کی گالیاں دی جارہی ہیں اور المیں کوئی ٹو کتائیں۔ ہمیں قادیانی حکام کی لیپایوتی معلوم ہے۔ جہاں تک ہمار اتعلق ہے جثان من جائے ، شورش کا شمیری فنا ہوجائے۔ اس کی اولا دکوشتم کردیا جائے لیکن ہم رسول ، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں ان کی بھونڈی نقلیں ایک لحظ کے لئے بھی سنہیں سکتے۔نزع سک یہی

ہوگا۔ مرزائیوں کے تعاقب میں ظفرعلی خان، علامہ اقبال اور سیدعطاء الله شاہ بخاری کی روحیں ( بغت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۲۷ بمورند ۱۹۲۲ جولا کی ۱۹۲۷ م ٔ زنده جاوید میں۔

#### ۲۰.....ا قبال کے بگلا بھگت

علامہ ا قبالؓ نے عمر بھرشا ہینوں کی آرزو کی اور نوجوانوں کومرد کامل کے اوصاف پیدا كرنے كى دعوت دينے رہے۔ انہيں عقاب اس لئے عزيز رہاكم آ زاوفضا ميں اڑتا بلند پرواز ہوتا، مردہ شکارنہیں کھا تا،آ شیال نہیں بنا تا اور پر ندول میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیکن اقبال کے نام پر جن لوگوں نے اکیڈمیاں بنالی ہیں ان میں بگلا بھگت زیادہ ہیں۔ بلکہ یوں کہتے کہ اقبال ان بگلامجگتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہارے سامنے کراچی کی مجلس اقبال کا وہ مطبوعہ کتا بچہ ہے جس میں تین چوتھائی اشتہارات باتی رطب ویابس ہے، یا پھرخاص دوستوں کا چرچا کرنے کے کئے اقبال کے ملفوظات دو تین پرانے خطوط اور ایک کتاب سے اقتباس اس میں ہے کیا؟ علامہ

ا قبال کھاتے کیا تھے؟ پہنتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ پہنا علی بخش ان کے لئے موٹا حجموثا خرید لاتا تھا وغیرہ ۔ علامہ اقبالؓ کے حقیقی دوستوں کا بیان ہے کہ اس کا نوے فیصد حصہ غلط ہے اور جن صاحب نے علامہ اقبالؓ کے کوٹ کی روایت بیان کی ہے وہ علامہ اقبالؓ کے ہاں جائی نہیں سکتے تھے کبھی ایک آ دھ چھیراڈ الا ہوتو الگ بات ہے اور اگرید درست بھی ہوتو رطب ویابس پرروپییضا کع کرنے سے فائدہ۔ آ رٹ پیپر کا بے ڈ ھنگامصرف ہے۔ سیجے مصرف تو

ا قبال کے افکار کی تر دیج واشاعت ہے۔جس سے بگلا بھگت بھاگتے ہیں۔کیاان کو گوں کوعلم ہے کہ مرزائی امت کی دونوں شاخییں علامہا قبالؓ کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بگلا بھگت اہے گریز وفرار سے ان کی تقویت کا باعث ہور ہے ہیں۔

لا ہوری یارٹی کے ایک ماہنامہ'' روح اسلام'' نے مئی کے ثارے میں مرز اغلام احمہ

قادیانی کے دفاع میں علامہ اقبال کے زمانہ طالب علمی کی ایک نظم شائع کی ہے۔ بیظم خودسا ختہ ہی نہیں بلکہ پھیسے صبی ہونے کے علاوہ لغوبھی ہے۔اس قتم کے شویشے چھوڑ نا مرزائیوں نے اپناوظیفہ حیات بنالیا ہے۔لیکن بگلا بھگت کے کانوں پر جوں تک نہیں ریٹنتی کوئی صاحب دل اس پر روشی

ڈالیں گے کہ گریز وفرارا وراغراص اجتناب کی وجہ کیا ہے؟

( بمغت روز وچٹان لا بورج ۴۰، ش۲۲، مورخد ۲۹ مرکئ ۱۹۶۷ء )

#### ۲۱ .....نقل كفر، كفرنباشد

اختساب محوخواب ہے۔ لہذا مرزائیل مگشٹ ہے۔ مجلس خدام الاحمدید کے ترجمان ماہ نامه خالدر بوه کے ثارہ جولائی ١٩٦٦ء میں مرز اغلام احمد کے''چثم و چراغ'' اور خدام الاحمدیہ کے مدرمرزار فیع احمد کی ایک تقریر شائع ہوئی ہے۔ خبریہ ہے۔خالدر بوہ ۱۳ ارجولائی ۱۹۲۱ء "ہمار امقصد ریہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کریں

دنیا کی نجات محمدیت میں بی ہے۔

قائدین اصلاع ہے محتر مصاحبزادہ مرزار فیع احمد صاحب صدر مجلس خدام الاحمدید کا خطاب' نعوذ باللہ! اس گستاخی کے بعد کوئی حد گستاخی کی رہ جاتی ہے؟ صرف امتناع نظیر کی

بحث برآج تک علائے بریلی نے جمت الاسلام مولا نامحہ قاسم نانوتوی پراپی نیام خطابت سے تلفیری

تگوار مختی کے ہے۔ حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا۔ موار مختی کی ہے۔ حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا۔

مولانا قاسم نانوتوی سے دریافت کیا گیا کہ:''اللہ تعالیٰ کو ہر باب میں قدرت کاملہ ماصل ہے۔' فرمایا:'' بے شک۔'' پوچھا گیا:'' تو کیااللہ تعالیٰ دوسرامحمہ پیدا کر سکتے ہیں؟''

جواب دیا:''اللہ تعالی دوسرامحہ پیدا کر سکتے ہیں۔انہیں قدرت کا ملہ حاصل ہے۔لیکن اب وہ دوسرامحہ پیدانہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت ختم کر دی اور ان کی ذات

وغضب کا نشانہ بنارکھا ہے کہ اللہ تعالی محمد کی نظیر ہی پیدانہیں کر سکتے ۔مولانا قاسم نانوتو کُ نے بیکہا کیوں؟

چونکدد یوبنداوراس کے بانی یہ آل اجنبی ہیں۔ انہیں کوئی طاقت ماصل نہیں۔ اس لئے ان کے خلاف سیاسی قبر پیدا کیا گیا۔ مرزائیل طاقتور ہے۔ لبندااس کے ترجمان ہردینی قدغن سے

كيامسكولين كومعلوم نبيس بقول اقبال

کی محمرؑ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

مرزار فع احد نے اس تقریر میں اپنے دادا ابام زاغلام احمد کے متعلق کہا ہے۔ آپ کووہ واکررسول الٹھائیلے کے بعدست انبیاء میں آپ کا بلند تر مقام تشہرا۔ دیکھا آپ نے؟

مقام عطاء ہوا کہ رسول النقطی کے بعد سب انبیاء میں آپ کا بلند تر مقام مظہرا۔ دیکھا آپ نے؟ الله تعالی فرماتے ہیں کہ محد کے بعد اب دوسرامی نہیں ہوسکتا کیکن قادیانی جماعت جھوٹے جھوٹے محمد بیدا کرے گی۔

تفو برتواے چرخ گردول تفو .....اور مرز اغلام احمرقاد یانی سب انبیاء میں بلندتر؟ انا

للله وان اليه راجعون! باغيول بروادارى كاسبق دين والحايئ كريبانول من جها مكس دوه كريبانول من المستحمد من المستحمد المستح

(بنت روزه چان لا بورج ۲۰ بش ۱۳ بمور خدا ۱۹۲۸ ولائی ۱۹۲۷)

### ۲۲..... چیکنی داڑھی منفی چیرے

الفضل كالا بورى فرزند بے قابو ہوگیا ہے۔ ہر ہفتہ در مثین كے انداز میں گالیال بد بكے جارہا ہے۔ کوشش اس كى بدہ كہ ہم اسے مند لگائیں اور وہ اپنی قیت بڑھائے۔ قیت لگ چكی ہے۔ سركارى اشتہار، مرزائی اداروں كى سر پرسى، پھر جہاں تہاں قادیانی بیٹھے ہیں اپناصد قد اور زكو قاس كودے رہے ہیں۔ پر چہ مفت تقسیم ہور ہاہے۔ افسروں، ججوں اور دوستوں كے ہال حقے كى نے بنا ہوا ہے۔

غرض ہوبک جام کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ سکت کہاں؟ کہ بتا شوں کی طرح بٹتا رہے۔ خواہش یہ ہوگی کہ روٹیاں تو ڑتا رہے۔ سوقسمت جاگ اٹھی ہے۔ ہم اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اسے پھینیس کہیں سے۔ آ موخند دہراتا رہے۔ جواب اس کو دیا جاتا ہے۔ جس کی عزت یا حیثیت ہو۔ براک پرسرا پڑھنے سے کوئی شخص معزز نہیں ہوجاتا۔ ہاری المرف سے کھلی اجازت ہے۔ شوق سے بکتے رہنے ۔ بلکہ جنہنا سے ۔ ذراز ورسے جنہنا سے ۔ آپ کے منت ہے۔

جس فحض کی آگوکا پانی مرچکا ہواس سے مختلف زبان کی توقع ہی عبث ہے۔ اس طا نفہ کا انحصار ہی دشام ہے۔ جس کی دم اٹھائی مادہ، جسے پایا ٹھگ، کھال اوڑی بال رو کھ، کھے کون؟ کہآج کے تھیے آج ہی نہیں جلا کرتے۔ پیچوان کا دھواں ہے اڑنے دو۔ اختر بختر کھول رکھا ہے۔ پیچکا عبدالسلام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چرخی مرزا بنو کے ہاتھ میں۔ مرزا کدال پشت پر ہیں۔ مرزا چڑیا کھونٹیوں میں پانی اتار رہے ہیں۔ مرزا جمر جمری کی شہ پروتا دی اور سہ تادی تکلیں بڑھار کھی ہیں۔ غرض ہر چگی داڑھی ان کے ساتھ ہے۔

جی ہاں گڈی اڑا تا مشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہمیشہ ہی گئتی ہے۔ ہم نے بچ گڑایا تو اس کنکوے سے نہیں۔ مرزار نگیلے اور مرزار سیلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے۔ یہ بچارہ تو کنڈوری بن پٹچملا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کوٹمیل روڈ کا ادھا کہد لیجئے۔ ادھر پیٹھا چھوڑا، ادھرڈوریں زمین تک لئے آئیں گی۔ ہملاکانے چنگ میں بوتا کہاں کہ جموعک سنجال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔ لیکن یہ پرنا لے کی طرح دھائیں دھائیں بہد ہاہے۔

ہذیان اس بری طرح اس کو جمٹا ہے کہ زبان لگا تار مغلظات آگلتی جارہی ہے۔مثلاً ل بكاس نے كاليوں كى بوجھاڑ لگادى ہے۔ يہاں تك كدوه تمام محاورے، اشارے، كنايخ سیں اور رمزیں اڑائی ہیں۔جن کے بارے میں ایک ثقہ راوی کا خیال ہے کہ میر ناصر نواب دہلوی نے عقد کی شرینی میں ساتھ کر دی تھیں۔اس بازار کا خلجان عمو مآ اس بےسرے کور ہاہے۔ ھالانکہ جس شبی کا بیہ ہے ہے اس کی جڑیں جا وڑی سے پھل پھول لائی تھیں۔ گالی دینا شیوہ شرفاء نہیں۔نہ مفوات بکنا ہی ادب وانشاء ہے۔سوالات بنیادی تھے۔جوابات استادی ہیں۔ چٹان نے آپ کی عزت و آبر وحملنہیں کیا۔کوئی الیمی بات نہیں کہی جو محض گالی ہو لیکن آپ کو د شنام کے سواسوجمتا بی نبیں۔ آپ نے لکھا ہے۔'' کوئی چنٹری داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خرچی مسيح موعود كاس انداز ميس بهي جواب ديا جاسكا ہے۔ليكن بيصحافت نہيں سخافت ہوگی۔خرچی ہی کا شوق ہے تو رہوہ سے رجوع سیجئے اورمبشر اقالاد سے یو چھ کر فرمائے کہ مہدی موعود جب دوسری شادی کے لئے دہلی تشریف لے گئے تصفو بحوالہ تاریخ احمدیت صفحہ ا ۵سطر۱۵ عافظ حامرعلی اور لاله ملاوامل کوساتھ رکھا تھا۔ان لاله ملاوامل کا ایک نبی کی شاوی سے کیاتعلق تھا؟ الدامل کے ناپیم پر بھی غور سیجئے۔معانی کی بہت سی گر ہیں تھلتی جائیں گی۔ہم سے نہ کہلوا پیئے ہم وہ زبان استعال نہیں کر سکتے جو آپ کے سلطان القلم کی زبان ہے؟ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں ر کھنے کہ

#### ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں چنیوٹ میں ایڈیٹر چٹان کی تاریخی تقریر ہے آپ کو قراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں

دیں۔ہم نے اغماض کیا۔ آپ نے ہمارے اغماض کواپنے لئے حیا تین سمجھا اورغز آنے لگے۔ہم نے پھر بھی مند نہ لگایا۔ آپ نے ننگی گالیاں بکیں ہم نے معذور سمجھا کچھ نہ کہا۔ محسوس ہوتا ہے آپ شرفاء کی زبان ہی نہیں سمجھتے۔ اچھا صاحب! اور گالیاں دے

لیجئے۔ جی جر کر دیجئے۔ بہتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کرالا ہے۔ چٹم ماروٹن چٹم ماشاد، کیکن ہم نے دبلی کے میرٹوٹروکا تا نابانا کھولاتو نہ صرف خربی کامفہوم آپ کے ذبن پراچھی طرح نقش ہوجائے گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلیدی شکلیں بھی دانت نکوس دیں گی۔ خدا جانے آپ س کھونٹے پر ناچ رہے۔ ہیں؟ ضرورنا جے اس کھونٹے پر! بیکھوٹنا آپ ہی کے لئے ہے۔ دبلی مرحوم کا محاورہ ہے۔

سیاں بے کوتوال اب ڈرکاہے کا

کین جس بوت یا خلافت کوآپ جیسے قلکار (بروزن اداکار) مل جا کیں اس کی ہڈیاں بھی چینے گئی ہیں۔ عزتیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان، اپ قلم، اپ الفاظ، اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز بین جان کی طرح گفتگو کیجئے۔ ہم نے چھیڑا تو آقایان ولی نعمت سے شکایت نہ کیجئے گا۔ اس وقت تو آپ بے تواکا سونتا ہے پھرتے ہیں۔ نہ بڑوں کا ادب نہ چھوٹوں کی لاج۔ ہم نے قلم اٹھایا تو پھر لیکی اور ملائی کی طرح زم زبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بند ھے رہے آپ کی کون می چیز چھی ہوئی ہے کہ آپ مور پھھی تاج پراتر آگے ہیں۔

احرارکانام وضوکر کے لیا سیجئے۔ آپ کوسالک صاحب کا دردہمی اٹھا ہے اور آپ نے
ایک فرضی خط میں متلی فرمائی ہے۔ خورشید سلمہ کو بھی ہم مشورہ دے چکے ہیں۔ آپ سے بھی گذارش
ہے کہ سالک صاحب کی نمائندگی نہ بیجئے۔ انہیں قبر میں آ رام کرنے دیجئے۔ ہم نے سالک
صاحب کا ذکر کیا تو اس لئے کہ شائد بیٹے کوغیرت ہواور بات کے احرّام میں ان کے دوستوں کا
ذکر کرتے وقت ادب کو کھوظ رکھے۔ بکنا ہے تو ہمارے خلاف بکئے۔ خوب بکتے ، کھل کے بکئے۔
غصرا یڈیٹر چٹان پر ہے گالیاں مولانا آزاد گودے رہے ہو۔ مولانا حسین احمد پر زبان کھولئے سے
تو ہے بیجئے تو ہے! ان مرحو مین کا اس بحث سے کیاتعلق؟ مولانا آزادو بی ہیں جن کے آستانہ پر آپ
قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ما تکنے دہلی مجئے۔ مولانا حسین احمد کی ہٹک کر کے
قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ما تکنے دہلی مجئے سے۔ مولانا حسین احمد کی ہٹک کر کے

اب س كوخوش كرنا چاہتے ہيں تركيك پاكتان كا ناجائز فائدہ ندا تھائے۔آپ كا اس سے كيا تعلق؟ كى قاديانى كا نام ليج جو تركيك پاكتان ميں شامل تھا۔ صف اوّل، صف ثانی يا صف ثالث كے ليڈروں ميں تھا؟ زعيم تھا؟ كاركن تھا۔ ليگ كے نكث پركى اسمبلى كاممبر نتخب ہوا؟ قاديانى ليگ كا نام ليس تو يوں محسوس ہوتا ہے ابولہب مسلمان ہوگيا ہے۔ افت اسمبر منتخب منتخب منتخب كاركن تھا۔ كيا ہے دال منتخب منافع منافع اللہ منتخب منافع منافع اللہ منتخب منافع مناف

الفعنل کے لا ہوری فرزند نے اسکے پر بودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا منہ نہ کھلوالئے۔ بودھ کو بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا منہ نہ کھلوالئے۔ بودھ کورداسپور کے حلقہ ہے جس میں قادیان بھی ہے شروع سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آپ ممبر ہیں۔ آپ انہیں مسلسل ووٹ دیتے اوران کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا بہثتی مقبرہ ان کی طفیل بچاتھا۔ تفعیلات درکار ہیں؟

آپ کا بھی ابجدرہاتوسب کھے حاضر کردیا جائے گا۔اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہے کہ ہمارے بزرگوں کے نام ادب سے لیجئے۔ورنداس حقیقت سے آپ اٹکارٹیس کر سکتے کہ خود کا شد ہودے کا ایک ایک فردچھلتی ہے یا جھاج!

ر بوہ والو! علامہا قبالؓ،سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاریؓ اورمولا ٹا ظفرعلی خان کا تام ادب سےلو ادب سے! ورنہ بے پینیدے نکے بدھنو ہمہارے شیکرے بھی ہوسکتے ہیں۔

حدے کہ جب بھی ان سے سیدھا سادا سوال کیا جائے اس امت کا سارا کنبہ بدگوئی پر
ار آتا ہے؟ انہیں اپنی آبروزیادہ عزیز ہے؟ اورکوئی فخص آبرونہیں رکھتا؟ ہر ایک فلکار کے خط
وفال ہمیں معلوم ہیں ۔عبدالسلام خورشید آج اس ضیر یکل کمپنی کا لیے بیک شکر ہے۔ لحاظ اس
وقت تک ہوسکتا ہے جب تک اس کلال کی زبان حدود میں ہو۔اب اگر زبان بدرنگ ہوگئ ہے تو
اس کی گراریاں درست کرنا ہمارافرض ہے۔

( بغت روزه چټان لا بورن ۲۰ ش ۲۹ بمورند محارجولا کې ۱۹۶۷ م

### ٢٣....كاك لينذيار ذكر كماشة

کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پرکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے جن ہوائی اڈوں کونشانہ بنایاان میں پٹھان کوش کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھر وہاں قادیانی است کے ۳۱۳ درویش کس طرح رہے؟ اور آئییں وہاں رہنے کی اجازت کیوکر لی ؟

آج تک ربوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیتا تُر دے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف کیجئے ہندوستان کی حکومت انا ڑی نہیں اورا گرہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید بھی ہے تو ربوہ کا دوغلہ نظام سیای تکرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی پنجاب بین مسلمانوں کے لئے کوئی جگہنیں۔ کیکن قادیان بین ۱۳۱۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور رہوہ سے ان کارابطہ جانبین میں ہے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن فمبرائیک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے پیرووں کا قیام یا تو سیاسی کہہ کمرنی ہے یا پھر سیاسی معہ جس کو اندریں حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فر ماییے! بعارت جاری کٹا چینی اور شدید کٹا چینی کیکن مرز ائی مثن کو ہندوستیان

س قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کا صله اور چوہدری ظفراللہ خان کے رسوخ کاشعیدہ؟

عربوں کا اس وقت خونخوار دغن کون سا آج؟ اسرائیل کی اسلای ملک نے دین غیرت کے پیش نظراسرائیل کوسلیم نہیں کیا اور نداسرا بل میں کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربو کی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربو کی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربو کی میں نہیں جن جن کراس مقدس سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا میہ کہ محمد عربی اللہ کے کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے کس غرض سے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کئے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کررہا ہے؟ کیا ان یہود یوں کو دعوت دینے گیا ہے جو اپنی مملکت کو متحکم کرنے کے لئے تمام عصبیتوں کے تت وہاں! کھٹے ہیں۔

ایک دفعہ نہیں باربار غور سیجئے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں
پاکستان کی شدرگ پر بیٹھا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ
پاکستان کے خلقی دشن بھارت اور اسلام کے خلقی دشن اسرائیل سے۔ قادیانی مشن کا عقد کس نے
باندھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دہائی تربیت حاصل
کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اور کون سی غایت ہوسکتی ہے۔ کیا یہودی
مرزاغلام احمد کو نبی مان لیس سے۔ جنہوں نے سی علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوایا اور جس قوم کی فطرت
میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی لکھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا کیا وہ قوم سے کی میں وہوگی۔ ناممکن!

قو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جومحھ اللہ کے حلقہ بگوش ہیں۔عرب جھ اللہ کوچھوڑ کرغلام احمد کے تنبع بن جائیں گے۔ ناممکن!

ظاہر ہے کہ قادیانی امت اور اس کے مخلف مٹن یا تو سکاٹ لینڈیار ڈے گاشتوں کی حیثیت سے مخلف ملکوں میں کا مررہ ہیں یا پھر ' مطلع موجود'' کی تحریک پران کے دہاغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنعوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے ریمشن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کردہ ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بنے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرجا ہے ہیں کہ وفیکن کہ نبوت کو طاقت بنے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرجا ہے ہیں کہ وفیکن

کی طرح ر بوہ قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔ خلیفہ ٹالٹ کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی ہے۔ پوپ کے سفراء مختلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشز یوں کی یہی حیثیت جائے ہیں۔

ملاحظ فرمایا آپ نے ؟ افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائزہ نہیں لے رہی ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم میر بھی جانے ہیں کہ اس امت کے افراد، حکومت کوان لوگوں سے مس طرح بدظن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھوان کی شدرگ پر ہیں اور جواس سیاسی امت کے خدوخال کواچھی طرح بیجانے ہیں۔

ٹائن بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتے کے نشہ میں ہیں۔لیکن ان کا بینشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر انہیں خمار ٹو شح ہی ابکا ئیاں آئی شروع ہوجا کیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے پہنیں سکتے ہیں۔

یمی حالت قادیانیوں کی ہے۔ بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاس فضاء سے فائدہ اٹھا کر اپنے بال ویر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیریانہیں۔ پاکتان کو ندان کے متنبی کی ضرورت ہے ندان کی خلافت درکار ہے۔ ندان کے مصلح موعود کی مخرکی پرایمان لاسکتے ہیں اور نہ ظیفہ ناصر کی آڑا نیں مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ بارگاہ رسالت ما باقیقہ میں جمک جا کیں اور تو بہریں کہ انہوں نے حضور سرورکا کنات علیقہ کی ختم رسالت ما باقیقہ میں جمک جا کی اور تو بہریں کہ انہوں نے حضور سرورکا کنات علیقہ کی ختم المسلینی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے۔ ور نہ یہ حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز خ کے سوااور کہیں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔

صدر مملکت نے عربوں کے لئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں مرزائی امت نے بھی ۱۹۱۸ررو پر بیجیا تھا۔ اس روپ کی رسید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جو خطا کھا ہے الفضل ۱۹۲۸جولائی ۱۹۲۷ء کے صفحہ اوّل پر شربر ٹی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطا کا اصل متن آگریزی میں ہے۔ اردوتر جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسرے پیرا کا ترجمہ ہے۔ اس صدر کو بیمعلوم کر کے خوثی ہوئی ہے کہ حصرت امام جماعت احمہ بینے اپنی جماعت کے تمام ارا بین کو تحریک فرمائی ہے کہ دواس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعا وَل پر بھی۔ زورویں۔

مارا خیال ہے کہ بیر جمد غلط ہے یا اس میں تحریف کی گئے ہے۔ صدر مملکت مجمی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام لکھنا پیندنہیں کریں گے اور ندائگریزی خطوط میں اس طرح حفرت المعاجاتا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ شیون سے ملطی ہوگئ ہو یاسی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیاہو۔(چٹان)

# ۲۴.....۲۴ اسرائيل

کرہ ارضی کی ہر عنوان سے تذکیل ہے قادیاں! مابین ہندویاک اسرائیل ہے میرا یمی لکھنا کہ ربوہ کی خلافت ہے فراڈ خواجہ کونین کے ارشاد کی تعمیل ہے دم بریده مفتکی ، یک چیثم کل اس کا مدیر مصلح موعود کے الہام کی بنکیل ہے الميه مرزاغلام احمد كى ام المؤمنين ہے کہاں قبر خدا؟ قبر خدا میں وھیل ہے گفتی اجمال ہے نا گفتی تفصیل ہے كيا تماثا پيمبر بن گيا عرضي نويس کاسہ لیسی کا حصارہ، مخبری کا زہر ناب ان سای مغیوں کےخون میں محلیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسرافیل ہے قادیال والو قیامت ہول تمہارے واسطے ا پی تحریر میں اسلام کے عنوان سے شاعرمشرق نے جولکھا ہے سنگ میل ہے میں نے جو پھر بھی لکھاہے قادیان کے باب میں يارة الهام ہے

آوازهٔ جبریل ہے

(شورش کانتمیری)

( بغت دوزه چنمان لا بورج ۲۰ بش ۲۱ بمورند، ۱۹۶۱ و لا کی ۱۹۶۷ و )

(نوث) یہاں پر' مرزائیل' نامی کتاب فتم ہوگئی ہے۔اس کے حوالہ جات کی تخریج کے لئے چٹان کی فائل ۱۹۲۷ء ہے آغاشورش کا تمیریؓ کے جورشحات قلم سے ملے وہ بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔ (مرتب)

# ۲۵.....ظفرعلی خان اکادمی کا قیام

یا کستان میں اس امر کا نوش مجھی نہیں لیا ممیا کہ ایوان حکومت سے امداد حاصل کر۔۔ کے لئے پہال معمولی افراد کو بھی ، تو می ہیرو، ادبی راہنماہ علمی شدد ماغ اور فکری پیشوا بنایا جار یا ہے۔ کیکن جن لوگوں نے ملک وقوم کی واقعی خد مات سرائعجام دی ہیں۔ جن سے دین وادب او أ ونظر کوفائد د پہنچاہے وہ التزاماً ملک وقوم کے ذہن سے خارج کئے جارہے ہیں۔ان کا تذکرہ اللہ ا ا پے لوگوں نے زبان وقلم کے نرفے میں لے لیا ہے۔ جن کا اپنا وجود مشتبہ ہے اور جو روایات وسیاسیات میں بلاخوف تر دید، کرنل لارنس کی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہاں سب سے زیادہ مظلوم وہ صحصیتیں ہیں جن کی عمریں برطانوئی سامراج کے طلاف جدوجہد ہیں گزریں۔ جن کے عمری برطانوٹی سامراج کے خلاف جدوجہد ہیں گزریں۔ جن کے قلم سے حق کی اشاعت ہوئی۔ جن کا جہادافرادوافکار باطله کے خلاف رہا۔ جنہوں نے دین حقہ کے چراغ روشن رکھے۔ان کی جگہ کون لوگ آگ آتے ؟ وہی لوگ جواس جدوجہد کے زمانے میں پیدائی نہیں ہوتے تھے۔ جن کا قلم بازار میں فروخت ہوتا رہا۔ جن کی خدمات حکومت آگریزی کے حوالے تھیں۔ جنہوں نے تلیس کے فرائض انجام دینے جو کمیروں کی حیثیت سے سرکاری نگارخانوں میں کورنش بجالاتے رہے۔ بیا کیک قومی المیداور کی سانحہ ہے بیا کیک ورف میں المیداور کی سانحہ ہے بیا کیک ورف کی المیداور کی سانحہ ہے۔

علامها قبال کا تذکرہ کیا جار ہا ہے تو ان کامعاملہ دوسرا ہے۔ انہیں تشکیم کئے بغیران کوتاہ کاروں کی ویرانی ختم بی نہیں ہوتی۔ تاہم اقبال کو بھی نقب لگائی جارہی ہے۔ جورو پیدسرکاری خزانے سے اقبال کے نام پرقائم شدہ اداروں کوملتا ہے۔اس کامصرف سیح نہیں ہور ہا۔ کراچی کی مجلس اقبال میں ایک آ وہ سے قطع نظر سرے سے کوئی عالم ہی نہیں۔ وہاں کسی مخص کی بصیرت پر مجروسے نہیں کیا جاسکتا۔لا ہور کی بزم اقبال نے اقبال پر جو پچھشائع کیا ہے وہ ننا نوے فیصد ناقص ادھورا بدمزہ اور روح اقبال کے منافی ہے۔ مجلس اقبال کراچی، کے شائع کر دہ لٹریچ کا بیشتر حصہ افسوسناک ہے۔کسی مصنف مؤلف یا مرتب نے موضوع دمقصد کے علاوہ غور وفکر سے کام نہیں لیا۔ اقبال عمر بحرشا ہینوں کوسبق دیتے رہے۔لیکن ان کے افکار پر بگلا بھکت قابض ہو گئے ہیں۔جواقبال کے نام پرخود نمایاں ہونا جا ہے۔ یعنی اقبال کی آ ڑیس اپنے آپ کو چکانا جا ہے ہیں۔ان کا محاسبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ حکمران علمی محاسبہ کرنہیں سکتے ۔وہ ان کے کشکول میں روپید ڈال سکتے ہیں۔ محاسبہ صرف اہل علم کر سکتے ہیں اور وہ مدت سے علم کے اس مذبح میں خاموش ہیں۔ جوافسر بھی ریٹائر منٹ کے قریب آتے اور اس کی توسیعی ملازمت کے دن بورے ، ہونے لکتے ہیں۔وہ اس متم کا کھڑاک رچا کر بڑعم خولیش دانشور مفکر بن بیٹستاہے۔ پھرامجمن ہائے ستائش ہاہمی کے ارکان اس کی شخصیت کو منفعتی تعریف و ثناء کے سانچ میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ علامدا قبال کی اصل تعلیمات کے خلاف ایک زبردست تحریک باطنی طور پرشردع ہو چکی ہے۔اس کا ایک مرکز تو کرا چی کی مجلس ا قبال ہے جس نے اقبال کےمعنوی روح شناس پیدا کر کے بعض عجیب الخلقت لوگوں کے لئے رزق ومعیشت کا دروازہ کھول دیا ہے۔افسوسناک پہلویہ ہے کہ

مرزائیت اقبال کے دینی کارناموں کو پس پشت ڈلوا کر ان کے ذاتی پہلوؤں یا صرف شعری کارناموں کو باقی رکھنا چاہتی ہےاوروہ بھی بدامر مجبوری۔ کیونکداس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اقبال کے فکری آثار دین سے لگا وَاور قادیا نی عقائد کے تعاقب کو بالکل ہی سبوتا ژکیا جارہاہے۔

اقبال على بخش نہيں كہ ہرسال اس كى نمائش كى جائے يا اقبال كے نام پر چندمسيلمہ جح كر لئے جائيں اور كہا جائے كہ انہيں اقبال سے دوستانہ قرابت رہى ہے۔ اقبال كے نام پرسب سے بڑا حادثہ بیہ ہے كہ ان كا بھتجا اعجاز احمد مرز ائى ہے۔ وہ اپنے بچا كانہيں مرز اغلام احمد كا قتیع ہے۔ ذرا اس سے گفتگو كر ليجئے۔ آپ محسوس كريں مے كہ وہ اقبال كے افكار كوكس حد تك تسليم كرتا ہے۔ يہ كوياروح اقبال سے ايك زبردست انقام ليا جارہا ہے۔

ا قبال کے علاوہ اور کسی بھی ہم عصر فکری را ہنما اور او بی شخصیت کے افکار ونظریات اور اس کی خدمات یا کارناموں کا تذکرہ نہیں ہور ہا۔ بلکہ مرز ائی اثر ورسوخ اس راستے میں ختی سے مزاحم ہے۔

ظفر علی خان اور زمیندار نے دین ،ادب ،صحافت ،انشاء ،سیاست اور قو می بیداری بیل زبر دست کام کیا ہے۔ اگر پنجاب مرحوم بیل قدرت آئیس بید فرض ندسو پنتی تو ممکن تھا کہ مغربی پاکستان کا بیشتر علاقہ سیاسی طور پرغیر شخرک رہتا اور تو می زبان ہے وہ لگن پیدا نہ ہوتی جو آج اردوکو پنجاب بیل حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کوادب ودین کی متاب میں حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی طرف آنے ہی نہیں دیا اور نہ کوئی ادارہ یا مجلس قائم ہونے دی جومولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جوکائے قائم ہور ہاہم مولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جوکائے قائم ہور ہاہم مولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب کیا جائے تو اس شہر کے ایک قادیائی نے ایک مؤتر روز نامہ میں اعتراض کیا کہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان کست خدمات کا یہ پہلو ہی عظیم ہے کہ وہ عمر بھرایک خانہ ساز نبوت کا تعاقب کرتے رہے اور اس کی دیانہ دوئے تو یہ ایک سیاسی ویرانہ دینی مرگفٹ اوران کی سازی ویرانہ دینی مرگفٹ اوران کی سازی ویرانہ دینی مرگفٹ

ایک اور افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفرعلی خان کی مہتم بالشان خدمات کوسیوتا ژکرنے اوران کی ذات میں مین میخ ٹکالنے کے لئے اپنے دومہرے جھوڑ رکھے ہیں۔

فی کستان بن جانے کے بعد قلم کے ان دو کمیروں نے مولا نا ظفرعلی خان کی سیرے کو

داغدار کرنے اور ان کی صورت کو برص آلود بنانے میں بڑی چا بکدستی سے کام لیا ہے۔ اولاً عبدالسلام خورشید جومرز ائی امت کا گماشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کابیا حساس ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں نکلا کہ مولانا ظفر علی خان کی قادیان شکن تح یک ہی کا بالواسط اثر تھا کہ اس کے دادا کو مرز ائی ہونے کے باعث مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں ذن نہیں ہونے دیا تھا۔

خورشید ہراس محض کے خلاف جلی و تحقی زہر چھوڑتا ہے جومرزائی امت کا محاسب رہا ہے۔ ٹانیا، شخ محراسا عیل پانی ہتی جومخلف دینی کتابوں کے تراجم مخلف ادبی کتابوں کی ترتیب اور مخلف مقالوں کی تسوید میں قادیانی عقرب کی حیثیت سے ڈیک مارجاتا ہے۔ مسلمان ناشروں کو اس کے عقر بی اسلوب تحریر سے مطلع رہنا چاہئے ۔ بیا یک تلمی فتنہ ہے جوآ کندہ مہلک ٹابت ہوگا۔ چوہدری ظفر اللہ فان کا بیسوال کہ ظفر علی خان کہاں ہے؟ بیا جلاس اس کا جواب دینے کے لئے مدعو کیا گیا ہے۔ یہ تھے وہ خیالات جن کا اظہار الرجون کا ۱۹۲ اکو مدیر چٹان نے شرکاء اجلاس سے کیا۔ انہوں نے مرزائیت کے جدید حوصلوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے چنیوٹ کی

تقریر کے مختلف پہلوبہ صراحت بیان کئے اور مرزائیوں کے ان محاذوں کا ذکر کیا جواس وقت وہ قائم کر چکے ہیں۔ چنا نچے تمام احباب، جوش واعتقاد کے ساتھ اس امر پر متفق ہو گئے کہ مولانا کی ضدمات جلیلہ کوئی پود کے ذہمن شین کرانے اور ظفر اللہ خان کے سوال کا جواب دینے کے لئے ظفر علی خان اکا دمی قائم کی جائے۔جس کے مقاصد میں دواہم پہلویہ ہوں۔

اولاً ، مولا تا کے افکار وسوائے اور خدمات ومہمات کا تذکرہ واشاعت ، ثانیاً ، مرزائیت کا شدید تعاقب ، ظفر علی خان اکا دی اس سلسلہ میں لٹریچرشائع کرے گی۔ چنانچہ اس سال کے آخر تک چھ کتابیں شائع کرنے کا اہتمام ہوچکا ہے۔ سال رواں کے لئے مندرجہ ذیل عہدیداروں کا انتخاب کیا گیا۔

صدر..... ملک اسلم حیات ایدوو کیث جزل سیرٹری..... آغاشورش کاشمیری

اركان اكادى

ا..... چوہدری عبدالحمیدا یم اے۔

۲ ..... ملک ام دسین ایدووکیث ...

٣..... سيدانور حسين تفيس رقم-

سى ..... مولاناتاج محمود مدير لولاك.

خواجه محمد صادق کاشمیری به ۵.....۵ مولا نامنظوراحمهتم جامعة عربيه چنيوث\_ ٧....٧ مولا ناضاء قاسى \_ .....∠ مولا ناعبدالرحن جامعهاشر فيدلا مورب ....Λ ماسترتاج الدين انصاري\_ .....9 خطيب اسلام مولانا مجابد الحسيني\_ .....|• ھینے محمہ بشیر لائل پور۔ .....11 مولا ناحبيب التعهتم جامعه رشيديه سابيوال .....17 مسٹرمختاراحدایم اے۔ .....١٣ مزیدارکان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اجلاس میں پچاس کے قریب متاز شخصیتیں شريك موئيس بجنبول نے فتندمرزائيت كے فلى ارادول پرتشويش كا ظهاركيا\_ فهفت روزه چنان لا مورج ۲۰ش۱۲،۲۲ رجون ۱۹۲۷) ۲۲.....سات نكات مجعى آب فاس يرفوركيا بكد:

۲۲ .....سمات نگات کبھی آپ نے اس پرخور کیا ہے کہ: ۱ ..... مرزائی کاچپروختم نبوت سے بغاوت کے باعث منفی ہوجا تا اوراس کی رونق مرجاتی ہے۔ ۲ ..... مرزائیوں میں کوئی شخص ایسانہیں جس کے زہدوورع کی شہرت ہواور عامت الناس میں اس کی نیکی ، دیانت ، اخلاص ، تقویٰ اور علم دین کے باعث رغبت اور کشش ہو۔ ۳ ..... ان میں کوئی شخص محدث ، منسر ، فقیہ اور عالم نہیں اور نہ دین وادب کی تاریخ میں ان کار ونظر کا کوئی سرمایہ ہے۔ سام ان میں کوئی اچھا شاع ، کوئی اچھا ادیب کوئی اچھا مؤرخ اور کوئی اچھا صحافی آج تک پیدائی نہیں ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوسکا ہے۔ پیدائی نہیں ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوسکا ہے۔

بید می سن بر اروسه سور پیدارد ساسه در مرجاتا ہے۔ مثلاً چوہدری ظفر اللہ خان میں بر افی جس تو می مقدمہ میں وکیل ہووہ ہمیشہ مرجاتا ہے۔ مثلاً چوہدری ظفر اللہ خان می کو لیجئے۔ باؤیٹرری کمیشن کے سامنے رہ گیا۔ یو، این، او بیس کمی تقریر یں کیس۔ متجبہ ڈھاک کے تین پات، غرض قدرت نے اس سے استدلال کی تا ثیر سلب کررکھی ہے۔ ان کے جمرمث میں برکت ہی نہیں ہے۔

۷...... مرزائی سیاسی سازش ضرور کرسکتے ہیں لیکن سیاسی علم سے خلقتۂ محروم ہیں۔ ۷..... کوئی مرزائی حافظ قرآن نہیں ہوسکتا۔ جس حافظ قرآن نے مرزائیت قبول کی اس کو نسیان ہوگیا۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش ۳۰ موری ۲۲ جولائی ۱۹۲۷ء)

#### ٢٢....٢٢ قاد ماني

مشرقی پنجاب میں کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی علاقہ ایبا ہے؟ جہال مسلمانوں کو ۳۱۳ کی تعداد میں رہنے کی اجازت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ مرزائی امت کو قادیان میں ۳۱۳ کی تعداد میں اپنے الل وعمال سمیت رہنے کی اجازت ہے؟

ہیں وی پیسے رہے ہیں ہوسے ہے۔ ایک طرف تو بھارتی سرکارکسی مسلمان کو پاکستان کی سرحد کے زو کی رہنے کی اجازت نہیں ویتی ۔ دوسری طرف مرزائی مسلمان کہلا کر مقبوضہ شمیراور بھارت کے ' دفائی' راستہ ہیں مقیم ہیں۔ بیرعایت انہیں کس بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔؟ طاہر ہے کہ بھارتی حکومت ہی انہیں بہ رعایت دے کتی ہے۔ اس کی قیت کیا ہے؟ معمولی سوال نہیں؟ کسی مرحلہ میں اہم دستاویز پاکستانی حکومت کے ہاتھ ہیں آئیں اور انشاء اللہ ضرور آئیں گی۔ تب بید تقیقت مشک ہوگی کہ اس مارا ستین جماعت نے برطانوی آغوش میں پرورش پاکرایک مہیب کردارادا کیا ہے۔ الفضل کوشر نہیں آتی کہ احرار کونہرو کا ایجنٹ لکھتا ہے۔ لیکن اس کے بی کی قبر صرف نہروکی وجہ سے بچی رتی اور آئے بھی نہروکی بیٹی اس کی محافظ ہے۔

( بمغت روزه چنان لا مورج ۴۰ بش ۳۰ مورخه ۱۹۲۷ جولا کی ۱۹۲۷ء )

# ۲۸.....غلطآ دمی کی یادگار کا خاتمه

سنو کے تو ڑوینے کی خبر اسنبول کے جریدہ''جہوریت' کے حوالے سے پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ ہم اس خبر کا خوش دلی کے ساتھ خبر مقدم کرتے ہیں۔اس تنظیم میں پاکستان کا شمول ہی خاط تھا۔اس کی نقاب کشائی صدر مملکت نے بھی اپنی سوائح عمری میں کی ہے۔ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور چو ہدری ظفر اللہ خان دستخط کرآئے تھے۔ بہر حال اس کا خاتمہ ہوگیا۔عملاً ہو چکا تھا،لفظا ہور ہاہے۔الحمد للہ!

صفیح تاریخ ہمیشہ برسوں کی مسافت کے بعد کھی جاتی ہے۔وقت آئے گا جب مؤرخ لاز مااس کا فیصلہ کرے گا اور پاکستان کواحساس ہوگا کہ اس کی کا رفر مائی کے نظام میں دوآ ومیوں کا انتخاب اور شرکت غلظتی۔اقران چو ہدری ظفر اللہ خان ، ٹانیا ،سکندر مرزا، چو ہدری ظفر اللہ خان عقیدۃ اورطبعتۂ استعاری نظام کے مہرے رہے ہیں۔ وہ سامراج کونفی کر کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ انگریزوں کے صحافی اور امریکنوں کے تابعی ہیں۔ جب تک ظفر اللہ خان وزیر خارجہ رہے۔ انہوں نے روس وچین سے دور رکھا۔ پچھاور ملکوں کے معاملہ میں بھی ان کی خصوصیت آشکار ہوچکی ہے۔ پاکستان کا جمہوری نظام ان کی بدولت کچلا گیا۔لوگوں کو مارشل لاء تک پہنچنا

ا سواد ہوئیں ہے۔ یا سمان ہ ، ہوری تھا ہان ہی بدوست پلا ہے۔ و وں و ہار سام ملک ہوتا ہے۔ پڑا۔ ملک غلام محمد کا راستہ کھلا ، پھریہ درواز ہیند نہ ہوا۔ دوسرا محص سکندر مرزا ہے جس نے پاکستان کی روح آنزادی کو کچلا اوراس بری طرح کچلا کہتمام ملک گویا ایک قبائلی علاقہ تھا اوروہ اس کالچلیکل ایجنٹ۔

چوہدری ظفر اللہ ایسے کسی کارنامہ کو پیش نہیں کر سکتے جس پر پاکستان گخر کرسکتا ہو۔ خدا نے ان کے کام ووجود میں برکت ہی نہیں رکھی۔ جس مقدمہ میں پیش ہوئے ہار گئے۔ جس بحث کو لے کر اٹھے بے ٹمر ٹابت ہوئی۔ بحد اللہ کہ ان کے عہد کا ایک''شہ پارہ'' یعنی سفو عقریب دا گ اجل کولیک کہدر ہاہے۔ (ہفت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ بش جم مورضا راکتو بر ۱۹۲۷ء)

#### ۲۹.....وحی کانزول

حکومت نے منع کررکھا ہے۔ ممانعت سرا تکھوں پر۔ مسئلہ دین کا ہے۔ البذا حکومت کو توجہ دلا نا ضروری ہوگیا ہے۔ البذا حکومت کو توجہ دلا نا ضروری ہوگیا ہے۔ انفاض اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ رسول النتھ بھتے کی آبرو دامن گیر ہوتی ہے۔ مرزانا صراحمہ نے بورپ سے مراجعت کے بعد کہا ہے کہ:'' مجھے اس دورہ کے لئے خدا کی طرف ہے وتی ہوئی تھی۔''

ہم کسی بحث میں پڑتائمیں چاہتے۔وی کا مرجع نبی ہوتے ہیں اور اگر اس وی سے پھھ اور مراد ہے۔جسیا کہ ان کے ہاں تعبیرات کاطلسم خانہ ہے تو اس مخلف مفہوم سے ہم آگا نہیں۔ ہمارارو یے بخن اس خاص اصطلاح سے ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے لئے مخصوص کی اور جس کا سلسلہ حضو ہاتھ کی نتم الرسلین کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔ اوسلاحیں وہی استعال کرتے ہیں جو حضو ہاتھ کے منصب نبوت کے متاع اقدس ہیں۔لیکن ٹوکا جائے تو پھر تعبیرات کی عصاا مھا کریا ہے استدلال کو سہاراد سے ہیں۔

اوراگر وی نبوت کے علاوہ کسی اورشکل میں بھی عام آ دمی پر نازل ہوتی ہے تو اس طرز کی ایک وی راقم پر بھی نازل ہوئی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت سے گذارش کی جائے کہ وہ ان تمام اصطلاخوں ، القابوں ، خطابوں اور وار واتوں کے تقدس کی محافظت کے لئے ایک قانون نافذ کرے۔جن کی آبروحضور سرور کا کنات علیقہ کے ننگ و تاموس کی میراث عظیم ہے۔ و مسا علینا الاالبلاغ! (ہنت روزہ چنان لاہورج ۲۰ ش ۴۸ ،مورخ ۲۰ کتوبر ۱۹۲۷ء)

#### •۳·....ر بوه والول كاخفيه نظام

بلاخوف ترویدیه بات کهی جاسکتی ہے کہ:

ا...... ربوہ کی خلافت نے اپنی امت کواس امر کی ہدایت کی ہے کہ کوئی مرزائی گریجوئیٹ مرد ہویا خاتون۔ اس کی منشاء کے بغیر خود کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت کے لئے درخواست نہیں دے سکتا۔ پہلے خلافت کا مقررہ بورڈ نوجوان یا خاتون نہ کورکے مزاج وطبیعت کا جائزہ لےگا۔ پھراس کے لئے ملازمت خود تجویز کرےگا۔

اسست تادیانی خلافت کے خفیہ نظام نے اہل قلم کو اپنا رنگ دینے کے لئے بروایت کی لاکھ کا بجیٹ منظور کیا ہے۔ چنانچاس محاذیران کی سرگرمیاں شروع ہوچکی ہیں۔مثلاً:

الف ..... ايك ايك قادياني روزانه اخبارول كادارة تحريين شامل كياجار باسم جن كايدكام بهوگاك

🖈 ..... اس اخبار کے جملہ امور بالخصوص مالیات پر نگاہ رکھے اور ربوہ کومخبری کر ہے۔

🖈 ...... 🕏 قادیانی امت کے مخالفوں کی خبروں کوختی الا مکان سبوتا ژ کرتار ہے۔

🚓 ...... جن لوگوں کا ان سے اختلاف ہے یا ان کے محاسب ہیں۔ان کے خلاف غیر قادیائی ..... 🚓 .....

قلمکاروں ہے مضمون کھوائے اوران مضامین کونمایاں کرے۔

🛣 😁 ..... قادیانی جماعت بالخصوص خلیفه ثالث کاپرا پیگنڈ اہوتار ہے۔

ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً سبھی روزناموں میں قادیانی داخل ہوگئے میں۔اس طرح اخباروں کے شعبہ نسوال میں بھی ان کی امت نے شمولیت اختیار کی ہے اور اخباری ملازمت کے بوتے پرتبلیغ کی جارہی ہے۔

ب..... لا ہور میں شیخ محمر اساعیل پانی پتی، جناب ٹا قب زیروی،محتر مه وحیدہ نسیم اور مسٹر عبدالسلام خورشیدا خباروں،رسالوں، کتابوں اور مشاعروں میں حسب ہدایت کام کر

رہے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق لا ہور کا او بی اور کتابی محاذیث محمد اساعیل پانی پی کے سپر د ہے۔ صحافتی محاذ عبدالسلام خورشید اور ٹاقب زیروی کے، مشاعروں میں محتر مہ وحیدہ نسیم شرکت فرماتی ہیں۔ سسس ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آ پھی ہے کہ قادیانی عموا شیزان کا مشروب پیتے ہیں۔ ہمارے ایک سرکاری دوست نے پچھلے دنوں اس کا تجزید بھی کیا ہے۔ ان کے ایک قادیانی دوست ان سے ملئے آئے تو انہوں نے ملازم سے کہا، بینزلاؤ۔ قادیانی دوست نے روک دیا میں بیز نہیں بیوں گا۔ اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ پلانا ہے تو شیزان منگوا لیجے۔ ہمارے دوست کا بیان ہے کہ تقریباً ہم قادیانی شیزان کے مشروب پر اصرار کرتا اور اپنے ملاقا تیوں کو پلاتا ہے۔ ذراای سے انداز وکر لیجئے کہ ان کا معاشرتی ذہن کیا ہے۔

سا جہاں تہاں قادیانی افسر مامور ہوتا ہے تمام عملہ کوقادیانی اہل کاروں سے مجردیتا ہے۔ مثلاً ہم پورے وٹوق سے کہد سکتے ہیں کہ لا ہور کے پلک آفس میں چو ہدری بشیراحمہ نے دوکام کئے۔ عملہ میں قادیانی مجرد سے یا پھر قادیانی اداروں کو بے شار قرض دیئے۔ ان دونوں باتوں کا احساس پلک کے بانی جزل فیج کو جوایک ڈچ تھا۔ آخر وقت تک رہا تحقیق فرما لیجئے غلط ہوتو ہم سرا دار ، مقصود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ضرب ۔ (ہنت روزہ جم شرا دار ، مقصود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ضرب ۔ (ہنت روزہ چم شرا دار ، مقدود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ضرب ۔ (ہنت روزہ چم شرا دار ، مقدود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ (ہنت روزہ چم شرا دار ، مقدود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان اور ہماری حکومت بے خبر ندر ہماری کا دورہ ہماری کے دار جو لائے کہ کا دورہ کے دار جو لائے کہ دورہ کی دورہ کے دورہ کی د

#### اس....قادياتي امت اور فاطمه جناح

روز نامہ الفضل ربوہ نے مادر ملت کی خبر رصلت آخری صفحہ پردی ہے۔ پہلے صفحہ پر خلیفہ ناصر کے فرنگفورٹ بحثینی پرنمایاں کیا گیا۔ حالانکہ بیکوئی خاص خبر نہیں اور مادر ملت سے خلیفہ ناصر کو حقیری نسبت بھی نہیں ہے۔ ۱۲ رجولائی کے شارے میں افتتا حید تکھا۔ لیکن ان کے لئے دعائے مغفرت کی تحریک نبیں کی؟ اور نہ کسی قادیائی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزائی معفرت کی تجائی کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس امت نے اپنی کسی مبعد یا مقام پر مادر ملت کے لئے اجتماع کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس کے برکس کیے کئے کے مرزائی کی موت پر افضل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوس!

# ۳۲ .....مجى اسرائيل اور پاکستان کی اقتصاديات

قادیانی امت نے بالکل اسرائیل کے سے انداز اختیار کر لئے ہیں۔خواندگان محترم کو

معلوم ہے کہ:

...... امریکه اور برطانیه کی اقتصادیات و ماکیات پریبود بول کا قبعند ہے۔ ان کے بعض بڑے جرائد بھی ان کے تصرف میں ہیں۔ جانس نے اسرائیل کی مدد کی ہے تو اس کی وجد امریکہ کا اسرائیلی سر ماہیا وراسی سر مائے کا امریکی عوام پر رسوخ ہے۔ ورنہ جانس یا ولن کو اپنے بیغیر مسیح علید السلام کے قاتلوں سے کیا جدردی ہو کتی ہے؟

.... جانس نے جو کھے کیا آئدہ صدارتی انتخاب میں اپنی کامیابی کے لئے امریکہ کی دولت مندصیہونیت کی خوشنودی کے لئے کیا ہے۔

پاکتان میں مرزائیت نے صیبونیت ہی کے راستہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ان کے دل پر بیات نقش کا لیجر ہو چکی ہے کہ سلمان عوام ان کے ذہبی دھوکے میں نہیں چھنسیں گے۔ کیونکہ علامہ اقبال ، مولا نا ظفر علی خال ، سیدعطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے اکا برنے ان کا بیدروازہ ہیشہ کے لئے بند کردیا ہے۔امریکی اور برطانوی میبودیوں کی طرح اب ان کے سامنے ملک کی

اقتمادی زندگی پر قبعند کرنے کا خفیہ پلان ہے۔ صدر مملکت اور گور نرصوبی حقیق فرمائیں کہ: ا...... ملک کے اقتصادی پلان میں کتنے پر اجیکٹ (ملیں اور کارخانے) ان کے لئے منظور ہوئے ہیں۔

ہوتے ہیں۔ ۲ ..... ہمارادعویٰ ہے کہ جب تک چوہدری بشیراحمد پلک کے کرتادھرتارہے۔انہوں نے دفتر میں تمام قادیانی مجرتی کے اور ان کے عہد میں جتنے پراجیک منظور ہوئے یا

سفارش کے مجے وہ تمام تر (شایدی کوئی دوسرا ہو) قادیائی امت کے فرزندوں کو طع میں۔ یہ خلط ثابت ہوتو ہم گردن زدنی، ورندجائزہ لیاجائے کہ کروڑوں روپے کا

سر مامیداور کتنے پراجیکٹ ایک خاص امت کو کس طرح عطاء ہوئے ہیں۔کیا پاکستان کی قومی دولت اس مجمی صیبونیت کی جا گیرہ؟

اس امری بھی حقیق کر لیج کہ قادیانی خلافت اپناسر مایدان بنکوں میں جمع کراتی ہے جس کی انتظامیدان کے پیروؤں کی مقررہ تعداد کو ملازم رکھے۔ چنانچہ جن بنکول نے ان سے سرمایہ محفوظ (Fixed Deposit) کے رکھا ہے۔ وہاں مقررہ تعداد کے مطابق قادیانی موجود ہیں۔

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۰،ش ۲۹، مورند ۱۹۲۸ جولانی ۱۹۲۷)

#### ۳۳....قاديانىت

· کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پر کسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کرر ہنے کی اجازت ہے؟

بالکل نہیں اور کہی نہیں۔سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائے نے بھارت کے جن ہوائی اڈول کونشانہ بنایا ان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ گھروہاں قادیائی امت کے ۳۱۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کیوں کر ملی ؟

آج تک رہوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی است نے بیت کی ۔ اگر حکومت پاکستان کو مرزائی امت نے بیت اثر وے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف کیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید مجھتی ہے تو رہوہ کا دوغلہ نظام سیاسی تکرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی بنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہنیں۔ کین قادیان میں ۱۳۱۳ مرزائیوں کامستقل قیام اور ربوہ سے ان کارابطہ جائین میں سے س کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات سے بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے پیرووں کا قیام یا سیاسی کہ کمرنی ہے یا پھر سیاسی معمہ جس کواندریں حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرمایئ! بھارت سے ہماری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی کیکن مرزائی مشن کو ہندوستان میں قیام کی اخازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی کی خدمات کا صلداور چوہدری ظفر اللہ خال کے رسوخ کاشعبدہ؟

عربول كاس دفت خونخو ار مثمن كون ساہے؟

اسرائیل اکسی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظر اسرائیل کوشلیم نہیں کیا اور نہ
اسرائیل میں کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربوں کی بیسرز مین ہے انہیں چن چن کراس مقدس
سرز مین سے نکالا جار ہاہے۔ جرم ان کا بیہ ہے کہ محر کر بی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے
کہ اسرائیل میں قائم ہے۔ کس غرض ہے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کئے
اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا
ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا ان یہودیوں کو دعوت و بے گیا ہے جوا پی مملکت کو متحکم
کرنے کے لئے تمام عصبتوں کے تحت وہاں اسم نے ہیں۔

ا یک وفعہ نہیں بار بارغور کیجیے قادیانی مشن کو ہندوستان میں تھلی چھٹی ہے۔ وہاں

پاکتان کی شدرگ پر بین اب ادهراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب سوال بیہ کہ پاکتان کی شدرگ پر بین اور اسلام کے فلقی دشن اسرائیل سے قادیانی مشن کا عقد کس نے بائدھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبونیت کی دماغی تربیت حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنداس کے علاوہ اورکون تی غایت ہوسکتی ہے۔ کیا یہودی مرز اغلام احمد کو نبی مان لیس گے۔ جنہوں نے سیخ علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوانا چاہا اورجس قوم کی فلرت میں اللہ کے حقیق نبیوں کی نافر مانی لکھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا۔ کیا وہ قوم مرکونیوں کا قاتل کہا گیا۔ کیا وہ قوم میں کی بیروہوگی۔ نامکن!

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جومی اللہ کے حلقہ میں اس عرب محد کوچھوڑ کر خلام احمد کے تبعی بن جا کیں گے۔نامکن!

بول ہیں۔ رب ہروپور رمعا ، ہرے ن با یں ہے۔ ہوں ۔ ہوں کے خاف مشن یا تو سکاٹ لینڈ یارڈ کے گماشتوں کی حثیت سے مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر 'مصلح موعود'' کی تحریک پران کے دماغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنصوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے۔ بیمشن اس کے تحت اپنا راستہ ہموار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نی الحال ہم سے جا ہے ہیں کہ ویلیکن کی طرح ربوہ یا قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔ خلیفہ فالث کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہو کی نس پوپ طرح ربوہ یا قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔ خلیفہ فالث کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہو کی نس پیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشنر یوں کی بھی حیثیت جا جہ ہیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے؟افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادول کا جائزہ نہیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم بیبھی جانتے ہیں کہ اس امت کے افراد حکومت کوان لوگوں سے کس طرح بدخلن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جو اس سیاسی امت کے خدوخال کواچھی طرح پہچانتے ہیں۔

ٹائن بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتح کے نشد میں ہیں۔لیکن ان کا بینشہ جلد اتر جائے گا۔ پھرانہیں خمارٹو شتے ہی اوکا ئیاں آنی شروع ہوجا ئیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے پہنیں سکتے ہیں۔

یے۔ یمی حالت قادیانیوں کی ہے بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاسی فضا سے فائدہ اٹھا کراپنے بال و پر پھیلار کھے اور شرنک ہومز کے جاسوی کر داروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار در پانہیں۔ پاکستان کو ندان کے تنبی کی ضرورت ہنہ ان کی خلافت درکار ہے ندان کے مصلح موجود کی مخرکی پر ایمان لا سکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی اثرانیں مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مائلیں۔ بارگاہ رسالت ما بیٹ مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مائلیں کی ختم المرسلینی مائلی ہیں جھک جا کی ختم المرسلینی میں جھک جا کی میں اور تو بہریں کہ انہوں نے حضور سرور کا کنات مالی کی ختم المرسلینی کے دامن پر مقراض رکھ کرخوفتا کے جمارت کی ہے؟ ورنہ بی حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز خ کے سوااور کہیں قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

صدر مملکت نے مربی کے لئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں مرزائی امت نے اس کا ۱۹ اردو پیے بھیجا تھا۔ اس ، پیری سید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جو خطاکھا ہے وہ افعضل ۱۸ ارجو لگی کے صفحہ اقلی پرشہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔
اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔
''صدر کو بیہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ حضرت امام جماعت احمد بینے اپنی جماعت کے تمام ادا کین کو تحرکی کی ہے کہ وہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیس اور دعاؤں پر بھی زوردیں۔'' ہمارا خیال ہے کہ بیتر جمہ فلط ہے۔ بیا اس میں تحریف کی تی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے مرشل کو حضرت امام کھونا پسند نہیں کریں گے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت اکھا جا تا ہے۔ بیا لگ بات ہے شینو سے فلطی ہوگئی ہو یا کسی قادیا نی نے قلم سے فائد واٹھا لیا ہو۔

( بيفت دوزه چثان لا مورج ٢٠ ،ش ٣٠ ،مورند٢٣ مرجولا كي ١٩٦٧ م)

### ۳۳.....قاد یانی اوراسرائیل

ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب انتظامی پر ایس انتیابی اسٹیٹیوٹ کا سالا نہ اجلاس اسرائیل میں ہور ہاتھا۔ پاکستان کے صحافی ارکان نے شول کے لئے صدر ایوب سے درخواست کی تو انہوں نے کہا: '' ہمار نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔'' ارکان میں سے ایک نے کہا: '' ہم صرف اس لئے جانا چا ہے ہیں تاکہ معلوم ہوکہ اسرائیل کیا ہے؟ اور اس نے اب تک اپنے پاؤں کے وکر جمائے ہیں۔''

صدرنے کہا:''لیکن آپ لوگ کس طرح جائیں گے؟ اسرائیل کے اخبار نوییوں نے کہاہے کہ آپ لوگ چلے آئیں۔ آپ کے لئے کوئی بندش نہیں ہوگی۔'' صدرایوب نے بلاتو تف فرمایا: ''نہیں میکوئی اچھی بات نہیں۔جس ملک کے ساتھ ہمارے وارد نہیں اس کے حدود میں جانا غلط ہے۔ ہمیں اپنے عرب بھائیوں کے جذبات کا حتر ام کرناچاہئے۔ اگرکوئی پاکستانی وہاں گیا تو غلط نہی ہیدا ہوگی۔''

یہ میں میں میں میں ہوتے کے ہوا ہے۔ کہ ہمارے دل پرنقش ہے۔ سوال ہیہ ہے کہ قادیانی فرقے کے لوگ اسرائیل میں اپنامشن کس طرح قائم کر کے بیٹے ہیں۔ انہیں تبلیغ کے لئے روپیہ کہاں سے ملتا ہے؟ جس سرز مین کے لئے محموم فرق اللہ کے ہم وطنوں لینی عربوں کی وسعتیں تنگ ہوتھی ہیں۔ اس سرز مین میں غلام احمد کے پیروؤں کامشن قائم کرنا اوران کی آمدورفت رہنا کس اصل اور کس بنیا دیرروا ہے۔

ا ساور سبیاد پردوب۔ گورنمنٹ ہماری آ داز کو حقیر مجھتی ہے؟ تو ہمیں اس کا اعتراف ہے کیکن سوال یہ ہے۔ کہ جو مسئلہ زیر قلم ہے وہ حقیر ہے یا اہم؟ ہمارے نز دیک پاکستان کے لئے اہم ترین مسئلہہ۔ مرکزی حکومت کوقا دیانی افسروں اور نام نہا در داداری کے جھانے میں ندآ نا چاہئے۔ اس بات کا کھوج لگانا چاہئے کہ:

ا ..... مرزائیل اوراسرائیل کے باہمی تعلقات کیا ہیں۔

۲..... مؤخرالذکر نے اوّل الذکرکوکس بنیاد پر اپنامشن قائم کرنے کی اجازت دے رکھی
 جے۔ جب کہ مجدائصیٰ تک اسرائیل کے ہاتھوں مجروح ہوری ہے؟

س..... اس مثن کے لئے روپید کہاں سے آتااور ذرمبادلہ کیے نظل ہوتا ہے۔

المسسس کیا بیر سی کے اور یانی اندن جاکر وہاں سے اسرائیل کا ویزا حاصل کرتے ہیں؟

خداکے لئے اس کی تحقیق سیجیجے ورنہ بیفتنہ پاکستان کے لئے کئی عذابوں اور اہٹلاؤں کا باعث ہوگا۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ ش ۲۷، مورجہ ۲۰ رنومبر ۱۹۷۷ء)

## ٣٥ .... ظفر الله خان كومنه نه لكاما جائ

ظفر اللہ خان کچر پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عادت کے مطابق مختلف کا لیے موات کے مطابق مختلف اداروں سے ملی بھگت کر کے اپنے دیا کھیانوں کا سلسلہ شروع کردیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے مسلمانوں میں، اجتماعی طور پران کے لئے جونفرت ہے، وہ ڈھکی چپی نہیں۔افسوس ہے کہ بعض لوگ جو یور پی فکر

کسانچ میں فرصلے ہوئے ہیں۔ ظفر اللہ فان کی اس شہرت سے کہ وہ عالمی عدالت کے نتج ہیں۔
ان کے خیالات سے مستفید ہونے کے لئے عقاف بقریوں کا اہتمام کرتے اور ان کے لئے وہنی میدان ہموار کرتے ہیں۔ جوفض رسول اللہ اللہ کا لئے کہ تم الرسلینی کی قادیائی توجیہہ پر مرز اغلام احمہ کو نبی مانتا ہواور جس کے متعلق یہ بات فابت ہو چی ہو کہ وہ عام مسلمانوں کے جنازے میں بھی شریک نبیس ہوتا اور روز مرہ کی زندگی میں قادیائی عناصر کی پشت پنائی کرتا ہے۔ اس کے لئے شریک نبیس ہوتا اور دور ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا اور اس کی مسائی سے صرف نظر کرتا مارے نزدیک ہر لحاظ سے قائل افسوس ہے اور ہم بہی عرض کرسکتے ہیں کہ ایسے خض کو مطلقاً مندنہ لگا جائے۔ کیا اس کے لئے قادیائی امت کا اپنا اجتماع ہی کا فی نہیں ہے۔

( بمغت دوزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۵۱ موری ۱۹۶۸ رومبر ۱۹۶۷ء )

# ۳۷....مرزائيون كى تارىخ نگارى

تاریخ احدیت کے نام سے جماعت احدید نے اپنی سرگرمیوں کو جوتاریخ لکھی ہے بد اس سلسلے کی چھٹی جلد ہے اور اس کامتعلق تحریک حریت تشمیر میں اس جماعت کے رول سے ہے۔ تحریک شمیر کے ابتدائی ایام میں شمیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں جماعت احمدیہ کے سابق امیر مرزابشیرالدین محمود اوران کے زیراٹر ان کی جماعت کے دیگرلوگوں نے خاصی دلچین کی ہے۔ چنانچد ۲۵ رجولائی ۱۹۳۱ء کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملد اجلاس میں کشمیری مسلمانوں کی تحريف زادى مى مدددينے كے لئے "آل اعثرياكشمير كينى" كام سے ايك كمينى قائم كى۔ انگریزوں سے احمد یوں کے خصوصی روابط کے پیش نظر مرز انحمود قادیانی کواس ممیٹی کا صدرمقرركيا كيا- چنانچاس كتاب كصفح ٢١٣ مين لكها بك كمعلامدا قبال كا خيال تفاكدمرز المحود ولایت میں بروپیکنٹرہ کرنے کے لئے علاوہ وائزائے اور اس کے سیکرٹریوں سے ملاقات کر سکیں گے۔'' تخریک شمیر سے قادیانی جماعت کی بید کچیسی ۱۹۳۳ء تک جاری رہی۔ جب شمیر کمیٹی کے اکثر ارکان کے مطالبہ برمرز امحمود کواس میٹی کی صدارت ہے ستعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ کشمیر کمیٹی اور اس کے فنڈ زکو کشمیر میں اپنے ذہبی مقاصد کے لئے استعمال کررہے تھے۔ تح یک پاکتان میں احدید جماعت کا رول خاصا الجھا ہوا ہے۔مشہور کشمیری مؤرخ بنڈت بریم ناتھ بزاز نے اپنی کتاب'' دی سڑکل فارفریڈم ان کشمیز' میں لکھا ہے کہ قادیانی تشمیر کمیٹی کو اپنے زہبی مقاصد کے لئے استعال کردہے تھے۔''

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ احمدی جماعت نے اگریزوں کے ایماء پرتحر یک شمیر میں حصہ لیا ہے۔ اس کی تقدیق اس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ بمیں میر پور کے بعض پرانے سیاس کا رکنوں نے بتایا کہ میر پور کی تحر یک عدم ادائیگی مالیہ کو دبانے کے لئے جب ڈوگرہ حکومت کی درخواست پراگریز فوج آئی تو انگریز فوجی آئی میں مدددیے کے وض انگریزوں نے بھے کہ' مالیہ مث ڈو' (مالیہ مت دو) اس تحر یک کو دبانے میں مدددیے کے وض انگریزوں نے ڈوگرہ حکران سے مگلت کی علمبرداری حاصل کی۔ یہ بھی انفاق ہے کہ انگریزوں کو مگلت مطح بی انہوں جماس کی میں میں میں سیاس حلقوں کو مدت سے اس امری جماعت کی تحر یک شمیر میں دلچہ ہو کررہ گئی اس کے طور پر پیش کا خدشہ تھا کہ احمدی اپنے خصوص طریق کارے مطابق تحر یک حریت کشمیر کو بھی اپنے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ تھتے ت کے روپ میں سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کی صورت میں بہی خدشہ تھتے ت کے روپ میں سامنے کرتے ہوئے متاز کشمیری رہنماؤں کی تو بین کی گئی ہے۔ مثلاً کتاب کے صفحہ ۲۸ پر مرز انجود کرتا ہوں۔''

اس طرح ممتاز کشمیری لیڈروں خاص کر شیر کشمیر شیخ محمہ عبداللہ کے دوری خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف بھی شائع کئے گئے جو وہ کشمیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں مرزامحمود کو لکھتے رہے۔ بیاس مالی امداد کی رسیدیں ہیں۔ جو کشمیر کمیٹی کے فنڈ زست تحریک کشمیر کے کارکنوں کو ملتی رہی ہیں۔ لیکن قادیا فی حضرات کی درخاند یا نتداری ملاحظہ ہو کہ اس امداد کو جماعت احمہ بیکی امداد فیا ہر کر کے عام مسلمانوں کے دلوں میں کشمیر کی منظم لیڈرشپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئے ہواں تھیں موجود ہیں۔ کی کوشش کی گئی ہواں تھیری لیڈروں کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وہاں شیر کشمیر شیخ محم عبداللہ، رئیس الاحرار جو ہدری غلام عباس اور میر واعظ مولوی یوسف شاہ کے ان بیانات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جن میں ان لیڈروں نے قادیا نی جماعت کی سرگر میوں سے لاتحلق اور ٹالپندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ جن کا اعتر اف خود مرزامحمود نے کشمیر میں اپنی جماعت کے آرگن ہفت روزہ ''اصلاح'' 'مہرجولائی ۱۹۲۹ء میں ان الفاظ میں کیا تھا۔

''خودکشمیری لیڈروں نے میرے متعلق بیمشہور کردیا تھا کہان کی (مرزامحمود) کی دجہ سے ہمیں اورکشمیریوں کونقصان پہنچاہے۔'' کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب شریک شمیر شیخ محد عبداللہ کی موجودگی میں اور قائد کشمیر چو ہدری غلام عباس کی صدارت میں مشلم کا نفرنس نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کہا اور ۱۹۴۷ء تک اس پڑھل ہوتا رہا۔ حتی کہ میشم کا نفرنس الی سکولر جماعت میں بھی شیر کشمیر نے کسی قادیانی کو کھنے نہیں دیا۔

کتاب میں امیر جماعت احمد بید کے اہم ارغیرا ہم بیانات خطوط حتی کہ نی گفتگو کا بھی کھیل کہ اسلام کھیل ریکارڈ موجود ہے۔ لیکن مرز امحمود کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری ہے جوانہوں نے شیر شمیر تحمور دو'' کے خلاف اور ہری سکھ کے حق میں جاری کیا تھا۔ جو ان کے آرگن ''مرجولائی 1964ء میں پورے دوسفحات پر شائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری تمام ہمدردیاں مہاداجہ بہاور کے ساتھ ہیں۔

کتاب میں بیمعتکہ خیز دعوی بھی کیا گیا ہے کہ آزادکشمیر حکومت کی بنیاد ۱۹۲۷ کو بر ۱۹۴۷ء کو مرزامحود نے رکھی ہے۔ کتاب میں واقعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی گئی ہیں۔ جنگی تر دید کے لئے اتنی بڑی کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پراس کے صفحہ ۲۰۳ پر تکھا ہے کہ مسلم کا نفرنس کا چوتھا سالانہ اجلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں ہوا تو اس کی مجلس استقبالیہ کے صدراحمد میہ جماعت کے ایک رکن خواجہ غلام نی گلکار تھے۔

حالاتک بیتاریخی اجلاس اکوبرش نبیس تمبرداعت می بوا ب اوراس استقبالید کمینی کے صدر میر واعظ مولانا غلام نبی بعدانی تھے۔ (ان کا چمپا بوا خطبداستقبالید ہارے پاس موجود براجشی غلام محد سیکرٹری مجلس استقبالید کے زیراجتمام سرینگرے تواہے۔

کتاب میں بیمی تنلیم کیا گیا ہے کہ ۱۹۴۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو جماعت انجمن مہاج بن کشمیر کے نام سے بنائی جئی تھی اس کے تمام اخراجات مرزامحود ایر داشت کرتے رہے۔ حالا تک مرزامحود ان دنوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے لاتعلق کا اظہار کر بچکے جیں ۔ لیکن کتاب میں فخر کے ساتھ درج ہے کہ: ''اس انجمن کے جملہ اخراجات کے فیل صفور تھے۔''

کتاب کے آخریں بیدوی درج ہے کہ شمیر میں سیح اوّل دفن ہیں اور وہاں ۹۰ ہزار احمدی آباد ہیں۔ جب کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے اور کا بھی واسط نہیں ہے اور کیا ہے واسط نہیں ہے اور کیا ست میں احمد ہوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ جب تحریک حمد سے

ابتدائی دور میں تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں تو احمد یوں نے اپنے مخصوص طور محریقوں سے کام لے کران ملازمین میں ہے بعض کواحمدی بنایا۔

مر پیوں سے ہا سے مران مدار من میں سے اس وہ مدن ہیں۔

کتاب میں تشمیری تاریخ اور بالخصوص تحریک حریت تشمیری تاریخ کو بے دردی کے ساتھ منے کیا گیا ہے اور تشمیری رہنماؤں فاص طور پر شیر تشمیر شیخ محمد عبداللہ کے روشن کردار کو عام مسلمانوں کی نظروں میں مفکوک بنانے کی کوشش کی ٹی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امری ہے کہ محریت کا کوئی اہل قلم کارکن اس کا جواب کھے۔ فاص طور پر شیر تشمیر کے خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف شائع کر کے مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی جوکوشش کی ٹی ہے اس کا از الد فروری ہے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آج قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش فروری ہے۔

( بفت روزه چان لا بورج ۲۱ ش ٤، مورخة ۱۱ رفر وري ١٩٧٨ م

## ۳۷.....قاد ما ٹی تعاقب جاری رہے

اصلاً تو ہم حکومت سے عرض کرنا چاہے ہیں۔ لیکن وہاں شنوائی نہیں۔اس لئے اس سے کہنا عبث ہے۔ لیکن طلک کے تمام علاء اور ہملہ وابنگان ٹم نبوت سے بیعرض کرنا ہمارا فرض ہے کہ خدا کے لئے قادیائی امت کی سرگرمیوں سے عافل شدر ہیں۔ یہ جمی اسرائیل قائم کرنے کے فواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا حکومت کے دوائر میں ہوارسوخ ہے۔ ان کے بقضہ میں ہوئی ہوئی ملازمتیں ہیں۔ ان کے ہاتھ دور دور تک جہنچتے ہیں۔ خدا کرے ہمارا گمان غلط ہو لیکن بعض افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہوچی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ بیلوگ کی افروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہوچی اور تقیہ کررہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ بیلوگ کی ناتہ بندھ ہوا ہوا ہے جواستعار کی یادگاری ہیں ہیں اور جن کی معرفت پر انہیں بقین ہے کہان کا محافظ دست ناتہ بندھ ہوا ہو جواستعار کی یادگاریں ہیں اور جن کی معرفت پر انہیں بقین ہے کہان کا محافظ دست خاب ہو ہوگا ہے کہا ہا ان کے لئے عوام میں کوئی جگہیں۔ ان کا عند یہ ہہ ہو کہا ہے کہا ہا ان کے لئے عوام میں کوئی جگہیں۔ ان کا مخد یہ ہہ ہوگا ہے کہا ہا ان کے لئے عوام میں کوئی جگہیں۔ ان کا مخد یہ ہہ ہوگا ہوگا ہی کہا تو ہم ہوگا ہے کہا ہوں کو احتماد کی زندگی پر قابض ہوکروہ حکومت میں ایسائی رسوخ معدیہ ہیں۔ جیسارسوخ کہ یہود یوں کوامریکہ کے صدارتی استخاب اور برطانیہ کی قومی معیشت ہیں۔ حاس کرنا چاہتے ہیں۔ جیسیارسوخ کہ یہود یوں کوامریکہ کے صدارتی استخاب اور برطانیہ کی قومی معیشت ہیں۔ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسیارسوخ کہ یہود یوں کوامریکہ کے صدارتی استخاب اور برطانیہ کی قومی معیشت ہیں۔ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسیارسوخ کہ یہود یوں کوامریکہ کے صدارتی استخاب اور برطانیہ کی قومی

کاش ہم حکومت بتا کے کہ جس فتنہ پر علامہ اقبال کی نگا ہیں پہنچ مگی تھیں۔اس کے

خدوخال پر ان لوگوں کی نگامیں کیون نہیں اٹھتیں۔ جو علامہ اقبال کی اس نظریاتی مملکت کے،
بشتبان کہلارہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے قادیانی فتنے کی نشاندہ بی کی ہان
کے ہاتھوں ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہر قادیانی افسر ہمارے خون کا پیاسا ہے اور اس کا
ہمارے پاس ثبوت بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شذرہ کے بعد قادیانی اسپے روایتی اسلوب میں
ہم پرسب وشتم شروع کردیں گے۔ لیکن سب وشتم سے یہ حقیقت نہیں بدل کئی کہ قادیانی ہر لحاظ
ہے قومی محاسمہ کے متحق ہیں۔
(ہفت روزہ چٹان لا مورج ۱۲ شری ۱۲ شرور ۱۲ میں اور دے ۱۸ رمارچ ۱۹۸۸ء)

# ۳۸.....مرزائيول سے قطع تعلق ہے ميراديں

ہم اس کے خلاف نہیں کہ مرزائی یا کتان کے شہری ندر ہیں۔ایک اقلیت کے طور پروہ یا کستان میں رہ سکتے اوراس ہے متمتع ہو سکتے ہیں۔لیکن ہم اس سے متفق نہیں کہ وہ مسلمانوں میں ر ہیں۔ان کا حال بیہوکہ دین میں مسلمانوں سے کوئی تعلق ندر محیس کیکن سیاسی طور پر ان میں رہنے پرمصر ہوں اور اس کا پس منظر بیہ ہو کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق حاصل کرےاس کے نقم وٹسق پر قابض ہوتے رہیں جتی کہ ان شعبوں میں اپنی تعداد مجر مانیذ ہنیت کے ساتھ بڑھاتے رہیں۔جن بر کسی حکومت اور کسی مملکت کی بنیاد کا انحصار ہوتا ہے۔ہم ان سے جو خطرہ محسو*ں کرتے ہی*ں وہ احساس ہمارے ایمان کا جزوہے۔ ہمیں ریجھی معلوم ہے کہ مرز ائی رسوخ ہمارے خلاف اعلیٰ سے ادنیٰ تک استعال مور ہاہے لیکن سے بات ہم اس لئے کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ہمارےجسم وجاں یا مال واولا دیر کیا گزرتی ہے۔زیادہ سے زیادہ موت ہے ہم ہر لحظ ایک مسلمان کی طرح اس کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہیں۔مرزائی پریس ہمیں گالیاں دے لے۔مرزائی افسر ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں اور وہ لوگ جوان کے سابی ہمزلف ہیں۔ ہماری زندگی اجیرن كرنے كے لئے جو جا يوں كريں ليكن جب بم حضو والله كے نام ير مال باب قربان كرنے كا زبان سے اعلان کرتے ہیں تو جان سے تصدیق کرنے میں کیا عذر ہے۔ ہماری ایک بی خواہش ہے کہ اس جماعت کی مگرانی تیز کرو۔اس کے ارادے ہمارے نزدیک الیصے نہیں۔مرزائی پلان میں ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں دخیل موکر اس سب سے بدی اسلامی ریاست میں ایک ایا اقتدار حاصل کریں۔ جیسا افتدار یہودیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اور بینک آ ف الگلینڈ کے قومی سرمایہ میں حاصل ہے۔ آج نہیں سنو کے تو کل تجربہ ہمارے خطرے کی تصدیق (مفت روزه چنان لا مورج ۲۱ ش۳۱ مور خد۲۵ رمار چ ۱۹۲۸ و)

### ٣٩....علامها قبالٌ كے ملفوظات

فطرة عظيم

روایت کی استخام کو بے حد نقصان کینچایا ہے۔ اگر استخام کو بے حد نقصان کینچایا ہے۔ اگر استحال نہ کیا گیا تو آئر استعمال نہ کیا گیا تو آئر کندہ شدید نقصان کینچگا۔ (روایت عبدالرشید طارق،مندرجہ الموظات) اس سال

ساس حال

" دوجمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویے کوفراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جب قادیانی نم ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟'(حرف اقبال) الہام کی بنیا و

''مسلمانوں کے نہ ہی نظر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا دفراہم کرنا تھا۔'' (حرف اقبال) م

شهنشائيت كأجواز

''برطانوی شہنشائیت کے جوازیں احمدیت نے الہامی جواز پیدا کیا ہے۔'' (سٹیلسمین کے:

مندوستانى بيغيبر

'' قادیانی جماعت کا مقصد پغیبر عرب کی امت سے ہندوستانی پغیبر کی امت تیار کرنا ہے۔'' (حرف اقبال) مسہ

مسيح موعود

"مسیح موعودی اصطلاح اسلام نہیں اجنبی ہے۔" (حرف اتبال)

'' قادیانی فرقد کا وجود عالم اسلامی عقا کداسلام شرافت انبیاء خاتمیت محمد اور کاملیت قر آن کے لئے قطعاً معنراورمنانی ہے۔ تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے نتم نبوت کے تعدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔''

سرائيلى عناصر

'' قاد مانی تحریک کے ضمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں۔''( قادیا نیت اور اسلام)

سياسي فوائد

'' قادیانی جماعت کی جدیدتاویلیس محض اس غرض سے بیں کدان کا شار حلقد اسلام بیں ، ہوتا کدائمیس سیاسی فوائد کی سکیس۔'' ( قادیانیت اور اسلام )

قادياني فرقته

" قادياني فرقه كا وجود عالم إسلام، عقائد اسلام، شرافت انبياء، خاتميت محمد اور

كامليت قرآن كے لئے قطعاً مضراور منافی ہے۔" ( الموطات)

رواداري

"استمن میں رواداری ایک مهمل اصطلاح ہے۔اصل جماعت کورداداری کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو جہنے کی بوری اجازت ہو۔ کی جائے جموث اور دشنام سے لبریز ہو۔ (اصولاً غلط ہے) "ر تلخیص)

حکومت کے نام

''اگر حکومت کے لئے میرگردہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجود اس کے جسباعث خطرہ میں ہے۔''(حرف اتبال)

مذبهب سے بعناوت

"اس قماش کے زہبی معیوں کی حوصلدافزائی کا رقبل بیہوتا ہے کہ لوگ ندہب سے بیزارہونے کیئی فرز ہب کے اس قبال کی اس کے فرز ہب کے اہم عضر کواپنی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔"(حرف اقبال) لعلیم یا فرز مسلمان

"نام نها وتعلیم یا فته مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کی ہوانے حفظ نفس کے جذبے سے انہیں عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزویک ملازدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ "(حرف اقبال)

"قادیانیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اوردینی ترقی کے منافی ہے۔ " (ملفوظات)

غدار

"مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔" (نہرو کے نام خط)

( بفت روزه چان لا بورج ۲۱ ش ۱۲ مورتد كيم راير مل ۱۹۲۸ م)

# فهرست ..... مرزائیل

Í٦

مرزائيت كى تارىخ ساسى دينيات كى تارىخ بـ

| <b>r</b> | قادیانی ایک سیاس امت ہیں۔                       | 44     |
|----------|-------------------------------------------------|--------|
| ۳        | انگریز کشخصی یادگار _                           | ۳.     |
| ۳        | ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہر و کا استقبال۔      | ۳۳     |
| ۵        | عجی اسرائیل _                                   | ra     |
| ۲        | مسيلمدك جانشين -                                | ٣9     |
| 4        | الفضل كالأموري متنتنى _                         | M      |
| <b>\</b> | انگریز دں کے خاندانی ایجنٹ۔                     | الدالد |
| 9        | مرزائی ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پڑئیں |        |
|          | مىلمانوں میں رہے پرہے۔                          | ٣٦     |
|          | سلطان القلم کے جانشین ۔                         | ۵۱     |
|          | ک محمرے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔               | ۲۵     |
| 1٢       | قاديا نيون كاتعا قب اشد ضروري _                 | 4+     |
| ۰۰۰۰۰۱۳  | اسرائیل میں مرزائی مشن ۔                        | 44     |
| !٣       | کبابیر میں جشن مسرت۔                            | 41"    |
| 1۵       | انگلستان میں مرزائی مشن ۔                       | 414    |
| ۲۱       | خلیفه ثالث کاعزم یورپ _                         | ۵۲     |
| 12       | ىيدا گنى بند كروب                               | ۵۲     |
|          | مرزائی اور چنان ۔                               | 77     |
|          |                                                 |        |

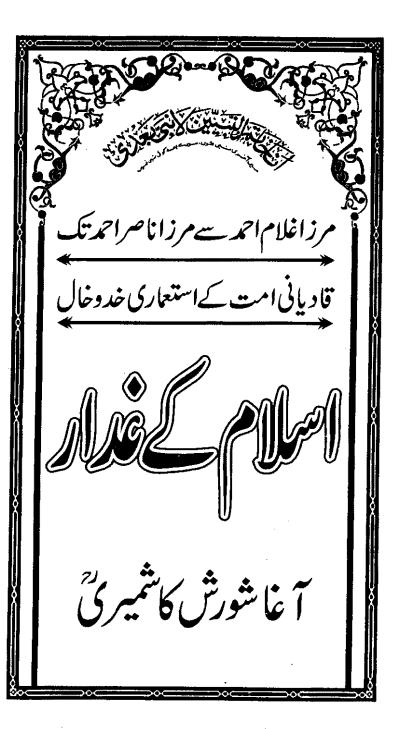

# اسلام کے غدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

علاً مدا قبالٌ بیسویں صدی کمی براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلسفی تھے۔انہوں نے اس براعظیم کودو چیزیں دی ہیں۔

ا ...... مشتر کہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلابی نوا، کہ ان کی شاعری میں غیرملکی غلامی کےخلاف احتجاج بھی تھا اور اجتماعی جہدو جہد کی ایک وعوت بھی۔اردو شاعری نے ان کے رشحات قلم سے نئے بال و پر حاصل کئے۔

۲ ..... وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر تھے۔ان کا فلسفہ قرآن کی وعت اور پیغیبر اللہ کے کہ کہ کا درعمر حاضر وعت اور پیغیبر اللہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اور عمر حاضر کے مادی معاشر سے میں اسلام کی نشأ قاثانیہ کے داعی تھے۔

پاکستان انہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی تو می زندگی کا سب سے برداذ ہمن تسلیم کرتا ہے۔ ادھر ہندوستان انہیں اپنی وہی خطمتوں ہیں شار کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان ہیں شدید سیاسی فاصلہ کے باوجود دونوں مملکتوں نے پورا سال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا اعلان کیا ہے۔ پنڈت جو اہر لال نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے راہنما تقے۔ ہندوستان آزاد ہواتو وہ پہلے وزیراعظم ختنب کئے مجے اور اپنی موت تک اس عہدہ پر شمکن رہے۔ انہوں نے اپنے بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب '' تلاش ہند'' ( DISCOVERY میں اقبال کی فکری سیادت کوزیر دست خراج ادا کیا ہے۔ اقبال نے احمد یت رقاد یا نیت ) کا محاسبہ کیا تو جو اہر لال نے ان سے بحث چھٹر دی اور احمد یت کو ملت اسلامیہ کا جزو رادے کر بالواسط اس کا دفاع کیا ہے۔

ا مرزاغلام احمد کے بیروکارا پے تئیں احمدی کہتے اور اپنے طائفہ کو جماعت احمد میدکا مام دیتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کا مولد مسکن اور مدفن قادیان ہے۔ اس کئے مسلمان انہیں قادیانی کہتے یا مرزاغلام احمد کی حلقہ بگوثی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہ میں مرزائی اور قادیانی کے بجائے جہاں تہاں احمدی لکھا گیا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر کے ملکوں کو بتانے کے لئے ، جہاں اس مت وہ تھم کئے جاتے ہیں۔

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہرلال سپر انداز ہو گئے۔علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلہ دینے کی مجاز ہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کو نظر انداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ محمد عربی اللہ کی امت کا بٹوارہ ہو کر تشتت وافتر ات کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی ممارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت جی نے حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق استفسار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ میں علامہ اقبال نے پنڈت بی کو کھا: ''اس سے متعلق میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر معل نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال میں اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر معل نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال میں اور ہندوستان دونوں کے خدار ہیں۔'' میں مناسب سے خوالہ میں کے حداد میں مناسب سے خوالہ میں کی حداد میں میں مناسب سے مناسب سے

بنڈت جی نے اپ تام، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters ) شاکع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کامحولہ بالا خط موجود ہے۔

احمریت کیاہے؟

مرزاغلام احمرقادیانی کے پیروکار احمدی کہلاتے اور ان کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہدافتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہو، الحمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہدافتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہو، المحمدیل کریفن کی تالیف ..... 'رکیسان پنجاب') ان کے دادا عطاء محمد کا والدگل محمد، سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد میں رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفیٰی (والد بیگو وال رہا۔ مہاراتبہ رنجیت سکھ نے عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفیٰی (والد مرزا غلام احمد) کو والیس بلالیا۔ جدی جا گیر کا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتفیٰی مہاراتبہ کی فوج میں مرزا غلام مرتفیٰی مہاراتبہ کی فوج میں ورسرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور موا۔ غلام مرتفیٰی نے سکھوں کی فوج میں بھرتی ہوگر ہری سکھی تلوہ کے ذریر قیادت پھانوں پر طورخم میں شہید کرنے والی سکھون حوالے میں شہید کرنے والی سکھون کے میں شامل تھا۔ انگریزوں نے بخاب فنح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفیز کی (سیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفیز کی (سیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفیز کی (سیالکوٹ) کے باغی نو جوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذ بیتی دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے کے باغی نو جوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذ بیتی دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے کے باغی نو جوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ در دناک اذ بیتی دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جوابرلال سپر انداز ہوگئے۔علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اتحدیت کی مفید خدمات کا صلد دینے کی مجاز ہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کونظرانداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ محمد عربی القبالیہ کی امت کا بٹوارہ ہوکر تشتت وافترات کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی محارب منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت بی نے حضرت علامہ سے احمدیت کے سلمہ میں حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق استضار کیا تو اس کے جواب اوران مضامین کے سلمہ میں علامہ اقبال نے پنڈت بی کو کھھا:''اس سے متعلق میر سے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر معل نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال ص ۲۵۱)

پنڈت جی نے اپنے نام ، بڑے آ دمیوں کے نطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters) شائع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کامحولہ بالا خطموجود ہے۔

احمریت کیاہے؟

مرزاغلام احمدقادیانی کے پیردکار احمدی کہلاتے اور ان کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہداقتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہوء سرلیبل گریفن کی تالیف ..... "رئیسان پنجاب") ان کے داداعطاء محمد اورعطاء محمد کا والدگل محمد سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد مردار فتح سنگھ اہلووالیہ کی چاکری میں بارہ سال بیکووال رہا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عطاء محمد کی رحلت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتفئی (والد مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصدعطاء کیا۔ غلام مرتفئی مہاراجہ کی فوج میں مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصدعطاء کیا۔ غلام مرتفئی مہاراجہ کی فوج میں جرتی دوسرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور موان غلام مرتفئی نے۔ وہ حضرت سید احمد اور ان کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھوفی میں شامل تھا۔ انگریز دوں نے بنجاب فتح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہو گئے اور سات سو روپے پنشن حاصل کی۔ مرزاغلام احمد کا بھائی مرزاغلام قادر ۱۳۵ ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفئل کی (سیالکوٹ) مسلمانوں کو منانے کے لئے جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفئل کیا۔ جزل نکلسن کے میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانوں کو جزل نکلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفئل کیا۔ جزل نکلسن کے باغی نو جوانوں کو جزل نکلسن کے ماتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن نے کے باغی نو جوانوں کو جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نکلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔

کھا کہ قادیان کے تمام دوسرے فائدانوں سے بیرخاندان نمک طال رہاہے۔ مرزا قادیا تی نے اپنی ان گنت کتابوں میں آگریزوں سے اپنی غیر متزلزل وفاداری کااعتراف کیا اوراس پرفخر وناز کیا ہے اور خلاصہ اس کا خود مرزا قادیا تی کے الفاظ میں بیہ ہے کہ وفاداری کی ان کتابوں سے بچپاس الماریاں بحرتی ہیں۔

#### احمديت كاآغاز

مرزافلام احمد ۱۸۳۹ء یلی ۱۸۳۹ء یلی بیدا ہوئے۔۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے وقت ان کی عمرسولہ یاسترہ برس کی تھی۔ابتداء ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے وفتر میں تقیق تخواہ پرمحردی کی اور ۱۸۲۹ء سے ۱۸۲۹ء تک ملازم رہے۔ ۱۸۲۹ء کے شروع میں برطانوی ایڈیٹروں اور سیحی راہنماوں کا ایک وفداس غرض سے ہندستان آیا کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کیوکر پیدا کی جاسکتی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے آئیس کیوکر رام کیا جاسکتا ہے۔اس وفد نے مالکتی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے آئیس کیوکر رام کیا جاسکتا ہے۔اس وفد نے ۱۸۷۰ء میں واپس جاکر دور پورٹیس مرتب کیس۔ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود کوسلمانوں کی اکثر بیت ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود کھا کہ: ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت روحانی راہنماوں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ لکھا کہ: ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت ورحانی راہنماوں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ اگراس وقت ہمیں ایساکوئی آ دمی ل جائے جو پاشالک پرافٹ' مواری نئی' ہونے کا وکوئی کر سے جاسکتا ہے۔'' رستی میں بروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لئے کام لیا جاسکتا ہے۔'' رستی میں بروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لئے کام لیا جاسکتا ہے۔'' رستی ہونے کا حکومت کی سر پرتی میں بروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لئے کام لیا جاسکتا ہے۔'' رستی ہونے کا میں ہونے کام کیا جاسکتا ہے۔'' رستی ہونے کا میں بروان چڑھا کر برطانوی مفادات کے لئے کام لیا

مرزا قادیانی اس غرض سے نامزد کئے مجے۔انہوں نے پہلے تو ایک مناظر کا روپ
دھارا کہ پادریوں کے تاہوتو رحملوں سے مسلمان تا خوش تھے۔ گویا مرزا قادیانی مسلمانوں کواپئی
طرف متوجہ کرنے کے لئے ابتداء اس طرح نمودار ہوئے گھرایک جماعت پیدا کر کے ۱۸۸۰ء
میں ملہم من اللہ ہونے کا اعلان کیا۔ پھراپ مجدد ہونے کا ناد پھوٹکا۔ دسمبر ۱۸۸۸ء میں اعلان کیا
کہ اللہ تعالی نے آئیس بیعت لینے کا بھم فرمایا ہے۔ ۱۹۸۱ء میں می موجود ہونے کا دعوی کردیا اور
اپنے ظلی نی ہونے کا اصطلاح ایجاد فرمائی۔ نومبر ۱۹۰۴ء میں اپنے کرش ہونے کا بیان داغا۔ اس
دوران میں یہ کا رنامہ بھی سرانجام دیا کہ آریہ ساج سے فکرا ذہیدا کیا۔ ہندووں سے متعلق عیاں ابتی کسی سے مسلمانوں اور ہندووں کوایک دوسرے سے کے خلاف دریدہ وقتی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندووں کوایک دوسرے سے لئوانے بھڑانے اور کا ناستہ تھا۔

حرمت جهاداوراطاعت برطانيه

مرزا قادیائی نے اپن نبوت کا آغازان دعاوی ہے کیا کہ:

''میرے یا کچ اصول ہیں۔جن میں دو،حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ

(مجموعه اشتهارات جسوم ١٩)

"میں نے خالفت جہاد کو پھیلانے کے لئے عربی وفاری کتابیں تالیف کیں اور وہ تمام عرب،شام ،مصر، بغداد اور افغانستان میں شائع کی شئیں ۔ میں یقین کرتا ہوں کہ

كى ندكسى وقت ان كااثر موكائ وتلخيص از تبلغ رسالت ١٨٠٥م ١٢٠ ، مجوعه اشتهارات جهم ١١٠٠)

''میں نے ۲۲ برس سے اپنے ذمہ بیفرض لے رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو۔اسلامی ملکوں میں ضرور جیج دیا کروں **گا۔''** 

(تبلغ رسالت ج ۱۰ص۲۲،مجمور اشتهارات ج ۱۳۳۳)

س.... " " میں سولہ برس سے متواتر ان تالیفات میں اس بات برز ورد سے رہا ہوں

کے مسلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانی فرض اور جہاد حرام ہے۔'' (تبلیغ رسالت ج ۱۳ س)۱۹۰مجموعه اشتهارات ج ۲ ص ۱۲۸)

'' مجھے سیح ومہدی جان لینا ہی حکم جہاد کا انکار ہے۔''

(تبلیغ رسالت ج یص ۱۷، مجموعه اشتها رات ج ۳ ص ۱۹)

ية قابات كاكلام - بيني كاارشاد بك.

'' حضرت مسيح موعود نے اپنی پاک تعليم ميں گورنمنٹ عاليه کی اطاعت

ووفاداری کوجز و ندہب قرار دے کران منافق مسلمانوں ہے ہمیں علیحدہ کر دیا جوخونی مہدی کے

انظار میں ہیں کہ وہ عیسائی سلطنو اس کو مٹا کران نام کے مسلمانوں کو حکمران بنادےگا۔''

(الفعنل ج انبر٨٦، كيم رئى ١٩١٤م)

ے..... ''ہمارے سر پرسلطنت برطانیہ کے بہت احسان ہیں۔ وہ مسلمان سخت

جال سخت نادان اور سخت نالائق ہے جواس گورنمنٹ سے کیندر کھے۔اس گورنمنٹ کاشکر ادانہ کریں تو ہم خدا کے بھی ناشکر گزار ہوں گے۔خدا کامسے تو کہتا ہے کہ ہرمسلمان کوانگریزوں کی

کامیابی سے لئے دعاء کرنی جاہیے لیکن (جاہل، نادان اور نالائق مسلمان) کہتاہے کہ انگریزوں (الفصل ۵رجون ۴۹۰ء،خطبه مرزابشیرالدین محمود) کوننگست ہوتو زیادہ بہتر ہے۔'' ۸..... « بعض احمق سوال کرتے ہیں۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا ورست ہے یا ۔ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا ورست ہے یا نہیں؟ یہ گورنمنٹ ہماری محسن ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ محسن کی بدخواہی ایک بدکار اور حرامی کا کام ہے۔ " (افضل جے ۲ نہر ۱۹۳۹م) ہوں، مسیح موعود (مرز اغلام احمد قادیانی) فرماتے ہیں، میں مہدی ہوں، مسیح موعود (مرز اغلام احمد قادیانی) فرماتے ہیں، میں مہدی ہوں، برطانوی حکومت میری تلوار ہے۔ ہمیں بغداد کی فتح سے کیوں خوشی نہ ہو؟ عراق، عرب، شام، ہم ہرجگدا پی تلوار کی چیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ " (افضل جا نہر ۲۲ مور نہ کے رکمبر ۱۹۱۰م)

۰۱۔۔۔۔ ''ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپناخون بہانے اور جان دینے سے بھی دریغے نہیں کیا۔'' (تبلغ رسالت ج2ص۲۰،مجموعداشتہارات ج علص۲۱)

پس منظرو پیش منظر

مرزا قادیانی ان دعاوی کو نے کر میدان میں آئے تو برعظیم میں برطانوی مصالح ومقاصد کا نقشہ بیتھا کہ:

ا سست سارا ملک برطانوی اقترار کے مینجہ میں آچکا تھا۔ لیکن سلمانوں کے دل ود ماغ میں جہاد کا جوعقیدہ رائخ تھا آگریز اس کی ناقابل تنجیر بیرٹ سے پریشان تھے۔ مسٹر ڈبلیو، ڈبلیوہنٹر کی تصنیف' ہمارے ہندوستانی مسلمان' ظاہر کرتی ہے کہ آگریز جہاد کی اس روح سے کیونکر ہراساں تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت ی برطانوی یا دداشتیں ، مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آگریز وں کی مراسم کی ظاہر کرتی ہیں۔

سی سے اور بیصوبے بنگال سے ادر بیصوبے بنگال اقلیت میں تصاور بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بہار سے شروع ہوکر وہلی تک تصاور دہلی سے آگے پنجاب تھا۔ ان کی حد بندی اس طرح کی گئی کہ مسلمان وسط ہند کے تمام صوبوں میں عدداً اقلیت تھے سلطنت اور دے کے مسلمانوں کو مغلوب کرلیا گیا اور دہلی کے مسلمان ملیا میٹ ہو بچکے تھے۔ حتی کہ آخری فرما فروا بہا در شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون میں جلاوطن کیا گیااور قیدر کھا گیا۔اب مسئلہ ثنال مغربی سرحدی علاقوں کے مسلمان اکثریت کا تھا۔اس کے تمام علاقے افغانستان سے کمحق تھے اور ان میں جذبۂ جہاد غیر مختتم تھا۔ سرحد، بلوچ تنان اور سندھ میں انگریز حکمران ہو چکے تھے۔لیکن مسلمانوں کے جہاد اور انگریزوں کے استعاد میں جھڑ چیں جاری تھیں۔

ہم.....ہ جنگ امبیلہ (صوبہ سرحد)۸۲۳ آء میں ہوئی۔اس کےمجاہدین ومعاونین جو ہندوستان کو دارالحرب کہتے اور جہادغز اکوفرض قرار دیتے تھے۔انگریز دں کے لئے داخلی طور پر خطرہ تھے۔

۵...... انگریزوں نے۱۸۲۴ء،۱۸۷۵ء،۱۸۷۵ء،۱۸۷۵ء میں پٹنہ، راج محل، مالوہ اور انبالہ میں ان علاء اور ان کے معاونین پر پانچ مقدمات قائم کئے جو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کوا کھاڑ چینکنے کے لئے جہاد کامشن قائم کئے ہوئے تھے۔ انہیں موت، عمر قید اور ضبطی جائیداد کی سخت سے سخت سزائیں دے کر پامال کیا گیا۔

۲..... افغانستان میں برطانوی افتدار کی بیل منڈ سے نہ چڑھی تو ۱۸۹۲ء میں سر مارٹیم ڈیورنڈ نے افغانستان اور ہندوستان کے مابین طورخم کے ساتھ سرحدی لائن قائم کی۔ جوڈیورنڈ لائن کہلاتی رہی اوراب بھی سرکاری کاغذوں میں اس کا یہی نام چلاآ رہاہے۔

زیر کے جاسکتے ہیں۔ اگران علاقوں کے مسلمان زیر نہ ہوں تو اس ملیم کو پیدا کر کے علا مکا محاذ اس کی طرف چیرا جاسکتا ہے اور اس طرح مسئلہ جہادٹل سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اس فرورت ہی کی پیداوار تھے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے مسلمان عوام کو پادر یوں کے خلاف مجرز کا یا اور سیحی عقائد پر دکیک جلے کئے تو پادر یوں نے برطانوی سرکار سے شکایت کی کہ مرز اتو ہین مسیحیت کا مرتکب ہور ہا ہے۔ مرز انے ملکہ وکٹوریہ کوخط تکھا کہ: "ممشز یوں سے مناظرہ کرتا ہوں تو مسلمانوں میں تنبیخ جہاد کا اعتبار بردھتا ہے۔"

ایک دوسری جگراکھا کہ: ' جس نے عیسائی رسالہ 'نورافشاں کے جواب بین تخی کی تواس کا مقصد پیتھا کہ سریج الفضب مسلمانوں کے وحشیانہ جوش کو شخد اکیا جائے اور بیس نے حکمت علی کا مقصد پیتھا کہ سریج الفضب مسلمانوں کے جوش کو شخد اکیا۔'' (تریاق القلوب میں ب، ج، نزائن ج ۱۵ میں ۱۹۰۰) مسلمانوں کے دریا عنوان جو مناظر ہے کہ سلمانوں کا ان پر اعتاد قائم ہوکہ وہ انگریزوں کے کرتے تھے وہ صرف اس غرض سے تھے کہ مسلمانوں کا ان پر اعتاد قائم ہوکہ وہ انگریزوں کے فرستادہ نہیں۔ بلکہ جہاد کی منسوخی کا اعلان ایک شہم کی حیثیت سے خداکی رضا پر کرتے ہیں۔

سرسادہ یں۔ بعد بہادی سوی ہ املان بیت ہی میں سیست سے طدا کا رکھا پر رہے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے تیک نی منوانے کے لئے بے تعاشا کالی کلوچ کی۔ اس وقت تمام ہندوستان میں ، نجاب ہی شاید سب سے ان پڑھ صوبہ تما۔ اس کے باشندوں کو اس طرح مرعوب کیا کہ:

ا ...... " تمام سلمانوں نے جھے قبول کرلیا ہے۔ صرف تجریوں اور بدکار عور توں کی اولا دیے جھے نبیں مانا۔'' (آئینہ کالاے میں ۵۲۷ ہزائن ج هس ایسنا)

7 .....۲ " جو محض میر امخالف ہے وہ مشرک اور جہنی ہے۔''

(تیلی رسالت ۱۷۵م میرداشتهادات جهم ۱۷۵م میرداشتهادات جهم ۱۷۵م) سه ..... "جوهن جاری فتح کا قائل نبیس بوگا تو صاف سمجما جائے گا کداس کو ولد

الحرام بننے کا شوق ہے اور حرامز ادول کی بھی نشانی ہے۔'' (انواراسلام میں بہزائن جام ۱۳۲۳) ۲۰ میں سند ''صلاب ریشن روا انواں کرفٹز ہر جو محمدُ اوران کا بھی تنس کتوں سے میں میں

مرزا قادیانی ۲۷ ترکنی ۰۸ ۱۹ء کووفات پا گئے۔ان کے جانشینوں تکیم نورالدین خلیفهٔ اوّل (مکن ۱۹۰۸ء تا مارچ ۱۹۱۳ء) اور ثانیا مرزابشیرالدین خلیفہ ثانی (مارچ ۱۹۱۳ء تا ۱۹۲۵ء)

اوں رسی ۱۹۹۷ء ماہ دری ۱۹۹۱ء) اور نامیا طرفہ ایر انگریز اللہ یا مسیقت ماں رہادی ۱۹۹۱ء) نے احمدیت کو استعمار کی ایجنسی بنایا۔اس ایجنسی نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی بے نظیر خدمات انجام دیں۔ عرب ریاستوں کومسلمانوں کی وضع قطع اورمسلک ومشرب کا فریب دے کر ان کی قطع و برید کا برطانوی مشن پورا کیا اور جاسوی کرتے رہے۔ ادھر ہندوستان میں جاسوی کے مرکزی وصوبائی تحکموں سے متعلق رہے۔ مسلمانوں کو برطانیہ سے وفاداری کاسبق اس طرح پڑھایا کہ ان کے روحانی رشتے کی عالمی روح مفتو و ہو جائے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد کے ستو دیم

م چراغال کیا۔ مدینہ و مکہ کے متعلق (هیقت افرؤیا ص ۳۹ مصنفہ بشیر الدین محود) بیس لکھا کہ ان کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہوگیا ہے۔ چھاتیوں سے دودھ خشک ہوگیا ہے۔

قادیان کے متعلق (الفسل ج ۱۱ نبرای م ۱۰، مورد سرجوری ۱۹۲۵ء) میں لکھا کہ وہ تمام جہان کے لئے ام ہے۔ اس مقام مقدس سے دنیا کو ہرا یک فیض حاصل ہوسکتا ہے۔

(الفنل ارتبره۱۹۲۵) می مرقوم بے کد: "بم ان لوگوں سے منفق نیس جو کہتے ہیں کہ کی صورت میں بھی جزیبن کر ملئیں کیا جاسکا۔ مدینہ پر بھی چڑھائی ہو کتے ہیں کہ

اس سے پہلے اارتمبر ۱۹۳۲ء کے (الفنل) میں مرقوم تھا کہ:'' قادیان میں مکہ کرمہ اور مدید منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔قادیان کا سالانہ جلسظلی جج ہے اور بیقل اب فرض بن مماے۔''

قادياني جاسوس

مرزافلام احمد قادیائی نے ملک سے باہر جہاد کی تنیخ اور برطانیہ کی اطاعت ہے متعلق بہول خود بے پناہ لئر پچ بھجوایا اور مسلمان ملکوں میں تقسیم کرایا۔ان کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ کائی ایک شاطر انسان تھا۔اس نے اپنے معتقدین کوانگریزوں کی جاسوی کے لئے مقرر کیا۔ بعض جگہ مثن قائم کئے۔ بعض جگہ طازشیں دلوائیں اور بعض جگہ پہلی جنگ عظیم میں عرب ریاستوں کے احوال وا کا رہے معتقدین جمیعے۔مثلاً:

ا است کیلی جنگ عظیم میں اپنے سالے ولی اللہ زین العابدین کوسلطنت عثانیہ میں بھیجا۔ اس نے ترکوں کی پانچویں ڈویژن کے انچارج جمال پاشا کی معرفت ۱۹۱۷ء میں قدس میں بھیجا۔ اس نے ترکوں کی پانچویں ڈویژن کے انچارج جمال پاشا کی معرفت ۱۹۱۷ء میں قدس یو نیورٹی دشق میں دینیات کی کیکچررشپ حاصل کی۔ لیکن اس کا کام انگریزی فوجوں کے لئے

۔ جاسوی کرنا تھا کہ وہ دمشق میں کیونکر داخل ہو یکتی ہیں۔ جونبی انگریزی فوجیں دمشق میں داخل ہوئیں وہ انگریزی کمانڈر کے حسب ہدایت مامور ہو گیااور عربوں کوتر کوں سے بھڑانے کے فرائفل انجام دیتار ہا۔لیکن جب عراقی اس کے جاسوی خدوخال ہے آگاہ ہو گئے تو بھاگ کرقادیان آگیا

اورناظرامورعأمه بوكيا\_

۲..... کیلی جنگ عظیم کے فور آبعد کد کر مدیش احمد بیمشن قائم کیا گیا۔ میر محم سعید حیدرآ بادی اس کا انچارج تھا اور کرتل فی۔ ڈبلیو، الله نس (برطانوی محکد، جاسوی کا اہم عہد یدار)
کی ہدایت پر کام کرتا تھا۔ اس مشن کے ارکان نے، مکہ مرمہ اور ترکی بیس برطانوی مصالح کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھایا۔ (افعنل ۳ رتبر ۱۹۲۵ء ملاحقہ بو) آخرا بن سعود اور مصطفیٰ کمال کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھ چھوڑ کر ججازوترکی سے فرار کر مجے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ گرفتار کئے جارہے ہیں اور ان کے جرم کی سزاموت ہے۔

سسس تری میں مصطفیٰ کمال کوقل کرنے کے لئے مصطفیٰ صغیر نام کے جس نوجوان کو مامورکیا گیا اور مرزامعراج دین (سرنشنڈ نٹ ی ۔ آئی۔ ڈی) ایک تاجر کی حیثیت سے اس کے ساتھ مسلک کئے گئے۔ اس نوجوان (مصطفیٰ صغیر) کومرزا بشیر الدین محمود نے ایک معتمد جاں نار کی حیثیت نے مقررو فتخب کیا اور برطانوی حکومت کے حوالے کیا تھا۔

سسس پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوج کامیاب ہوکر عراق میں واض ہوئی تو اس کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی ہے۔ ولی اللہ زین العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزا بشیرالدین محمود کا سالا مجر صبیب اللہ شاہ ، جواگریزی فوج میں العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزا بشیرالدین محمود کا سالا مجر صبیب اللہ شاہ ، جواگریزی فوج میں ایک ڈاکٹر تھا۔ بغداد فتح ہونے پر برطانوی کور زمقرر کیا گیا اور فوج کی لوٹ مچائی گئے۔ پھروہ سبکدوش ہوکر واپس آگیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرزائی عناصر کوان کی غدارانہ مرگرمیوں کے باعث نکال دیا۔

۵..... شام میں جلال الدین شس کو بھیجا گیا۔ اس کے سپر فلسطین وشام کامشن تھا۔ کین دمبر ۱۹۲۷ء میں اس کی پراسرار سرگرمیوں کے باعث اس پر قاتلانہ جملہ ہوا۔ وہ نگا کیا۔ لیکن بہت دیر تک زیر علاج رہا۔ شام میں استعاری گرفت ڈھیلی پڑگی تو جلال الدین شمس کو نکال دیا گیا اور وہ کارمارچ ۱۹۲۸ء کو حیفا آ گیا۔ اب برطانوی مصالح کا مرکز فلسطین تھا اور اس کو بہودی ریاست بنانے کے لئے ، عربوں کی وصدت میں نقب لگانے والے ایسے بی نام نہا دسلمان درکار تھے جومرز ابشیرالدین محمود نے مہیا گئے۔ فلسطین میں برطانیہ کی جاسوی کا افراعلیٰ ایک بہودی تھا۔ احمدی مثن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح بہودیت اور احمدی مثن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح بہودیت اور احمدیت کے شاخر کا آغاز ہوا۔

اس آغاز ہی نے اسرئیل قائم کرنے کی استعاری کوششوں کو پروان چڑھایا۔ آج احمدی ان بے نظیر خدمات ہی کے صلہ میں اسرائیل کی حکومت سے متمتع ہورہ اور آج کل عرب ریاستوں کی بیخ کنی اور مخبری کررہے ہیں۔ لائڈ جارج (وزیراعظم انگلستان) نے فلسطین میں احمدیوں کی خدمات کا اعتراف کیا اوروہ ان سے غایت درجہ مطمئن تھا۔ ۱۹۲۳ء میں مرزا بشیرالدین محووفلسطین گیا اوراس نے اعلان کیا کہ یہودی ای خطہ کے مالک ہوجا کیں گے۔ (تاریخ احمدیت علاقات کی اور آئندہ خدمات کا نقشہ طے پایا۔

وسط الشياء ميں اسلامی علاقوں کی معرفت اس خطرہ کے مفروضوں يا حقيقوں کی نوعيت معلوم کرنے کے لئے مختلف و تقوں ميں کئی جاسوی وفد بھیجے۔ جو مختلف واسطوں سے روس جاتے رہے۔ ایک احمدی محمد امین خاں کو ۱۹۲۱ء میں بہلغ کے روپ میں روانہ کیا گیا۔ وہ ایران کے راستہ معلومات ماصل کرتا ہواروس میں داخل ہوا۔ کین روس حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ آخر برطانوی ماصل کرتا ہوا۔ اس نے قادیان واپس آ کر مرز ابشیر الدین محمود سے مزید ہدایات لیس اور ایک دوسر شخص ظہور حسین کوساتھ لے کرلوٹ گیا۔

ظہور حسین بھی روی پولیس کے ہاتھ آگیا اور انگریزوں کے لئے جاسوی کے الزام میں ماسکووغیرہ کے قید خانہ میں دوسال رہا۔ بالآ خربرطانوی سفیر مقیم ماسکوکی تک ودو سے رہا ہوا۔ شنم ادہ ویلز ہندوستان آیا تو مرز ایشیر الدین محمود نے وفاداریوں سے متعلق سپاسنہ مدینیش کیا۔اس

جنگ چھڑ گئی تو قادیانی ایک ممپنی کی شکل میں افغانستان کو انگریزوں کے زیر تکین لانے کے لئے معروف ہو گئے۔مرز امحود کا چھوٹا بھائی چیر ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آنریری کا کام کرتارہا۔

معروف ہو گئے ۔مرزاحمودکا چھوٹا بھائی چھ ماہ تکٹرالسپورٹ کور میں آ نریری کا کام کرتار ہا۔ برطانوی حکومت اوّل تو افغانستان کواپنے قبضہ میں لانا جاہتی تھی۔ جب افغانستان اس کی نوآ بادی نہ بن سکا تو اپنی ریشہ دوانیوں کے لئے چن لیا، تا کہ افغانستان کمزور ہو۔اس کام کے لئے جومبرے جاسوی کے تخریبی فرائض انجام دے رہے تھے ان میں ایک مخص نعت اللہ قادیاتی بھی تھا۔ اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں گرفتار کر کے سنگسار کیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیاتی ملاعبدالحلیم اور ملانور علی اس یا داش میں موت کے کھاٹ اتارے گئے۔

قادیانی امت کی برطانیہ سے اندھا دھند وفاداری اور مسلمان ملکوں میں انگریزوں کی فاطر جاسوی کاریکارڈ اتناضخیم ہے کہ اور کس سرکاری جماعت کاریکارڈ اس قدر شرمناک نہیں۔اس سے فی الحقیقت کی سوکتابوں کی ایک لائبریری قائم ہو سکتی ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کے دوشعار دے ہیں:

استعاری خدمت گذاری این امت نے این تیفیری سند لے کرتمام اسلامی ملکوں میں برطانوی استعاری خدمت گذاری این او پرفرض کرئی۔ وہ مسلمانوں کے روپ میں ان ممالک میں جاتے اور رہتے لیکن عقیدة انہیں کا فرسجے کر آئیں سبوتا و کرتے۔ تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان ان کے طواہر سے دھوکا کھاتے۔ المختصر قادیانی امت کے افراد اسلامی مملکتوں میں برطانی کا فقت کا کم تھے۔ علامہ اقبال نے قادیانی امت کے میں مطالعہ کے فورانی بعد ہندوستان کی برطانوی عکومت سے مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ محمد عمر بی کی امت میں نقب لگا کرایک علیحہ وامت پیدا کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد خودکوئی امت بیدا نہرستے تھے۔ اگر وہ الک استعار کے لئے مفید نہ ہوتے۔ انہوں نے وہ الگ امت بیدا کرتے واس طرح وہ اللا کہ وہ اپنے سواتمام مسلمانوں کو کا فرشی سے ۔ انہوں نے سے اس طرح لیا۔ گویا وہ مسلمانوں تی کا مان کا سے اس طرح لیا۔ گویا وہ مسلمانوں تی کا مان

علامہ اقبال قادیانی امت کے الگ تعلک عقائد، ان کی اسلام سے غداری اور برطانوی استعار کی خدمت گذاری سے اس قدر بدخن ہوگئے کہ انہوں نے نہ صرف احمد یوں کو مسلمانوں سے الگ کردینے کا مطالبہ انتہائی شدت سے کیا۔ بلکہ مسلمان اداروں سے انہیں . لکلوادیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج مرز اظفر علی بھی حضرت علامہ کے مؤید ہو گئے اور اس طرح اگریزی خواندہ جماعت کی ایک بڑی تعداد میں بھی ان کی علیحدگی کا مطالبہ قائم ہو گیا۔

علامه اقبال نفر ما یا که: ا..... قادیانی مسلمانوں میں صرف سیاسی فوائد کے حصول کی خاطر شامل ہیں۔ورندوہ تمام

عالم اسلام کواپنے عقائمہ کی رویے کا فرقر اردیتے ہیں۔

٢ ..... و واسلام كي باغي جماعت ب ورسلمانوں كواس مطالبه كا پورا پوراحق حاصل ب كه

قادیانیوں کوان سے الگ کردیا جائے۔ میدان میر پر سر سرمثن میں

..... وهمسلمانون میں یبودیت کانٹنی ہیں۔ مقدم

ے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا ہو۔ان کی غیر مختم کاسدلیسی کے باوجود براعظم آزاد ہوگیا۔ ہندوستان آزاد ہوا۔ یا کستان قائم ہوا تو برطانیہ سے ان کی وابستگی کے لئے ہندوستان میں کوئی جگہ

ہندوستان آزاد ہوا۔ پا ستان قام ہوا تو برطانیہ سے ان ی واجسی ہندوستان میں ہو ہدد۔ نہ تھی اور نہ وہاں رہ کر وہ مختلف محاذوں پر برطانیہ کے لئے فقتھ کالم ہوسکتے تھے۔ انہوں نے یا کتان کارخ کیا۔ پنجاب میں آزادی سے کچھ عرصہ بعد تک سرفرانس مودی انگریز گورزتھا۔ اس

پا کتان قارع کیا۔ پیجاب س) ارادی سے پھے مرصہ بعد تک سربرات کی ودی اسریر ورسات ک کے سامنے برطانوی استعار کے مختلف پلان تھے۔ چنانچہاس کی معرفت ربوہ قادیانی امت کوملا۔ سان کے لئے اس طرح کا ایک محرفا۔ جس طرح امریکیوں نے بیٹاور سے کوہاٹ کی طرف بڈ ہیر

یان کے لئے اس طرح کا ایک محرتھا۔ جس طرح امریکیوں نے پٹاور سے کوہائ کی طرف بڈییر کے مقام پر اپناایک عسکری مرکز قائم کیا تھا اور وہاں کسی پاکستانی کوجانے کی اجازت نہتی۔

جن لوگوں نے مرزائیت کے تعاقب کی تحریک چلائی۔ان میں زمائے احرار مسلم لیگ میں شامل نہ تھے اور نہ پاکستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی حل سیجھتے تھے۔ علامدا قبال پاکستان سے پہلے وفات پاگئے۔مولانا ظفر علی خان گور کنارے تھے۔مرزابشیرالدین محمود کو خیال

پاکستان سے پہلے وفات پاگئے۔مولانا ظفر علی خان گور کنارے تھے۔مرز ابشیر الدین محمود کو خیال ہوا کہ ان کے خالف جو تحرک اور اٹھی میں۔مسلم لیگ میں عدم شمول کے باعث اب پاکستان میں مرا تھانے کے قابل نہیں رہے۔مسلمانوں نے آئبیں مستر دکر دیا ہے۔ اس مفروضہ پر اس نے

پاکستان کواپنی ریاست بنانے کی اندرونی مہم کا آغاز کیا۔اس نے جزل سرڈنگس گر لیں کے ایماء پر ''جہاد کشمیز' کے نام پر'' فرقان بٹالین' قائم کی۔ بیاس مخض کا اقد ام تھا۔جس کے باپ مرز اغلام احمد قادیانی نے جہاد کوالہا ما منسوخ کیا تھا اور جو برطانو کی عہد بیس خود بھی منسوخی جہاد کا داعی تھا۔

مشرقی پاکتان کے پاکتان ہے کٹ جانے کے بعد آج مغربی پاکتان میں بلوچستان عالمی طاقتوں کی بدوات ایک سیاس مسلد ہے اور وہاں بیرونی، نگامیں تکی ہوئی ہیں۔ انكريزوں نے بعظيم چھوڑنے سے پہلے بلوچستان كے موجودہ كورزنواب آف قلات كوايے ڈھب پرلا تا جاہا۔ کہ وہ بلوچستان کو نیمیال کی طرح آزاد حیثیت دینا جاہتے ہیں۔مسٹرڈی۔وائی فل (پہلیکل ایجنٹ کوئٹر) نے نواب قلات کو تغیب دی کدا گھریز بر مااورائکا کی طرح بلوچستان کو آ زاور ماست کا درجہ دینے کے لئے تیار ہیں۔ان دنوں بلوچستان کا ایجنٹ جزل جغرے تھا۔وہ خود قلات کیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہ وہ بلوچستان کوآ زادریاست بنانے کے لئے تیار ہیں۔ کیکن قائد اعظم مطلع ہو سکئے اور بیل منڈھے نہ چڑھی۔ آخر برطانوی حکومت کے ان سیاستدانوں نے مرزامحود سے طویل ملاقات کر کے بلوچتان کا بلان ان کے حوالے کیا اورخود چلے گئے۔مرز امحود نے جولائی ۱۹۲۸ء میں کوئٹر کا دورہ کیا اور بلوچتان کوقادیانی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ان کا پی خطبہ اراگست ۱۹۴۸ء کے ' الفضل' میں درج ہے۔

ا الرا ۱۹۵ مين قاديانيت كے خلاف مجلس عمل كى تحريك ندچلتى تومرزائى ياكستان مين استعاری سیاست کے حسب ہدایت اپنے قدم جمارہے تھے۔ اس تحریک نے تمام ملک کو چوکنا كرديا\_قاديانى تبلغ بميشدك لئے رك كئ اور تمام مسلمان ان سے باخبر ہو گئے ليكن سرظفر الله خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیرون یا کتان اپنی سا کھ قائم کر لی اور عالمی استعار سے اس کی ضرورتوں کے تالع ناطہ قائم کرلیا۔ادھرملک استعاری اورنظریاتی طاقتوں کے محور میں چلا گیا۔ادھر قادیانی استعاری طاقت کے مہرے ہوگئے۔

چین .....امریکہ اور روس دونوں کے لئے خطرہ یا پراہلم ہو چکا تھا۔ دونو ن محسوس کرتے تنے کہ ہندوستان سوشلسٹ ہو گیا تو پھرایشیاءاورافریقہ میں انہیں کوئی سامقام یا رسوخ حاصل نہ موگا - كوتكداس طرح ايك ارب اوربيس كرور انسان سوشلست موجاتے تھے ان عالمي طاقتوں نے ہندستان کوساتھ ملا کرچین کے خلاف محاذ بنانا جاہا۔ ہندوستان کا جواب بیٹھا کہ اس کے دو طرف مشرقی ومغربی یا کستان وشمن کی حیثیت ہے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے كى محاذيين شامل مونامشكل ب\_امريكه اورروس في صدر الوب سے كها كه وه بندوستان سے مشتر کہ دفاع کر لے۔صدر ایوب نے مشکلات پیش کیس اور عذر کیا۔ اس پر دونوں طاقتیں یا کشان اور ایوب خان کے خلاف ہو کئیں۔اس ناراضی کا بتیجہ ١٩٦٥ء کی جنگ تھی۔ جواستعاری

طاقتوں کے پاکستانی گماشتوں کی پخت و پز سے معرض وجود ہیں آئی۔ خدانے پاکستانی فوج کے بازودک کوتو انائی دے کر پاکستان کو بچالیا۔ ورند نقشہ مختلف ہوتا اور جانے کیا ظہور ہیں آتا۔
عالمی طاقتیں بجھتی تھیں کہ مغربی پاکستان کے اعضاء فتح ہو گئے اور اس کی شکل بدل
گئی تو مشرتی پاکستان کسی تر دد کے بغیر خود بخو دالگ ہوجائے گا۔ لیکن قدرت کو منظور نہ تھا۔
پاکستان محفوظ ہوگیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ مشرتی پاکستان بھی اسٹرتی کی کستان بھی اسٹرتی کے بڑے
الگ نہ ہوتا۔ لیکن عالمی طاقتوں کے جو ایجنٹ مغربی پاکستان کو کاٹ دیا اور قادیانی اس منصوبہ
بڑے عہدوں پر کام کرر ہے تھے انہوں نے مشرتی پاکستان کو کاٹ دیا اور قادیانی اس منصوبہ
کے سرخیل تھے۔ مشرتی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف معاشی استحصال کا جوغصہ تھا اس

کے سرخیل تھے۔مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کے خلاف معاشی استحصال کا جو غصہ تھا اس کوسوا کرنے والا مرز اغلام احمد قادیانی کا پوتا ، مرز ابشیر الدین کا بھتیجا اور داما دایم۔ایم احمد تھا۔ جوابوب خان کے زمانہ میں بیرونی پشت پناہی ہے مالیات کا انچارج تھا اور آج ان استعاری خدمات کے صلہ میں عالمی بینک کا اہم عہد بدار ہے۔لطف یاستم بیکہ پاکستان میں ایٹمی تو انائی کا سربراہ عبدالسلام بھی قادیانی ہے۔

کراچی کامستقبل سنگاپوراور ہا تگ کا تگ کی طرح ایک خود مختار ریاست کا ہے۔خدانخواستداس طرح تقسیم ہوگئ تو پنجاب ایک محصور SANDWITCH صوبہ ہوجائے گا۔جس طرح مشر تی پاکستان کا غصہ مغربی پاکستان میں صرف پنجاب کے خلاف تھا۔ اس طرح پختو نستان ، بلوچستان اور سندھو دیش کو بھی پنجاب سے ناراضگی ہوگی۔ پنجاب تنہارہ جائے گا تو عالمی طاقتیں سکھوں کو بھڑ کا اور بڑھا کر مطالبہ کرادیں گی کہ مغربی پنجاب ان کے گوروؤں کا مولد ، سکن اور مرگسٹ ہے۔ لہذا ان کا اس علاقہ پروہی جن ہے جو یہودیوں کا فلسطین واسرائیل پرتھا اور انہیں وطن ل گیا۔ عالمی طاقتوں کے اشارے پرسکھ مملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی طاقتوں کے اشارے پرسکھ مملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی بنجاب ، بھارتی پنجاب سے پیوست ہوکر سکھ، احمدی ریاست بن جائے گا۔ جس کا نقشہ اس طرح ہوگا کہ صوبہ کا صدر سکھ ہوگا۔ تو وزیر اعلیٰ قادیانی ، اگر وزیر اعلیٰ سکھ ہوگا تو صدر قادیا تی۔ اس غرض سے استعاری طاقتیں قادیانی امت کی کھلم کھلاسر پرتی کر دبی ہیں۔

بعض متند خبروں کے مطابق سر ظفر اللہ خان اندن میں بھارتی نمائندوں سے پخت و پز ہوکر چکے ہیں۔ قادیا تی اس طرح اپنے نبی کا مدینہ (قادیان) حاصل کرپائیں گے۔ جو ان کا شروع دن سے مطمح تطر ہے اور سکھا ہے بانی گورونا تک کے مولد میں آجائیں گے۔ بہی دونوں کے اشتراک کاباعث ہوگا۔ قادیا تی عالمی استعارے اپنی اس ریاست کا وعدہ لے چکے ہیں اور اس کے وض عالمی استعار کے گماشتہ کی حیثیت سے اسرائیل کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے وہ مسلمانوں کی صف میں رہ کرعرب ریاستوں کی نئے کئی اور مجنری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں میں مشن رچا کے بیٹھے ہیں اور حیفا (اسرائیل) میں حکومت یہود کے مشیر برائے اسلامی مما لک ہیں۔ وہ پاکستان میں حکمران جماعت کے ہاتھوں ، سرحد وبلوچتان کی نمائندہ جماعت کو پڑوا کر ہیں۔ وہ پاکستان میں حکمران جماعت کے ہاتھوں ، سرحد وبلوچتان کی نمائندہ جماعت کو پڑوا کر ہیں اور ہے ہیں اور سے ہیں کا دو خالم ہوتا ہے۔

☆......☆



# عجمى اسرائيل

پاکستان خطرے میں ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی۔ بیاس تا تر کا خلاصہ ہے جو پاکستان میں ہر کہ ومد کی زبان پر ہے۔ حزب اقتد اراور حزب اختلاف بالفاظ دونوں ہی اس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خود صدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو ) نے بعض غیر مکلی جرا کد کے وقائع نگاروں کو معنی خیز اشارات میں ان خطرات کا ذکر کیا اور ملک میں جستی بھی سیاس جماعتیں اپوزیشن سے منسوب ہیں۔ وہ تعلم کھلا ان خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں اختلاف ہے تو خطرے کی نوعیت اور اس کے تعین کا انگان خطرے کے وجود اور امکان پر سب کا اتفاق ہے اور جبی اس کوشدت سے محسوں کرتے ہیں۔

بظاہر داخلی اور خارجی دونوں خطرات ایک دوسرے سے الگ الگ اور آپس میں کئے ۔ چھٹے ہوئے ہیں لیکن صورتحال کی اندرونی فضا خارجی اثرات کے تحت اتنی مربوط ہے کہ الگ الگ مہرے بھی ایک بی شطرنج کے مہرے نظر آ رہے ہیں۔

خطرات کا بیا حیاس جواب عوام کے دلوں میں اتر چکا ہے۔ اولاً معاہدہ تاشقند (۱۹۲۵ء) کے فور آبعد ملک کے خواص کو خلوتیان رازی معرفت معلوم ہوا تھا اور لوگ محسوس کرنے گئے تھے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔ آخر مشرقی پاکستان کے (۱۹۷۱ء) الگ ہوکر بنگلہ دیش بن جانے سے سارا ملک بلکہ ساری و نیابا خبر ہوگئی کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کا محور ہوچکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب وتشویش اور تشعیت وانتشار کی جوابریں دوڑ رہی ہیں وہ تمام تر عالمی طاقتوں کے اس طرز عمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے ای امرز عمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے ای امر چڑھا کو کا تیجہ ہے۔

دافلی طور پرخطرہ کی نوعیت ہے کہ برسراقتدار پارٹی (پیپلز پارٹی) جوسر حدو بلوچتان میں صوبائی نمائندگی ہے محروم ہے۔ اپنی مدمقائل سیاسی جماعت بیشتل عوامی پارٹی (نیپ) کو پاکستان کی مزید تشیم کے عالمی پس منظر میں آلہ کا رخمبراتی اور اس کی طاقت کو سبوتا ڈکر کے سیاسی تصادم کے پہلودار امکانات پیدا کر رہی ہے۔ ادھراس الزام کی نیپ کے علقے تر دید کرتے ہیں۔ لیکن پروپیکنڈ امشیزی (ریڈ یو، ٹملی ویژن، اخبارات وغیرہ) پیپلز پارٹی کے الفاظ میں پاکستان دیمن ہیں۔ اس لئے سندھ ایک حد تک اور پنجاب بری حد تک نیپ کو پیپلز پارٹی کے الفاظ میں پاکستان دیمن کہتے ہوئے تھیجھکٹان نہیں۔ بلکہ ایسا کہنا اپنی حب الوطنی کا روز مرہ خیال کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شہ د ماغوں کا اصل نزلہ خان عبدالولی خان پر گرتا ہے۔جن کا جرم تو یہ ہے کہ وہ صدر بھٹو کی مخالفت میں شروع دن سے ثابت قدم ہیں۔ کیکن ان کے خلاف فرد جرم یہ ہے کہ وہ خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی ہیں اور آزادی کے آخری لحد تک انڈین پیشنل کا نگریس کے زعماء میں سے تھے،وغیرہ۔

پاکستان پیپلزپارٹی اور نیشن عوامی پارٹی کی مخاصمت کا نقط عرون بیہ ہے کہ اوّل الذکر نے مرکزی افتدار کے بل پرمؤخر الذکر کی سرحد و بلوچستان میں وزارتیں برخاست کر کے سرحد کو طالع آزماؤں کے سپر دکردیا اور بلوچستان جواس وقت عالمی سیاست کے زدیک اپنے معدنی خزائن اور جغرافیائی سواحل کی وجہ سے غایت درجہ اہمیت کا علاقہ ہے۔ نواب محمد اکبرگٹی کی گورزی کوسونپ دیا ہے۔ بگٹی پنجاب سے اس حد تک پیزار تھے کہ ان کے زدیک بھارت کے ہاتھوں پنجاب کی فلات کی بھارت کے ہاتھوں پنجاب کی فلات کو بھی چھیا تے نہیں تھے۔

پنجاب وسرحد میں ہمہ وجوہ پیپلز پارٹی کی عوامی طاقت میں جیرت انگیز کی ہوگئ ہے۔
اب اس کی طاقت کا نام صرف حکومت ہے۔ ایک دوسری حقیقت جواس بحث میں قابل ذکر ہے وہ
پڑھے لکھے طبقے بالخصوص اسلامی ذہن پر پیپلز پارٹی کے مخالف عناصر کا رسوخ ہے اور بیدرسوخ
شروع دن سے ہے۔ صدر بھٹوکسی وجہ سے بھی اس ذہن اور اس طبقے کو بھی متا ٹرنہیں کر سکے۔ بیکہنا
شاید غلط نہ ہوکہ پیپلز پارٹی افتد ار کے بعد اپنے سیاسی تکون اور واضح غلطیوں کے باعث مقبولیت
عامہ کے اعتبار سے روز بروز ماند پڑر ہی ہے۔

ملک کی عموی فطرت کے مطابق بعض خاص عناصر جوصرف اقتدار کے لئے جیتے اور اقتدار ہی کے رہتے ہیں۔ صدر بھٹو کو مختلف واسطوں سے شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ ان کے سامنے حصول اقتدار کے لئے ہر نظر میسی ہے۔ دیسے وہ بھی کسی نظر میر کے نہیں رہے۔ ان کا نظر میر ان کی اپنی ذات ہے۔ اس بوقلمونی نے ملک میں عجیب وغریب صورت حالات پیدا کر دی ہے۔ ایک لحاظ ہے ہم اس صورتحال کو وہنی خانہ جنگی کا نام دے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس صورتحال کو ہم ان ان الفاظ میں مختصر کر سکتے ہیں کہ جانبین اپنے اپنے دوائر میں ملک کے تشت وانتشار کی پروا کئے بین را فیرار ادی طور پر ہی ہی ) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی بغیر (غیرار ادی طور پر ہی ہی ) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی بغیر ایسی خواہشوں کو آب و دانہ اس کا سیاسی استحکام روز بروز کمزور پڑ رہا ہے۔ جس سے عالمی طاقتوں کی سیاسی خواہشوں کو آب و دانہ اس ہے۔

خار جی خطرہ عوام محسوں کر رہی ہے اور خواص کومعلوم ہو چکا ہے۔اس کا پس منظر س

مخضرابیہ کہ:

السنة باكتان كوسياستا قبول كيا المستحد الكي رفعتي كے وقت پاكتان كوسياستا قبول كيا

تفاليكن ذهنأ تجعى قبول نبيس كيابه

۲ ..... پاکستان کومٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک نہیں کیا۔ابتدا پاکستان کے روپے کی روک،مہاجرین کابے تحاشہ بوجھ،حیدر آباد کاستوط، شمیر پر

قبضہ، لیافت نہرومعاہدے سے انحراف، لیافت علی کافل، ناظم الدین کی سبکدوثی ،محمرعلی ہوگرہ کی درآیہ، سکندرمرزاکی آئین کشی، ایوب خان کا مارشل لاء، ۱۹۲۵ء کی جنگ، ایوب خان کے اقتدار

كاخاتمه، مشرتى پاكستان كى برہمى، يحيٰ خان كاافتد اراور دھاكە كاسقوط

ان سب چیزوں میں بھارت برابر کا شریک رہا۔ کسی میں بلواسطہ اور کسی میں بلواسطہ اور کسی میں بلاواسطہ۔ مثلاً لیافت علی کے سانحہ قل میں ہندوستان شریک نہیں تھا گر عالمی طاقتیں پاکستان کو جس نجح پر لانا جا ہتی تھیں فی الجملہ ہندوستان کسی نہ کسی طرح ان منفی خواہشوں میں شریک تھا۔ بالفاظ دیگر پاکستان کے معاملہ میں عالمی طاقتوں کے سیاسی نقشے ہندوستان کی مشاورت سے تیار ہوتے رہاورا بھی ہندوستان ان نقشوں کے فاکے تیار کرنے میں جزواً یاسالماً حصددار ہے۔

سو است عالم اشتراكيت مين رون اورجين كي آويزش سامريكه اوروس مين خود بخود ايك وين سي مويد الريك المينان بخود ايك وين مين مود الكي وين المينان ا

کا پہلویہ تھا کہ روس اور چین میں تھن جانے سے اشتراکیت مغرب سے عملاً وتعلق ہو جاتی اور اپنی ایک ہم عقیدہ ریاست (چین) سے متصادم ہو کرنہ صرف متحدہ طاقت کی حیثیت سے تقسیم ہو جائے گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بلیٹ جائے گا۔ روس نے غنیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاء اور

کی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بلیٹ جائے گا۔ روس نے عنیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاءاور افریقہ میں اپنا اثر بڑھا سکے گا۔ عرب دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور کناروں کی اس کو تلاش ہے ان کا راستہ ل جائے گا۔ مرو (روس کی حد) سے لے کر بلوچستان میں جیونی تک ایران وافغانستان کی سرحدوں کے بیچوں بھے زمین کی ایک پٹی اس کے ہاتھ آ جائے گ

جوا تضادی اعتبارے ایک عالمی طاقت بننے کے لئے اشد ضروری ہے۔

چین اور ہندوستان کی آ ویزش جو اس عالمی تصادم ہی کا ایک پارٹ ہے روس اور امریکہ کی ان خواہشوں کے عین مطابق ہے۔ ہندوستان اشتر اکی ہوجائے تو 2 کروڑ چینیوں کے بعدہ ۵ کروڑ کا ملک سوشلزم کی گود میں چلا جا تا ہے۔ پھرسامراج کے لئے افریشیا میں کوئی جگہنیں رہتی۔ چین کا طوفان ای طرح روکا جاسکتا ہے کہ ہندوستان .....اشترا کی نہ ہواور چین سے ان کی شمنی رہے۔ تا کہ محاذ سیدھاعا لمی طاقتوں کی طرف نتقل نہ ہو۔ ہندوستان نے روس اورامریکہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ مضبوط ہندوستان چین کا مقابلہ اسی صورت میں کرسکتا ہے جب اس کے دوشانوں مرموجود یا کستان اس کے لئے خطرہ نہ ہویا نہ رہے۔

بیقها پاکستان سے امریکہ کی دعا اور روس کی دخل اندازی کا نقطۂ آغاز۔ امریکہ نے فیلڈ مارشل ایوب خان کومشتر کہ دفاع پرزور دیا۔لیکن تب عوام کی دبنی فضاءاور بھارت سے مسلسل آویزش کے باعث ممکن نہ تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس پر راضی (اس کی بعض دوسری تفصیلات بھی ہیں) نہ ہونے کا نتیجہ بیڈکلا کہ:

الف ...... امریکہ کے رسوائے عالم ادارہ سی آئی اے نے پاکستان میں قدم جمانے شروع کئے ۔ (اس کی محیرالعقول تفصیلات ہیں ۔افسوس کہ اس مقالہ کا موضوع نہیں اور یوں بھی وہ تفصیلات ایک جامع کتاب کامضمون ہیں )

ب سی آئی اے کے ایک سفارتی اہلکار نے سب سے پہلے فوج میں نقب لگائی چاہی دائی ہے۔ پہلے فوج میں نقب لگائی چاہی دائم چاہی ۔ لیکن ایک بر گیڈیر سے جواس اہلکار کا جگری دوست تھا جب ٹکا سا جواب پایا (راقم کی مصدقہ معلومات کے مطابق اس نے پینٹ کھول کر جواب عرض کیا) توسی آئی اے نے سی ایس پی کے افسروں کو چین کے میل کے لئے تلاش کیا۔

ج ..... مرکزی انتیلی جنس بیورو کے ڈائر یکٹر جنرل کوی آئی اے کے اس اہلکار سے بیرجان کر جیرت ہوئی کہ وہ مغربی پاکتان کے تمام تھانوں کی عوامی طاقت بندوتوں کی تعداد اور ان کے ساختہ سنین سے واقف تھا اور اسے ایک عوامی انقلاب کی شکل میں ان کی اجماعی کارکردگی کا ندازہ تھا۔

و ...... مرکزی انٹیلی جنس بیورو نے صدر ابوب کو پیثاور بیں ہاشم کی فائرنگ سے قبل از وقت آگاہ کر دیا تھا کہ صورتحال اس طرح بنائی جارہی ہے۔ (ضروری نہیں کہ ہاشم بھی اس ہے آگاہ ہو۔ راقم )

ر ...... اس فائرنگ کے بعد را دلپنڈی چھاؤنی ہے دس پندرہ میل آگے (قصبہ کا نام یا ذہیں آ رہا سرکاری رپورٹوں میں محفوظ ہوگا) پٹا در تک مختلف دیہات کے لوگ بغادت کے انداز میں سڑکوں پر آگئے۔ کیکن مسٹر الطاف گوہر یا مسٹراین اے رضوی کی کاررو کئے کے سواکوئی اجماعی مظاہرہ کسی نتیجہ کے ساتھ نہ ہوسکا خبر نذرا حتساب ہوگئی۔ الف..... اگرتلدسازش\_

ب .... چھنکات۔

ج ..... مشرقی پاکتان کی مغربی پاکتان سے علیحد کی کامنصوبه اور تحریک -

س..... ۱۹۲۹ می عوامی تحریک صدرایوب کی گول میز کانفرنس پرختم ہوگئ اور ملک

اس انقلاب کے ہاتھوں نکل گیا۔ جو عالمی طاقتوں کی اسکیم کے مطابق تھا۔ لیکن کی خان نے جو اس وقت کمانڈرانچیف تھااپنے ساس رفقاء کی معرفت اس کانفرنس کے نتائج کا بھر کس نکال دیا۔ نتہ ہے میں سیاسی

نيتجناً مارشل لاءآ حميا.

۵.....۵ یکی خان کیا تھا؟ بدراز ابھی تک سربسۃ ہے۔لیکن اس کے برسرافتدار آئے ہے۔ آئی اے سرگرم ہوگی۔مشرتی پاکستان کی سیاست تین حصوں میں بٹ گئی اور تین طاقتوں نے اپنی سیاست کی بساط وہاں بچھادی۔روس، امریکہ، چین۔مولانا بھاشانی چین ۔ کے طاقتوں نے اپنی سیاست بھی اس کئے مفید نہ ہوسکے۔ مجیب ابتدا امریکہ کے بال و پر لے کر چلاتھا۔ اب روس کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہوگئی کہ وہ چین کا حریف تھا۔

مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کٹ کے بنگلہ دیش ہونامحض شیخ مجیب الرحمان کے چھنکات کا متجبہ نہ تھا بلکہ مغربی پاکستان کے حکمران اوران کے دست بناہ سیاستدان اس نتیجہ کے خود زمین تیار کررہے تھے اور وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہی سے اپنے مقتدراعلی ہونے کے خواب کی تعبیر یا سکتے تھے اور وہی ہوا۔

جس نقاب پوش جماعت نے اس مہم میں عالمی استعار کے بلاواسط مہرے کی حیثیت سے حصہ لیااس کی تفصیلات و راطویل ہیں اور آ مے چل کران کا بڑا حصہ بیان ہوگا۔ یا در کھنے کی چیز بیہ ہے کہ مشرقی پاکستان صرف اس لئے پاکستان سے الگ کرایا گیا اور علیحدہ کیا گیا کہ عالمی طاقتیں ہندوستان کی خواہش کو پروان چڑھا کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور مغربی پاکستان کے حکمران وسیاست وان (جو بھی تھے یا ہیں) اپنے اقتدار کا راستہ صاف کرر ہے تھے۔

ے..... سی آئی اے کئی ملک یا قوم میں اپنے مقاصد کے لئے کسی آیک کوآلہ کاریا گماشتہ نہیں بناتی۔ وہ بیک وفت کی افراد سے کام لیتی اور وہ افراد ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ انہیں بسا اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آیک ہی ایجنسی کے فرستادہ ہیں۔ ۸ مفرنی پاکستان، صرف پاکستان ہوکر رہ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک جاعت یا ایک فردکا ما لک و مختار ہونا مشکل ہے۔ کی چبرے اور بھی ہیں۔ اس بوقلمونی کا متیجہ ہے کہ:

الف مند مغربی پاکستان عالمی طاقتوں کی متحارب خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔

ب سند مختونستان، بلوچستان اور کس پیانہ پر سندھودیش کا تصور آب دوانہ حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔

یدہ چیزیں ہیں جو حکر انوں سے لئے کرسیاست دانوں کے علقے میں ہرروز گفتگو کے بچہ میں زیر بحث آتی ہیں۔ 'ابیا ہوسکتا ہے یا ایسا بھی ہوگا'' کی بحث سے قطع نظر جو چیز بھی ہے وہی خارجی خطرہ ہے اوراس کے بال و پر ملک کی سیاسی فضاء میں تو انائی حاصل کررہے ہیں۔

اس واغلی وخارجی خطرے نے پاکتان کے لئے موت وحیات کا سوال پیدا کر دیا ہے۔ حزب افتد ار جن بخطرے نے پاکتان کے لئے موت وحیات کا سوال پیدا کر دیا ہے۔ حزب افتد ار محزب اختلاف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی طاقت چھینایا بائٹنا چاہتی ہے۔ ادھر حزب اختلاف نے حزب افتد ار کو چھاڑنا یا بچھاڑنا اپنا مطمع نظر بنالیا ہے۔ لیکن اصل خطرہ اور اس کے پس منظر پر کسی کی نگاہ ہیں اور اگر کسی کی نگاہ اس طرف جاتی ہے تو محاسبہیں ہور ہا اور نہوئی اس خطرہ کے تعاقب کی صرورت محسوس کرتا ہے۔

اس معلوم حقیقت کے بعد کہ عالمی استعار باتی ماندہ پاکتان کے حصے بخرے کرنے پر تلا ہوا ہے۔سوال ہے وہ کون می جماعت ہے جواس سطح پر عالمی استعار کی آلہ کار ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی الی جماعت ہو سکتی ہے جس کی تاریخی خصوصیت پر عالمی استعار کو بھروسہ ہواور وہ ہیں احمدی .....قادیانی۔

جب بھی قادیانی امت کا حساب کیا گیا گواس احساب کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ کیکن خود قادیانی ندہب کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ کیکن خود قادیانی ندہب کی عربھی زیادہ نہیں۔ مرزا قادیانی نے ۱۹ ۱۹ء میں سیح موجو وہونے کا دعویٰ کیا۔
پھر ۱۹۰۱ء میں اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ گویا ۱۹۷۳ء میں ان کی نبوت کے ۱۹۸سال ہوتے ہیں تو اس امت نے اپنے اقلیت ہونے کی پناہ کی اور واویلا کیا کہ اسے سواد اعظم ہلاک کرتا چاہتا ہے۔ ہندوستان میں برطانوی عملداری تک تو قادیانی اپنے لئے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے تھے۔
انہیں مرزا قادیانی کے الہام کی روستے اپنے خود کاشتہ پودا ہونے کا احساس تھا اور وہ جانے تھے کہ جس استعار نے انہیں پیدا کیا وہی ان کا محافظ ویشتیبان ہے۔ پاکستان بنا تو وہ کوئی اہم اقلیت نہ جس استعار نے انہیں پیدا کیا وہی انہوں نے اولا ہندوستان میں رہنے کی بہتری کوشش کی ۔ ریڈ کلف کو اپنا

ا لگ میمورنڈم دیا۔سرظفراللہ خان نے یا کتان کی سرحدی ترجماتی کے علاوہ اس یا داشت کی تر جمانی کی۔ جب اس طرح بات نہ بنی تو وہ قادیان میں تین سوتیرہ درویشوں کو چھوڑ کریا کستان آ گئے۔ یا کستان میں سرظفراللہ خان کی وزارت خارجہان کے لئے ایک سہارا ہوگئی۔جن لوگوں کو سیاسی اقتد ارمنتقل ہوا تھاوہ قادیانیت کے مذہبی پہلو سے ناواقف تھے۔ان کا خیال تھا کہ قادیانی ان کے لئے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ بلکہ حکومت سے وفا داری ان کی تھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ جب یا کتان کی سیاست خواجہ ناظم الدین جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں ہ<sup>م ک</sup>ئی اوران کی کا بینہ میں وہ لوگ شامل ہو گئے جو سیاسی نہ تھے۔ بلکہ برطانوی عملداری کے دنوں سے ملازم چلے آ رہے تصاتو قادیا نیت اورمحفوظ ہوگئی۔ ملک غلام محمد اور اسکندر مرزانے اس کومزید تتحفظ دیا۔ وہ سجھتے تھے كەقاديانى ياكتان جىسے نەبى ملك مىں ايك الىي اقليت بې كدان كےخلاف كسى سازش يامنصوبە مين شريك نبيس ہوسكتے ۔ بلكدان برمفيدترين كے خضى وحز بي تحفظ كابار ڈالا جاسكتا اورسياستذ اعمّاد كيا جاسکتا ہے۔اس کے برنکس عام مسلمانوں کا اجتماعی مزاخ بیرتھا کدوہ کسی حالت میں بھی مرزائیت ك ساته مصالحت كے لئے تيار نہ تھے۔ غرض يائج سال كے اغد اندر ١٩٥٣ء كى تحريك نے قادیانیت کومعنوی اعتبارے ملیك كردیا۔ مرزائى تبليغ كدروازے بند مو كئے۔وہ نقاب اتر كئى جو ان کے سیاس منصوبوں پر خدہب کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ بظاہر مرز اناصر احمد نے ابھی (الفسن ۱۳ ارتی ١٩٧٣ء) دعویٰ کیاہے کہ وہ دنیا میں ایک کروڑ ہیں اور یا کتان میں جالیس لا کھ کیکن واقعہ یہ ہے کەمرزائی ندایک کروژین ند ۴۸ لا کھ۔اگروہ یا کتان میں اس قدر ہیں تو حکومت ہے اپنی گنتی کرا لینے کامطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور مردم شاری ہے گریزاں کیوں ہیں؟

قادیانی امت کا تعاقب پہلی جنگ ۱۹۳۱ء کے اختام تک ندہی محاذ پر حدورجہ محدود جا اور اسکا تعالیٰ امت کا تعاقب ہلی جنگ ۱۹۳۸ء کے دور تھا۔ پھر ۱۹۳۲ء تک محاسبہ ندہی حدود میں پھیلنا گیا۔ چودھری افضل حق علیہ الرحمتہ نے سب سے پہلے ان کی سیاسی دور کا جائزہ لیا۔ علامدا قبال نے (۱۹۳۵ء) پنڈ ت جوا ہر لا ل نہر و کے جواب میں مضمون لکھ کر مرزائیت کواس طرح بے نقاب کیا کہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر یہ وہی فیضا پیدا ہوگئی کہ مرزائیوں سے دوستانہ ہاتھ بردھانے والا او نچا طبقہ جس کی ذہنیت مغربی افکار کی آزادی سے مرعوب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی، سیاسی، تھنے جی نقاب کی تعدوہ مسلمانوں سے بعد وہ مسلمانوں سے نظر بین ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے مناطب کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ مرظفر اللہ خان نے پاکستان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین

کی مرضی کے خلاف کراچی میں اپنے جلسہ عام کو خطاب کرنا جا ہا۔ لیکن عوامی احتجاج کی تاب نہ لاکرا یک دم بھاگ گئے ۔

تادیانی بحثیت جماعت پاکتان آکراپے متعقبل کے بارے میں متذبذب ہے۔
لیکن مرز ابشیر الدین محمود (خلیفہ ٹانی) اس غلط نہیں کا شکار ہوگئے کہ جوعنا صرقادیا نیت کے مخالف تھے چونکہ ان کی جماعت تحریک پاکتان میں شامل نہیں ہوئی ۔لہذاوہ پاکتان کے عوام میں متر دک ہو چکے ہیں۔اب اگر قادیانی اقتدار کی طرف قدم اٹھا کمیں یا تبلیغ کے لئے بردھیں تو آئیس روکئے والاکوئی نہیں ہوگا۔ بلوچتان کو احمدی صوبہ بنانے کا اعلان مرز امحمود کی اس غلط نہی ہی کا نتیجہ تھا۔
لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشتر کہ جاذ کہد لیجئے یا احرار ہی کے ذمہ لگا دیجئے ۔ببر حال ۱۹۵۳ء میں مرز انی چاروں شانے چوت ہوکررہ گئے۔ تب سے ان کی حیثیت ایک ایسے طاکفہ کی ہے جو بین مرز انی چاروں شانے چوت ہوکررہ گئے۔تب سے کام کرتا اور پاکتان میں عالمی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی آبیاری کرتا ہے۔

قادیانی بمیشد سے بیتا کر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ انہیں ملاقتم کے لوگ فرہب کے واسطے سے مارنا چاہتے اوران کی شی بحراقلیت کی جان، مال اور آ برو کے دشمن ہیں۔اس تا کڑک عام دنیا بالحضوص مغربی دنیا میں چیل جانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جولوگ ان کا محاسبہ کرر ہے اوران کے خطرہ کی تھنٹی بجاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نہ تو پورپ کی زبانوں سے واقف ہیں نہ ان مما لک میں ان کے بلیغی مشن ہیں اور نہ ان کے پاس مغربی دنیا سے بات چیت کرنے کے لئے ظفر اللہ خان جیسی کوئی استعاری شخصیت ہے اور نہ انہوں نے بھی مغرب کے لوگوں کو قادیا نی مسئلہ سمجھانے کا سوچا ہے۔

پاکتان میں مسلمانوں کی حالت ہے ہے کہ جب تک کوئی خطرہ ان کے سر پرآ کر مسلط نہ ہوجائے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ پھراسلام کے نام پر جتنی عرباں گالی سیاسی حریف کو دی جاتی ہے خود اسلام کے حریف کو اس طرح چھاڑا نہیں جاتا۔ بلکہ سرے سے باز پرس ہی نہیں کی جاتی۔ الثابیہ کہہ کر خاموثی اختیار کرلی جاتی اور خاموثی اختیار کرنے پرزور دیا جاتا ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے۔ مرزائی امت کے شاطرین حدورجہ عیار ہیں۔ کوئی شخص اس پرغور نہیں کرتا کہ جب قادیا نی ایک نہ ہی امت بن کرا ہے سیاسی افتدار کے لئے سعی وسازش کرتے ہیں تو وہ انہی بنیادوں پر اس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی امت کے افراد کواسی محاسبہ کاحق کیوں نہیں دیتے ؟ جس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی

جماعت بنائی ہے۔ عجیب بات ہے کہ قادیانی امت کا غذہبی محاسبہ کیا جائے توہ وہ سیاسی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ سیلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیلمانوں کے ساتھ سیفاق ناروا ہے کہ ایک ایما عت جواس کے وجرد کو قطع کر کے تیار ہوئی ہے وہ اصل وجود کو ایٹ اعضاء وجوارح کی حفاظت کا حق دینائیس چا جن اور جو عارضہ ان کو قادیانی سرطان کی شکل میں ماردینا چا ہتا ہے اس کے علاج ہے روکتی ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ مسلمانوں سے اپنے الگ ہونے کا اعلان سب سے پہلے خود قادیانیوں نے کیا۔ مرزاغلام اجم کونہ ماننے والے کافر قرار دیئے گئے۔ ان کے بچوں، عورتوں، معصوموں اور بوڑھوں کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ انہیں زانیہ عورتوں کی اولا و، کتیوں کے بنچے اور ولدالڑنا تک کہا گیا۔ مسلمانوں نے تواس سے بہت دیر بعد محاسبہ شروع کیا اور انہیں اپنے سے خارج قرار دیا۔ جب مرزائی خود مسلمانوں سے الگ امت کہلاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں میں شامل رہنے پراس وقت اصرار کیوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردینے کا مطالبہ کرتے اور انہیں اقلیت قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قاویانی ند ہجی اور معاشرتی طور پرعقید ، مسلمانوں سے الگ رہنے ان کا پنڈ نہیں چھوڑتے۔ اس کی واحد وجہ اس کے موا پچھ نہیں کہ اس طرح وہ مسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی ریاست پر منہیں کہ اس طرح وہ مسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی ریاست پر منہیں کہ وجہدیں ہیں۔

ایک خطرناک صورتحال جو ہمارے ہاں پیدا ہوچکی ہے بیہ ہے کہ ہمارے مغرب زدہ طبقے نے جس کے متعلق علامہ اقبال نے سیدسلیمان ندوی کو کھا تھا کہ میں و کٹیٹر بن جاؤں توسب سے پہلے اس طبقہ کو ہلاک کردوں۔ ابھی تک نہ قادیا نی فرہب کو بچھنے کی ضرورت محسوں کی ہے کہ وہ خود فد جہ سے بیگانہ ہور ہا ہے اور نہ وہ قادیا نی امت کے سیاس عزائم کی مصرتوں سے آگاہ ہے۔ وہ بہی سجھتا ہے کہ ایک چھوٹی می اقلیت کو مسلمانوں کے کٹ ملا تھک کررہے ہیں۔ وہ ان کی چگی داڑھی و کیوکہ اس کے ایپ دائر می وہ کی کہ کراوران کے تبلیغی اداروں کی روداوی کر آئیس مسلمان سجھتا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے فاہری و باطنی وجود سے اسلام خارج ہو چکا ہے۔

ان لوگوں سے بجاطور پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ سلمان ایک وحدت کا نام ہیں اور بیہ وحدت ختم نبوت کے تصور سے استوار ہوئی ہے۔اگر کوئی اس وحدت کوتو ژتا ہے اورختم نبوت کی مرکزیت کوظلی و بروزی کی آ ژیمس اپنی طرف منتقل کرنا جا ہتا ہے تو کیا اس کا وجود خطرنا کے نہیں۔ باغی کون ہے؟ وہ یا محاسب؟ کیاا پی تو می سرحدول کی حفاظت کرنا جرم ہے یا فہ بی جارحیت؟ بعض لوگ رواداری کا سبق دیے ہیں۔ لیکن وہ رواداری کے معنی خیرت، حمیت، عقید ہے، مسلک اور اپنے تخصی یا اجماعی وجود سے دشبر دار ہوجانے کے ہیں تو سیہ معنی کہاں ہیں؟ اور کس تحریک داعی، تیفیبر اور نظام نے بتلائے ہیں۔ قادیا نیول کے باب میں مسلمانوں کا معاملہ ذاتی نہیں اجماعی ہے اور اس کے عناصر اربعہ میں غیرت وحمیت، عقیدہ وسلک شامل ہیں۔

مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ قادیانی جب مسلمانوں سے الگ ہیں تووہ مسلمانوں میں رہتے کیوں ہیں؟ حارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پڑنیس مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے رہیں۔ پھراس کا فیصلہ وہ خود ہی کرلیں كمسلمانون \_ كمسلمات كاستعال ان كى ظلى نبوت اورعلى دوا قليت ك حسب حال موكايانبيس؟ اس ہے مسلمانوں کی دل آ زاری تونہیں ہوتی ؟ میکہنا کہ پاکستان میں کوئی جماعت باجنھ میں ان کی جان، مال اور آبر دکی وشمن ہے اور انہیں معدوم کرنے کی دوڑ میں گلی ہوئی ہے۔جیسا کہ آزاد کشمیراسمبلی کی اس سفارش پر که مرز ائی خارج از اسلام اورعلیحده اقلیت میں۔مرز اناصر نے واویلا كرتے ہوئے كہاہے كہ ہم سر تھلى ير لئے كھرتے ہيں اور وقت آنے ير دنيا ديھے لے كى كه جان کیونکردی جاتی ہے۔ بیٹھن ماروں گھٹنا پھوٹے آ کلوشم کی اڑان گھاٹی ہے۔ یا کستان میں کو کی مختص ندان کی جان کا دشمن ہے نہ مال اور نہ آبر و کا۔اس تنم کی با تنس صرف کمبینہ لوگ کرتے اور کمبینہ لوگ اچھالتے ہیں۔ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانی امت ہمارےمطالبہ نے قطع نظرخود اپنے پنجبراورخلیفه کی ہدایت وروایت کےمطابق مسلمانوں ہے الگ امت ہے تو پھروہ سرکاری طور پر الگ کیون نہیں ہو جاتی ؟ اس طرح وہ محمر بی اللہ کی امت میں سے غلام احمد کی امت تیار کرتا جا ہتی اور عالمی استعار کے مہرے کی حیثیت ہے مسلمانوں کی وحدت کو یاش یاش کر <u>کے اس</u>ے لئے ایک جمی اسرائیل پیدا کرنے کی متنی ہے۔

ی بینلط ہے کہ قادیائی مسئلہ (Sectarian) ہے۔جیسا کہ پاکستان کی مکومتیں اس غلط جہی کا شکار رہی ہیں اور اب تک یہی بھی ہیں۔ قادیائی مسئلہ اپنی پیدائش سے اب تک (Political) ہے۔افسوس کہ سلمانوں نے اس کا نوٹس بہت در میں لیا اور اس کی وج بھی ظاہر ہے کہ سلمانوں کی سیادت جس مغرب زدہ اور اقتضائے اسلام سے معری طبقے کے ہاتھ میں رہی ہاں نے استعاری ہرضرورت کا ساتھ دیا اور دین سے ہر بعناوت کونظر انداز کیا ہے اوراس کے ذہن کا پورا کا رخانہ ابھی تک اسی نہج پر قائم ہے۔ اگر قادیانی مسلم صرف ندہب کا ہوتا تو علاء کا تعاقب کا فی تھا۔ قادیانی مسلم ہے۔ جس نے بتدری ایک ایک شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ باطنیت ، اخوان الصفا اور بہا ئیوں کی طرح آپی زمین پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے سامنے معتزلہ کی تاریخ ہے۔ قادیانی جانے ہیں کس طرح معتزلہ نے اقتدار حاصل کیا اور کیونکر باطنیہ نے فاطمیہ سلطنت قائم کی۔ وہ ان سب کے تاریخی تجر بوں کو کھوظ رکھتے ہوئے جدید سیاسی باطنیہ نے ور اس کرنا چاہتے اور اس زمانہ میں جب تک انسان عالمی ہوگیا اور سیاست بین الاقوامی ہوگئی ہے۔ ایک دوسرے پر انحصار کے تحت مغربی استعاری بدولت پاکستان کو تجی اسرائیل میں نتھاں کرنا چاہتے اور افریقہ میں جزیرۃ العرب کے خلاف قادیانی اسلام کا استعاری سیل میں نتو ہوں۔ قادیانی اسلام کا استعاری سکتا ہوئی۔ جس صورت میں کہ ہم اس کے تاریخی ماخذ اور اس کی عموثی رفتار سے واقف ہوں۔

مرزاغلام احمد نے انگریزوں کی حمایت میں برقول خود بچاس الماریاں تکھیں اوران کی وفاداری میں نہ صرف قرآن سے جہاد کومنسوخ کیا۔ بلکہ برطانیہ کے ہاتھوں اسلامی حکومتوں کی محکست وریخت پر چراغاں کیا اور یہی قادیانی امت کی تخلیقی غایت تھی۔اس غرض ہی سے قادیانی فرقہ وجود میں لایا گیا اور برطانوی استعار نے کود میں لے کرجوان کیا۔

اس وقت میرے سامنے وہ کتاب نہیں، مصنف اور کتاب کا نام بھی یادئیں آ رہا۔
پاکستان کے ایک بڑے افسر عاریتا کے گئے۔ پھراپی نظر بندی کے باعث میں ان سے کتاب
والیس نہ لے سکا۔ اس کتاب میں احمدیت کی افریقہ میں تک ودوکا جائزہ لیا گیا اور اس کے خط
وخال بیان کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب میری یا داشت کے مطابق کیمبری کے ایک پروفیسر نے لکھی
اور اس میں بعض عجیب وغریب با تیل تحریری ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ پادر یوں کی ایک نمائندہ جماعت
نے برطانوی وزراء خارجہ سے شکایت کی کہ افریقہ میں مسیحیت کی بہلغ کے راستہ میں قادیانی مزاحم
ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان قادیانیوں کے تمام مشن برطانوی مقوضات ہی میں ہیں اور
وزرارت خارجہ ان کی محافظت کرتی ہے۔ وزارت خارجہ نے جواب دیا سلطنت کے مقاصد جہلغ
کے مقاصد سے مختلف ہیں۔ آپ ان کا نہ بہ کی صدافت سے مقابلہ کیجئے۔ سلطنت کی طافت
سے نہیں۔ امور سلطنت کے مقاصد میں۔ اس راز کی گرہ ایک برطانوی وستاویز ''دی

ارائیول آف برنش ایمپائر ان انڈیا'' (برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود) سے تھلتی ہے۔ ١٨٦٩ء يس الكليند سے برطانوى مديروں اورسيحى راہنماؤں كاايك وفداس بات كاجائزہ لينے ك لئے ہندوستان پینچا کہ ہندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفاداری کا بیج کیونکر بویا جاسکتا اورمسلمانوں کورام کرنے کی صحیح ترکیب کیا ہوسکتی ہے؟ اس زماند میں جہاد کی رومسلمانوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور یہی انگریزوں کے لئے پریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے ٠١٨٤ء مين دور پورٹين پيش كين \_ ايك سياست دانوں نے ايك بادر يول نے جو محوله نام ك ساتھ کیجاشائع کی کئیں ۔۔اس مشتر کہ رپورٹ میں درج ہے کہ:'' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اینے روحانی راہنماؤں کی اندھادھند پیروکار ہے۔اگراس وقت جمیں کوئی ایسا آ دمی مل جائے جو ا پاشالک پرافٹ (حواری نبی) ہونے کا دعویٰ کرے تو بہت سے لوگ اس کے گرد ا کھٹے موجائیں مے لیکن مسلمانوں میں سے ایسے سی مخص کو ترغیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ بیمسلم ہوجائے تو چھرا یہ شخص کی نبوت کو حکومت کی سر پرتی میں بہطریق احسن پروان چڑھایا جاسکتا اور كام ليا جاسكتا ہے۔اب كه ہم پورے مندوستان برقابض بين تو جميس مندوستانى عوام اورمسلمان جمہور کی دافلی بے چینی اور باہمی انتشار کو ہوا دینے کے لئے ای قتم کے عمل کی ضرورت ہے۔'' مرزاغلام احمداس برطانوی ضرورت ہی کی استعاری پیداوار تنے مولا تاسید ابوالحس علی ندوی ناظم دارالعلوم ندوة العلمها یکھنؤ ا ں استعاری پیدادار کا تجزییکرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: "مرزاغلام احمدقادیانی نے درحقیقت اسلام کے علمی ودینی ذخیره میں کوئی ایسااضا فنہیں کیا۔جس کے لئے اصلاح وتجدید کی تاریخ ان کی معترف اورمسلمانوں کی نسل جدیدان کی شکر گزار ہو۔ انہوں نے نہکوئی دینی خدمت انجام دی۔جس کا نفع دنیا کے سارے مسلمانوں کو پہنچے۔ نہ وقت كے جديد مسائل ميں سے كسى مسلك كوحل كيا - ندان كى تحريك موجودہ انسانى تہذيب كے لئے سخت مشکلات اور موت وحیات کی مشکش ہے دوجار ہے۔ کوئی پیغام رکھتی نہ اس نے پورپ اور ہندوستان کے اندر تبلیغ واشاعت کا کوئی کارنامدانجام دیا ہے۔اس کی جدوجبد کا تمام تر میدان مسلمانوں کے اندر ہے اور اس کا بتیجہ وہنی انتشار اور غیر ضروری تھکش ہے۔ جو اس نے اسلامی معاشرے میں پیدا کردی ہے۔اسلام کی تعلیمات سے انحراف اور ان مخلصین و جاہدین کی (جو ماضی قریب میں اس ملک میں پیدا ہوئے اور اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی نشاۃ فانیے کے لئے ا پناسب کچھلٹکا کر چلے گئے ) نا قدری کی سزاخدانے بیدی۔مسلمانوں پرایک دہنی طاعون کومسلط کردیااورایک ایسے مخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا جوامت میں فساد کامستقل ج ہوگیا ہے۔'' (قادیا نیت از ابوالحن علی ندوی ص ۲۲۳،۲۲۳)

ا ..... مسلمانون مين إنى نبوت وسيحيت كادهونك رجا كرانتشار تقسيم فساد بيداكيا-

٢.... جهاد كي قراني تعليم كومنسوخ كيا-

٣ ..... بندوستانی اقوام میں باہمی فساد کی نیواٹھائی۔

۳..... دین لنریج مین سب وشتم کی بنیا در تھی۔

۸ برطانوی حکومت کی نسلاً بعد سل وفاداری کوند بی عقیده کی الهامی سندمهیا کی۔

٧..... محمو لي المت ميں سے اپني امت پيدا كى جس نے اپنے نہ

مانے والوں کو کا فرجان کرمسلمانان عالم کے اہتلاء ومصائب سے لاتعلقی اختیار کی ہے تی کہ ان کی محکست وریخت برخوشیاں منائیں اور برطانوی فتح ونصرت کو انعامات ایز دی قرار دیا۔

ان کے فرزند مرزامحوداحمد (خلیفہ ٹانی) نے قادیانی است کو برطانوی خواہشوں کے محور ومرکز پر مستحکم کیا اور اسے ایک ایسی سیاسی تحریک بنادیا جو برطانوی استعار کی خدمت گذار اور اپنے حزبی افتد ارکی طلب گار ہوگئی۔خلیفہ محود رحلت کر گئے تو ان کے بیٹے خلیفہ ٹالث مرزانا صردادا کے مشن اور آپ کے منصوبے کو ایسی شکل دی کہ آج وہ سب کچھ یا کستان کے لئے ایک سیاسی خطرہ بن چکا ہے۔

خوف طوالت کے پیش نظران تفسیلات کا ذکر بے سود ہوگا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کے والد مرز اغلام مرتضی نے کہ ۱۸۵ء میں مسلمانان پنجاب کے خون سے ہولی کھیل کر انگریزی سرکار کی خوشنودی اوراع و حاصل کیا۔ ان کے بڑے بھائی مرز اغلام احمد نے مشہور سفاک جز ل نکسن کی خوج میں شامل ہوکر ۲۲۹ نیو انفیزی کے باغیوں کو تر یمو گھاٹ پر بھون ڈالا۔ ان باغیوں کو صرف کولی ہی سے نہیں اڑایا بلکہ ان کامشلہ کیا۔ انہیں درختوں سے باندھ کر اعضاء قطع کئے۔ انہیں چنا کول میں ڈالا۔ ان پر ہاتھی پھرائے۔ ان کی ٹائلیں چرکر رقص جل کا تماشاد میصا۔ پس منظر کے طور پر بیہ جان لینا ضروری ہے کہ مرز آئی امت کا اصل کردار کیا رہا اور اس نے تبلیغ کی آٹر میں برطانوی ملوکیت کے لئے کہاں کہاں جاسوی کے فرائض انجام دیئے۔ باخضوص مسلمان ملکوں میں برطانوی میں محمد کیا تھا؟ کیا وہ مسلمان بنانے کے لئے جزیرۃ العرب، افغانستان اور تی میں محمد میں تصاورات تک اس لئے افریقہ واسرائیل میں موجود ہیں۔

اسرائیل عربوں کے قلب میں ناسور ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ریاستوں نے اس کا مقاطعہ کررکھاہے۔ پاکستانی مشن وہاں ہے۔ سوال ہوہ کس پرتبلغ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر یا بہود یوں پر۔ آج جو چندمسلمان اسرائیل میں رہ گئے ہیں وہ قادیانی مشن کے استحصال کی زدمیں ہیں۔ غور سیجتے جس اسرائیل میں عیسائی مشن قائم نہیں ہوسکتا وہاں اسلام کے لئے قادیانی مشن بلیف نہیں تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ ڈھکے اسلام کے لئے قادیانی مشن بھی میں اس کے خلاف احتجاج ہوچکا اور ہور ہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں قائم ہے۔

ا است اس مشن کی معرفت عرب ریاستوں کی جاسوی ہوتی ہے۔ اس مشن کی وساطت سے تجاز داردن کی فضائیہ کے پاکستانی افسروں سے جوبعض دفعہ قادیانی بھی ہوتے ہیں۔

وہاں کے راز حاصل کئے جاتے اوراسرائیل کو پہنچائے جاتے ہیں۔

۲..... اس مشن کی معرفت اسرائیل کے بیچے کھیجے مسلمان عربوں کوعرب ریاستوں کی جاسوی کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔

سسس اسمشن کی معرفت پاکستان کی اندرونی سیاست کے راز لئے جاتے اور اسلام دوستوں سے متعلق مطلوبہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔

سیس اس مشن کی معرفت پاکستان میں عالمی استعار اور یہودی استحصال کی راہیں قائم کی جاتیں اور سیاس نقشے درآ مدہوتے ہیں۔خودصدر بھٹوپاکستان میں تل اہیب کی سیاس مداخلت اور صہیونی سرمایی کی زمانہ انتخاب میں آمد کا انکشاف کر بچکے ہیں اور بیا یک حقیقت ہے کہ تل اہیب کا سرمایی پاکستان کے عام انتخابات میں مقامی مرزائیوں کی معرفت اسی مشن کی وساطت سے آیا تھا اور یکی کے زمانہ میں اکثر وزراء نے خودرا تم الحروف سے اس کی روایت کی تھی۔

۵..... پاکستان کو اس وقت جوخطرہ در پیش ہے اس میں قادیانی امت اور تل امیب کا گٹر جوڑ عالمی استعار کی مخفی خواہشوں کومعرض وجود میں لانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔

پاکستان میں اسلام کے خلاف • ۱۹۷ء کے جزل الیکشن میں جوسب سے بڑی ڈبنی بغاوت ہوئی اس کے ننتظم قادیانی تھے۔ جو اسرائیل کے حسب ہدایت کام کررہے تھے۔ بیکوئی مفروضہ نہیں کھلی حقیقت ہے اور پیش آ مدہ واقعات کالشلسل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر بیکوئی ٹی چیز نہیں قادیانی امت شروع ہی سے اس قتم کے مشن قائم کرنے کی عادی ہے۔ مثلاً مرز انجمود نے شاہ سعوداورشریف مکدکی آ ویزش کے زمانہ (۱۹۲۱ء) میں اپنے ایک مرید میر محمسعید حیدر آبادی کو مکہ بھیجا۔ وہاں اس نے اونے پونے رازاٹھائے اور آگیا۔ای طرح ترکی میں دوقادیانی مصطفط معیر کی ٹیم کارکن ہوکر گئے۔ایک ثقدروایت کے مطابق مصطفے صغیرخود قادیانی تھا اور مصطفے کمال کو قتل کرنے پر مامور ہوا تھا۔لیکن قبل ازاقدام پکڑا گیا اور موت کے کھائے اتارا گیا۔

مرزامحودا تھ کے سالے مجرحبیب اللہ شاہ فوج میں ڈاکٹر تھے۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں ہرتی ہوکر عراق کئے۔ اگریزوں نے بغداد فتح کیا تو انہیں ابتدا گورنر نامزد کیا۔ ان کے بڑے ہوائی ولی اللہ زین العابدین جوقادیان میں امور عامد کے ناظر رہے۔ عراق میں قادیانی مشن کے انچارج تھے۔ لیکن فیصل نے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہوتے ہی نکال دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے وہاں ان کے ملکے رہنے پرزوردیا۔ لیکن عراق گورنمنٹ نے ایک ندمانی۔

عالبًا ۱۹۲۲ء میں مولوی جلال الدین تمس کوشام بیجا گیا۔ وہاں کے حریت پندوں کو پہتے چال تو قا تلانہ تملہ کیا۔ آخر تاج الدین آئسن کا بینہ نے شام بدر کر دیا۔ جلال الدین شس فلسطین چلا گیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انتداب کی حفاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت بجالا تارہا۔ جب تک برطانیہ بندوستان میں حکمران رہائی نے دوس کواپ لئے خطرہ مجھا۔ اس غرض سے مخلف لبادوں میں مخلف مشن، روس (وسط ایشیاء کے اسلامی مما لک) میں بجبحوا ہے۔ بالخصوص ان علاقوں میں جو بہندوستان کی سرحد کے ساتھ آباد تھے اور روس کو وہاں افتد ارحاصل تھا۔ اس غرض سے پیڈت موہن لال، پیڈت من پھول، مولوی فیض جحد، بھائی دیوان سنگھ اور مولوی فیض محد، بھائی دیوان سنگھ اور مولوی فیض محد، بھائی دیوان سنگھ اور مولوی فلام ربانی کے سفر نامہ کی بعض جھلکیاں عام ہو پکی ہیں۔ مولا نامحہ حسین آزاد کے نواست آغاجہ بازی ایس تا ہوں تا ہے۔ ادھر ۱۹۴۱ء میں مولوی محمد امین قادیا تی ایران کے داستہ روس گئے۔ انہیں روس میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں داخل ہوتے ہی کہ واپس آئے کے بہنے مولوی میں مورنے کی جو مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گڑار کر ساتھ آئیس والیس ہجوادیا۔ چونکہ پاسپورٹ نہیں تھے۔ اس لئے ایران کے داستہ داخل ہوتے۔ بہلے مولوی میں اوٹے بھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گڑار کر کر سفیر کی مداخلت سے رہا ہو ہے اور دوالی آگئے۔

افغانستان میں نعمت اللہ قادیانی کو جولائی ۱۹۲۳ء میں پکڑا گیا۔اس پر جاسوی اور بر ارتداد ثابت ہوگیا تو سنگسار کردیا گیا۔فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیانی ملاعبدالحلیم اور ملانورعلی کو ای جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ افغانستان اور پاکستان میں تعلقات کی کشیدگی کا ایک سبب اہتدا مرطفر اللہ خان تھے جوان تین قادیا نیوں کے تل پر افغانی سفیر مقیم برطانیہ کوعذاب خداوندی کی اعمید دے چکے اور تب سے افغانستان کے خلاف تھے۔ دوسری وجہ مرز امحود خود تھے کہ وہ افغانستان کے لئے اور افغانستان ان کے لئے نا قابل قبول تھا۔ افغانستان کا ہر اہتلاءان کے نزدیک ان کی

ليددعا كامظهرتها به

برطانوی ہندوستان میں بھی مرزائی امت کا شعارتھا کہ ان کے جوافراد پولیس میں محرتی ہوتے۔وہ عوماً سی آئی ڈی میں چلے جاتے یا آنگریز انہیں چن چن کرسی آئی ڈی میں لے لیتا۔ جہاں انہیں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں پر کوئی ساظلم توڑتے ہوئے رتی مجرحیا محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ ہرظلم کوایے فرائفس کا حصہ سمجھتے۔

پنجاب میں ی آئی ڈی کامحکمہ برطانوی حکومت کے لئے ریڑھ کی ہڈی رہا۔اس محکمہ کے کے میرزائی افسروں نے برطانوی استعار کی جوخد مات انجام دیں وہ کوئی انگریز افسر بھی انجام نہ دے سکتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہراسلامی ملک میں قادیانیوں کے خلاف حکومت اور عوام دونوں سطح پر ذہنی احتساب موجود ہے۔ نیکن جہاں تو می آ زادی طاقت ور ہے اور ان کی آ زادی عالمی استعار کے دخنوں سے محفوظ ہے۔ وہاں قادیانی مشن نہ بھی تھے نداب ہیں۔ مثلاً مھر، ترکی، افغانستان، شام، حجاز، عراق، شرق اردن وغیرہ میں قادیانی مشن نہیں۔ ایران ہمارا عزیز ہمسایہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے دوابط کیجائی کے ہیں۔ لیکن قادیانی ادھرکار خ نہیں کرتے۔ کیا وہاں انجام نظر آتا ہے یا عالمی استعار کو ضرورت نہیں؟

1908ء کی پاکتانی مزاحت کے بعد بالعموم اور پچھلے تین سالوں میں بالحضوص قادیانی امت نے اپنے سیای ہتھکنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اوراب عالمی استعار کی جاسوں امت کے طور پر افریشیائی مما لک سے خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تل اہیب (حیفا) میں ان کامشن گردو پیش کی عرب دنیا کے خلاف جاسوی کا مرکز ہے۔ اس باب میں دمشق کے ایک مطبوعہ رسالہ القادیدیہ سے ان کے سیامی خط و خال اور استعاری فرائض ومناصب کی نشاندھی ہوتی ہے۔ اس میں تکھاہے کہ: ''کسی بھی عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکدان کے وجود کی بدولت یا کستان کوعر بوں میں ہدف بنایا جا تا ہے۔''

ذیل کا واقعہ رسالہ میں مذکور ہے کہ: ''بہلی جنگ عظیم کے وقت انگریز وں نے ولی اللہ زین العابدین (مرز امحمود احمد کے سالے) کوسلطنت عثانیہ میں جمیجا۔ وہاں پانچویں ڈویژن کے کمانڈر جمال پاشا کی معرفت قدس یو نیورٹی (۱۹۱۷ء) میں دینیات کا کیکچرار ہوگیا۔ لیکن جب انگریزی فوجیس وشق میں دخل ہوئیں تو یکی ولی اللہ اپنا جامدا تارکر انگریزی کفکر میں آ گیا اور عربوں کو تو بھاگ کر بول کوتر کول سے لڑانے بھڑانے کی مہم کا انچارج رہا۔ عراقی اس سے واقف ہو گئے تو بھاگ کر قادیان آ گیا اور ناظرامور عامہ بنایا گیا۔'

اب قادیانی امت کی استعاری تخلیک (Strategy) بیہ ہے کہ وہ استعار کے حسب منشاء پاکستان کی ضرب تقلیم میں حصہ لے کرسکھوں کے ساتھ پنجاب کو ایک علیمہ ہ قادیانی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس غرض سے عالمی استعار اس کی پشت پنانی کر رہا اور وہ اس کے لئے مختلف ملکوں میں جاسوی کا جال وسیح ہوگیا ہے۔ اس ملکوں میں جاسوی کا جال وسیح ہوگیا ہے۔ اس غرض سے اس نے اسرائیل کے گردہ پیش تجاز واردن میں فضائیدہ غیرہ کی تربیت کے لئے نہ صرف قادیانی پائلٹ جبحوائے ہیں۔ بلکہ ان ملکوں میں استعاری کا روبار جاری رکھنے کے لئے ہرسال ڈاکٹروں، انجیئئروں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہیں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہیں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان بڑے ہیں ۔ چہاں ہرسال نرس الزکیاں بڑے ہی کی جاتی ہیں۔ چہاں ہرسال نرس الزکیاں کو اے دونے وہا ہوں۔ کو ایونے قادیانی مقرر بڑے۔ اس کی منظر میں جنوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میجگہ تربی مرکز ہے۔ اس کی منظر میں جنوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر میجگہ حاصل کی ہے۔

اُدھریہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ مرزائی پاکتان بننے پرخوش نہ تھے اور نہ پاکتان بنے کے حق میں تھے۔مرزامحمود نے پاکتان بننے سے تین ماہ پہلے خطبید یا تھا۔ ملاحظہ ہو۔

(الفعنل ۱۲ ارمی ۱۹۴۷ء)

''ہندوستان کی تقسیم پراگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوثی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھریدکوشش کریں گے کہ یہ کسی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجائے۔''

۵راگست ۱۹۴۷ء کے الفضل میں خلیفہ ٹانی کی ایک دوسری تقریر درج ہے۔فرماتے بیں کہ: ''بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان ہے ادر ساری قومیں باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔'' مرزامحمود نے قادیان میں رہنے کے بہترے جتن کئے۔ کوشش کی کہ پاپائے روم کے مقدس شہرویٹنگن کا مقام قادیان کول جائے۔لیکن جب کوئی می بیل منڈ ھے نہ چڑھی تو ایک انگریز کرنل کی رپورٹ پرحواس باختہ ہوکر کیٹن عطاء اللہ کی معیت میں بھاگ کر لا ہور آگئے۔میجر جزل نذیراحمد آپ کے ہمزلف تھے۔ان کے ساتھ جب میں سوار ہوکر نظنے کا پروگرام تھا۔لیکن سکھوں کی ماددھاڑ کے خوف سے قبل از وقت نکل آئے اور چوری چھپے جان بچائی۔ یہاں پہنی کرمرز امجمود نے قادیان میں مراجعت کے دویاء اور خواب بیان کرنا شروع کئے اور یہ پروگرام بنایا کہ:

ا ..... التقسيم كى خالف قو توں سے كُم جوڑ كر كے قاديان كى نہ كى طرح حاصل كياجائے۔

٢..... كشميركسي هي براقد ارحاصل كياجائي.

س استان كركس علاق كوقاد مانى صوبه من تبديل كما جائ ـ

. بظاہر بیر تین مختلف اور شاید ایک نازک حد تک متخالف''محاذ'' متھے لیکن اصلاً حصول اقتد ارکا ایک مر بوط سلسله تھا جومرز امحمود کے نہاں خاند و ماغ میں پرورش پار ہاتھا۔

جسٹس منیر نے ۱۹۵۳ء کے واقعات سے متعلق مسلمانوں سے مرزائیوں کی نزاع پرجو رپورٹ کھی ہے اس کے ۱۹۲۷ پر درج ہے کہ: ''۱۹۲۵ء سے لے کر ۱۹۲۷ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانید کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔وہ نہ توایک ہندود نیاوی حکومت یعنی ہندوستان کو اپنے لئے پہند کرتے تھے اور نہ پاکستان کو منتخب کر سکتے تھے۔''

(الفضل ۲۵رو بر۱۹۳۳ء) ملاحظه مو، خلیفه صاحب فرماتے ہیں کہ: ' ملکی سیاست میں خلیفہ وفت سے بہتر اور کوئی را ہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید وفصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔''

مہرجون ، ۱۹۳ء کے الفضل میں ہے کہ: ' دخبیں معلوم کب خدا کی طرف سے ہمیں دنیا کا جارج سردکیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے تیار دہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔''

بیاس وقت مرزائی امت کے خیالات تھے جب بنگر نے برطانیکو ہلا ڈالاتھا اور مرزائی و کھے دونوں پنجاب پر قبند کرنے کی تیاری میں تھے۔اس من میں ماسٹر تارا سنگھ کا مضمون ہفتہ وار اکالی سے خلف جرائد میں نقل ہو چکا ہے۔ ماسٹر جی نے لکھا تھا کہ برطانیہ نے ہندوستان چھوڑا تو سکھ دیاستوں بالخصوص مہاراجہ، پٹیالہ کی مدوسے پنجاب میں ہم نے آئی تیاری کرلی ہے کہ اس کے جانشین ہوکیس اور سکھوں کا بیصو بہتکھوں کی عملداری میں ہو۔

اس سے پہلے ۱۹۲۲ وری ۱۹۲۲ء کے افضل میں خلیفہ صاحب کی تقریر ہے۔ "ہم احدی حکومت قائم کرنا چاہج ہیں۔"

مزید ملاحظہ ہو۔ 'اس وقت تک کہتمہاری بادشاہت قائم نہ ہوجائے تہہارے رائے ۔ ' سے میکا فیٹے ہرگز دوز نہیں ہو سکتے۔'' (الفضل ۸رجولائی ۱۹۳۵ء)

سے بیکا نے ہر کر دورہیں ہو سکتے۔''

مرزائیوں نے اپنی جماعت ک ۸۳ برس ہیں مسلمانوں کے کی اہتاء ، کی تحریک ، کی مرزائیوں نے اپنی جماعت ک ۸۳ برس ہیں مسلمانوں سے الگ تھلگ اوراگر بیزوں کی مرضی افقاد اور کسی مصیبت میں بھی حصنہیں لیا۔ ہمیشہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اوراگر بیزوں کی مرضی کے تابع رہے۔لیکن ریاست کشمیر کے مسلمانوں کی ہدردی کے نام پر انہوں نے جولائی ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا کھڑاگ رچایا اور آج تک صرف کشمیر ہی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے مصائب کشمیر کے سوااور کی خطر میں نہ تھے۔ کیا صرف کشمیر کے مسلمانان میں ہمدردی کے مستحق تھے اور کیا ریاست کشمیری آزادی ہی عالم اسلام کی ویرانیوں کا مسئلہ اول ہے؟ اگر قادیانی کشمیر کے معالمہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر مخلص ہوتے تو اس کا اعتراف نہ کرنا کمل ہوتا۔ بلکہ شقادت کے مصداق۔ لیکن معالمہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشمیری مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ نہ بمی شد بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ نہ بمی شد بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر مرزائی جس قادیانی ریاست کا خواب و کھیتے تھے اس ک

تعبیر کے لئے جمول و کشمیر حسب حال ہے۔

پاکستان نے اپنی آ زادی کے تیسرے مہینے اکتوبر ۱۹۴۷ء میں کشمیر کا مطالبہ کیا تو اس جنگ میں قادیانی است فی الفور کو دیڑی۔ اس نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک بلاٹون تیار کی جو سیالکوٹ کے نزدیک جموں کے محاذیر واقع کا ون معراجکے میں متعین کی گئی۔ اس نے وہاں کیا خدمات انجام دیں؟ اس کے تذکرہ وافشاء کا کل نہیں لیکن اس وقت پاکستان کے کمانڈرانچیف جزل سروکلس کرنے کے خلاف تھے۔ جن کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو کشمیر میں استعال کرنے کے خلاف تھے اور نہ تخص طور پر شمیر کی لڑائی کے تن میں تھے۔ بلکہ ان کی معرفت بعض معلومات ہندوستان کے کمانڈرانچیف جزل سراکن لیک تک پیچی گئیں۔ قائدا تھم اس وقت سرطان کے مرض میں مبتلا تھے۔ جب آئیں یہ معلوم ہواتو ان کا مرض شدید ہوگیا۔

کسی کمانڈرانچیف نے کسی'' آزادادارے'' کی الیی بٹالین پر بھی صادنہیں کیا جیسا کہ فرقان بٹالین تھی ، فرقان بٹالین کو یہ ٹرف بخشا گیا کہ جنرل گر لیی نے بطور کمانڈ رانچیف تحسین وستائش کا خط و پیغام لکھا جوتاریخ احمدیت جلد ششم مولفہ دوست مجمد شاہدے ص ۲۵۴ پر موجود ۔۔۔ بات معمولی ہے کین عجیب ہے کہ کشمیر کے محاذوں کی جنگ میں قادیان سے المحق سرصدات کی کمان ہمیشہ مرزائی جرنیلوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ چونکہ بیا ایک فورجی کمل ہے۔ لہذا اس کا ذکر مناسب نہیں لیکن سوال ہے کہ فرقان بٹالین ہویا اس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو کشمیر سے شروع کی گئی کہ وہاں چھمب اور جوڑیاں کا محاذی شاکوٹ اور قادیان کی طرف تھا۔ ابتدا ان محاذوں کی کمان جزل اختر ملک اور ہریگیڈ برعبدالعلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو سکے بھائی ہوئے کے علاوہ قادیان العقیدہ سے ۔ جزل اختر ملک ترکی میں وفات پا گئے ۔ ان کی نعش وہاں سے ربوہ لائی گئی۔ جہاں بہشتی مقبرے سے باہر ہمیشہ کی خیدسورہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی جماعت کی تاریخ وجنرافیہ کے نصاب میں 80 ہے۔ کی جنگ کا ہیرو جزل اختر ملک اور ہریگیڈ ہر عبدالعلی کو بتایا گیا اور اقل الذکر کی سے رکھی تصویر شامل کی گئی ہے۔

ایک دوسری تصویر جنرل ابرارحسین کی بھی ہے۔ لیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کواس طرح محدود کرنا اور صرف جنرل اختر حسین ملک یا ہریگیڈ برعبدالعلی کا ذکر کرنا مرزائی امت کا پنجاب میں نئی پودکو ذہنا اپنی طرف منتقل کرنے کا ہنتھانڈ اہے۔ عزیز بھٹی وغیرہ کونظر انداز کر کے اور اس وقت کے آتش بجانوں کے سرسے گزر کے جنرل اختر ملک کوقو می ہیرو بنانا اور بڑھانا قادیا نی سیاست کی شوخی ہے۔ جو حصول افتد ارکی آئندہ کوششوں میں رنگ ورغن کا کام دے گی۔

بات سے بات کلتی ہے۔ جنرل اختر ملک کے تذکرے کی رعایت ہے اس ضمن کی دو باتیں حافظ میں اور تازہ ہوگئیں۔

ا ...... نواب کالا باغ نے ۱۹۲۵ء کی جنگ کے واقعات پر گفتگو کرتے ہوئے راقم سے بیان کیا کہ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری محافظت کی ورنہ صور تحال کے پامال ہونے کا احتال تھا۔

نواب صاحب نے فرمایا: مرزائی پاکتان میں حصول افتد ارسے مایوں ہوکر قادیان میں حصول افتد ارسے مایوں ہوکر قادیان میں حصول افتد ارسے مایوں ہوکر قادیان پہنچنے کے لئے مضطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کریا بھارت سے بھی نہیں چو کتے۔ایک دن میرے ہاں جزل اختر حسین ملک آئے اور میرے ملٹری سیکرٹری کرٹل محد شریف سے کہا کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پس وہیش کی اور اسپے سیکرٹری سے کہا کہ میں نے جزل ملک سے اگر ملا قات کی تو صدرایوب جو مجھ سے پہلے ہی ہوئل ہوں جو مجھ سے کہا کہ میں کے اور بیدس نفاق ہے کہ میں بھی صدرایوب جو مجھ سے پہلے ہی ہوئل ہوں جو اور میر کی اعوان ہو۔صدرایوب کے کان اعوان ہوں کے دور یہ صدرایوب کے کان

میں الطاف حسین ( ڈان ) نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس سے کسی امریکن نے کہا ہے کہ نواب کالا باغ ایوب خان کے خلاف اندرخانہ خودصدر بننے کی سازش کر رہاہے۔

اس وقت تو جزل ملک لوٹ گئے ۔ تیکن چندون بعد تھیا گلی میں ملاقات کا موقع پیدا کر لیا۔ کہنے گئے: ''میں صدر ایوب کو آبادہ کروں کہ بیروقت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لئے بہترین ہے۔ بہترین ہے۔ بہترین کہ بیٹے بٹھائے جزل کو یہ کیا سوجھی؟ بہرحال میں نے عذر کردیا کہ میں نہ تو فوجی ایک پیرٹ ہوں نہ جھے جنگ کے مبادیات کا علم ہے۔ آپ خودان سے تذکرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ صدر نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لڑائی کے جلد بعد بھارت براہ راست یا کتان کی بین الاقوامی سرحدوں پرجملہ کردےگا۔''

میں نے کہا: صدر مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہے۔ وہ لاز مآخیال کرے گا کہ اعوان اس کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں۔ جنرل اختر ملک مجھ سے جواب پا کر چلے گئے۔اس اثناء میں سی آئی ڈی کی معرفت مجھے ایک دتی اشتہار ملا جوآ زاد کشمیر میں کثرت سے تقسیم کیا گیا تھا۔اس میں لکھا تھا کہ: '' ریاست جمول وکشمیرانشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بہت کے ہاتھوں ہوگی۔'' (چیش کوئی صلح موجود)

اورمیرے لئے بینا قابل فہم نہ تھا کہ جزل اختر ملک اس پیش گوئی کوسچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کررہے تھے۔راقم نے نواب کالا باغ کی بیگفتگو محترم مجید نظامی ایڈیٹرنوائے وقت کو بیان کی توانہوں نے تا ئیدکی کہ ان سے بھی نواب صاحب یہی روایت کر چکے ہیں۔

۲..... ڈاکٹر جاویدا قبال سے ذکر آیا تو جیران ہوئے۔فرمایا کہ:اس جولائی میں سرظفر اللہ خان نے مجھے امریکہ میں کہا تھا کہ میں صدرا یوب کو پیغام دوں کہ بیوونت شمیر پر چڑھائی کے لئے موز دل ہے۔ پاکستانی فوج ضرور کامیاب ہوگی۔ جہاں تک ہندوستان کے ہاتھوں بین الاقوا می سرحد کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔الی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدرا یوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کہدیا ہے اور کسی سے نہ کہنا۔

صدر آبوب کوسر ظفر اللہ خان نے پیغام دے کرادر جنر ل اختر ملک کوخود حاضر ہوکر علاوہ دوسرے زعماء کے بقین دلایا تھا کہ تشمیر پر حملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگ ۔ کیکن پاکستانی فوجیس جب تشمیر کی طرف بڑھنے لکیس تو پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں ایکا ایکی بھارتی فوج کے حملہ کا شکار ہوگئیں۔ واقعہ بیہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تابع

کرنے اور اس کی جغرافیائی ہیت کوئی صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جومنصوبہ تھا اس کو پروان چڑھانے کے بیاکتان کے بعض پراسرارلیکن بخفی ومعلوم ہاتھ بھی تھے۔ قدرت نے استعاری منصوبہ فاک میں ملادیا۔ منصوبہ یقا کہ مغربی پاکستان میں پنجاب کو بالواسطہ یا بلاواسطہ کا منصوبہ بنجاب محکمت ہوتو پاکستان کا عسکری بازوٹوٹ جائے گا اور مشرقی پاکستان نینجیاً الگ ہوجائے گا۔ پنجاب کی پہپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح جھوٹی پہپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اور سندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح جھوٹی جھوٹی ریاستیں بن جائیں گی۔

سخمیراوراحدیت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ قادیانی امت نے کہ کا میں رہ گئی ہے کہ قادیانی امت نے کر یک شمیر قبل از آزادی اور جنگ شمیر (بعداز آزادی) میں صرف اس لئے حصہ لیا کہ مرز ابشیر الدین محمود جس قادیانی ریاست کا خواب دیکھتے تھے ان کی نگاہ میں کشمیر ہے کو اسب دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت جا سے موزؤں تھا۔ جماعت احمدید کی کشمیر سے دلیجا ہے کہ:

- ا..... ومال تقریبایی (۸۰) ہزاراحدی ہیں۔
- ٢ ..... وہاں سے اوّل دُن بیں اور سے انی (غلام احمد) کے پیروؤل کی بوی جماعت آباد ہے۔
- س...... جس ملک میں دوسیحیوں کا دخل ہواس ملک کی فر مانروائی کاحتی احمد یوں کو پہنچتا ہے۔
- ۳ ...... مهاراجه رنجیت سنگھ نے نواب امام الدین کو گورنر بنا کر کشمیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ مرز اغلام احمد کے دالد بطور مدد گار گئے تھے۔
- ه..... محکیم نورالدین خلیفداق امرزامحمود کے استاد اور خسر شاہی محکیم کے طور پر کشمیر میں ملازم رہے تھے۔

ان نکات ہی کو گھو ظار کھا جائے تو ظاہر ہے کہ قادیانی امت کی تشمیر سے ہمدر دی کسی عام انسانی مسئلہ یا عام مسلمانوں کی ہمدر دی کے جذبہ سے نہیں تھی ، نہ ہے۔ بلکہ وہ اپٹے شخصی تعلق اور حزبی مفاد کے لئے پورے یا کستان اور تمام مسلمانوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔

بلو پنتان کواحمدی ریاست بنانے کا خواب پراگنگدہ ہوگیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ ایران کے بعض ایران کے بعض ایران کے بعض ایران کے بعض شاہ ایران کے بعض شاہ اور شعبی اور شعبی اور شعبی اور شعبی استعاد نے کا خابدلا۔ قادیانی امت کا اس کے ساتھ اور ایران ایران بھا جیسے انجن مزتے ہی گاڑی مزجاتی ہے۔ اب پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی استعادی کوششوں میں سے ایک کوشش میتی کہ:

ا مشرقی پاکتان کوالگ کیاجائے۔قادیانی عقلاء نے وہ سب پچھ کیا جوال کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔
کے لئے ضروری تھا۔انہوں نے مشرقی پاکتان کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔
ایم ایم احمد نے حکومت پاکتان کے فنانس سیرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کوا تنا بے بس اور بیز ارکردیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئی۔
مشرقی پاکتان کے مصیبت زدگان کوسرکاری احداد سے محروم رکھا گیا اوراس کے مسئول ایم ایم احمد سخے۔

۲..... جبتک مشرقی پاکستان علیحدہ ندہو۔ قادیانیوں کے لئے پاکستان میں اقتدار کا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی اور شخ مجیب الرحمان، قادیانی امت کی ان حرکات کو بھانپ کران سے باخبر ہوگئے تھے۔ وہ ایم ایم احمد کی حرکات پر پلک میں بیان دے چکاوران کی فوری علیحدگی کے خواہاں تھے۔ اس بیان کے فور آبعد چوہدر کی ظفر اللہ خان ان سے ملنے ڈھا کہ گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن تخلیہ میں ملاقات ہوئی اور آخروہ می ہوا جو مرزائی امت کے ظفر اللہ خان یا ایم ایم احمد کو علیحدہ ہو گئے۔

سو سب مرزائی تمام تجربوں کو حسب مرادنہ پاکر پاکستان میں عالمی استعارکا آخری نائل کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یہودیوں کی طرح ملک کی مالیات (بیکنگ، انشورنس اور انڈسٹری) میں اس تم کا اقتد ارحاصل کرلیا ہے کہ آئییں ان کے لیس منظر، پیش منظر اور تہد منظر سے خارج نہیں کیا جاسکا۔ اب ان کے اقتد ارکی راہ میں سے چیزیں معاون ہوسکتی ہیں اور یہ کہنا جرم نہ ہوگا کہ پاکستان کی فضائیا ہے چیف سے لے کرآ ، کندہ جانشینوں کی ایک ٹری تک ان کے ہیں ہوگا کہ پاکستان کی فضائیا ہے دونوں کور کمانڈ (جزل عبد العلی اور جزل عبد الحدید) ان کے ہیں۔ ان کے میں ان کے میں ان کے میں۔ ان کے میں دان کے میں ان کے میں ان کے میں دان کے میں ان کے میں دان کے میں دان کے میں دن کے میں ان کے میں دان کے میں دان کے میں دان کے میں دیں دور کی د

سم ملک کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔مثلاً پنجاب میں میکسٹ بک بورڈ کا چیئر مین غالب احمہ قادیانی ہے۔ پنجاب اور بہادلپور کے علاقہ کی انشورنس کارپوریشن کا جزل فیج جنوعہ قادیانی ہے۔ لا ہورمیوسیتال کا میڈیکل سپرنٹنڈنٹ قادیانی ہے۔ غرض ایسے کی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں اس کے افراد کی بڑی سے بڑی اکثریت معاثی طور پر پرورش پاکتی اورسیاس طور پرافتد ارکی راہیں ہموار کرتی ہے۔

ه ابھی تک پریس قادیانی امت کے ہاتھ میں نہیں آسکا۔لیکن وزارت اطلاعات ونشریات کی معرفت پریس کومبر بلب کردیا گیا ہے اور ملک کے بیشتر ورکنگ جرناسٹول میں کرپشن کی نیور کھ دی گئی ہے۔جس کی بدولت قادیا نیت کے بیج وخم کا مسلم خارج از احتساب ہو چکا ہے۔

۲..... ملک کے بعض اہل قلم اور اہل صحافت کو بالواسطہ و بلا واسطہ مختلف شکلوں میں معاوضہ دے کراس فتم کے مضمون تکھوائے جارہے ہیں۔ جس سے قادیانی امت کے خالفین ضعیف ہوتے جا کیں اور اس انتشار وافتر اق کو ہوا ملتی رہے جوان کے آئندہ افتد ارکی ضروری اساس ہے۔

کست سرحد و بلوچتان کی علیحدگی سے متعلق بالک انہی خطوط پر قادیانی امت اقدام و کلام کا نبارلگارہی ہے۔ جن خطوط پرشخ مجیب الرحمان کورگیدا جارہا تھا۔ مرزائی امت بظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے مختلف نو جوان مختلف پارٹیوں میں حسب ہدایت شامل ہیں۔ پنجاب بیشل عوامی پارٹی میں ایک ایسا احمد کی نو جوان شریک ہے جس کا بھائی بڑے دنوں ہے کرا جی کا ڈپٹی کمشز ہے اور باپ مرزاغلام احمد کاصحابی ایک زبانہ میں پلک کا قانوتی مشیرتھا۔ قادیانی امت کا طرزعمل ہے ہے کہ مذمت کے دوپ میں سرحد و بلوچتان کی سیاسی فضا کو اتنامسموم کردیا جائے کہ علیحدگی کا مطالبہ حقیقت بن جائے۔ جب عالمی استعار کی خواہش کے مطابق پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثل پختونستان، بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ پاکستان جو بھی مغربی پاکستان تھا کی ریاستوں مثل پختونستان، بلوچستان اور سندھو دیش وغیرہ میں تھی موتو پنجاب میں بھران طاقت، یاسکھوں کے ساتھ مشتر کہ طاقت کی سربراہی ان کے ہاتھ میں ہوت

مرزائی سیاست کا نقشہ بیہ کہ عالمی استعادات پاکستان کو ضرب وقتیم سے تین چار ریاستوں میں باننے کا ارادہ کر چکا ہے۔ پختو نستان بنے گا، بلوچستان بنے گا۔ سندھودیش بنے گا۔ ان کے اصلاع میں تھوڑ ابہت ردوبدل ہوگا۔ ہوسکتا ہے سندھکا پھیملاقہ بھارتی راجستھان کو چلا جائے۔ پختو نستان میں پنجاب کے ایک دو اصلاع آ جا کیں۔ بلوچستان سندھ کے ایک دو اصلاع کے جائے اور پنجاب میں ڈیرہ غازیخان کے ضلع پراس کی نگاہ ہو لیکن جشتی جلدی بیہو قادیانی است کی اس میرہ بازی کا حاصل کلام بیہ کہ قادیانی است کی اس میرہ بازی کا حاصل کلام بیہ کہ ایٹ اس باتھانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے ایٹ اس بلقانی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہوجائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے

پنجاب پراپ اس استحقاق کا دعولی کریں گے کہ دوان کے گورؤں کی مگری ہونے کے باعث ان کا ہے۔ جم مطرح یہود نے فلسطین کو اپنے پنج بیروں کے مولد وسکن ومرقد ہونے کی بناء پر حاصل کیا اور اسرائیل بنا ڈالا۔ اس طرح پنجاب سکھوں کے لئے ہوگا۔ بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس وقت پختو نستان، سندھو دیش اور بلوچستان کی نار نبی میں گھرا ہوگا۔ مرز ائی امت گرؤں کی محری کے طالبین سے معانقہ کر کے اپنے ''مدینہ النبی' قادیان کی مراجعت پرخوش ہوگی۔ تب عالمی استعار کی مدا فلت سے ایک نیا پنجاب پیدا ہوگا۔ جو سکھا حمدی ریاست ہوگا اور جس کا پاکستانی وجود ختم ہوجائےگا۔

پاکستان کا اصل خطرہ یہ ہے اور پنجاب اس خوفناک سانحہ کی زویس ہے۔ نہ جانے حزب افتد اراور حزب اختلاف اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتیں ۔ اس ساسی مسئلہ کا اس وقت تعاقب نہ کیا گیا اور ایک پلیٹکل خطرہ کے طور پر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو کیا پاکستان کی آئھا اس وقت کھلے گی جب طوفان سر سے گذر چکا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ استعاری انقلاب کے ہاتھوں المل چکی ہوگی ۔ تب مورخ بیکھیں کے کہ ان علاقوں میں ایک ایک قوم رہتی تھی جس نے اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد پر براعظیم ہندوستان سے کٹ کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن مسلمان ہونے کی بنیاد پر براعظیم ہندوستان سے کٹ کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن فروم ماضی کی ایک طریبناک یا دکا الدناک تند ہیں۔

کے سے کر حکومت کے لئے میرگروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلد دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ جس کا اجتماعی مجاز ہے۔ مجاز ہے۔ لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنامشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔

ہے..... مسیح موجود کی اصطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔ دور اوّل کے تاریخی اور نہ ہی اوب میں بیاصطلاح کہیں نہیں لمتی۔

روز، حلول، طل وغیرہ کی اصطلاحیں اسلامی ایران میں مؤبدانداثر کے تحت المحداند تحریکوں کی پیداوار ہیں۔ ان کے واضعین نے اپنے المحداند خیالات کو چمپانے کے لئے آئیس وضع کیا تھا۔

مرزاغلام احمد قادیانی اپنے عقائد کی اساس پرکوئی علیحدہ امت تیار نہیں کرسکتے تھے۔ انہوں نے محریحر بی کی امت میں نقب لگا کر قادیانی امت پیدا کی جو تعلم کھلا الحاد کی اساس پرقائم ہے۔

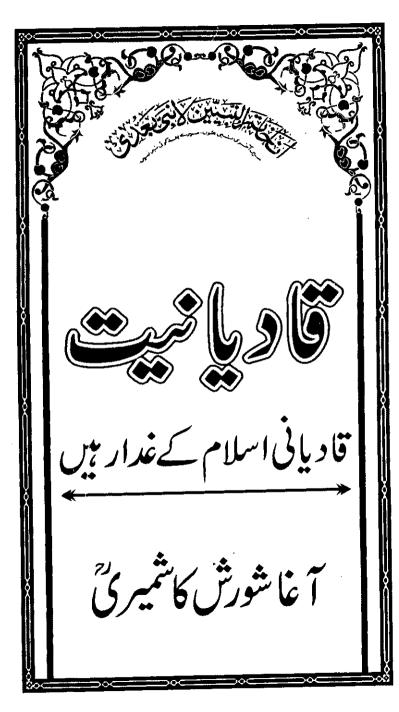

## قاديانيت از فيضان ا قبال

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

ختم نبوت

تتم نبوت

''اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب سے ہے کہ روحانی زندگی میں جس کے اٹکار کی براجہنم ہے۔ ذاتی سندختم ہو چکی ہے۔'' (لائٹ کے جواب میں)

ئتم نبوت كأتخيل

''انسانیت کی تمدنی تاریخ میں غالبًا ختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔اس کا سیح نداز ومغرب اور ایشیاء کے مؤبدانہ تدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔مؤبدانہ تدن میں زرشتی یہودی، نصرانی اور صابی تمام نداہب شامل ہیں۔'' (قادیانیت اور اسلام بجواب نہرو)

اسلام كاغدار

"دينياتى نقط نظر سے اس نظريكو يول بيان كركت ين كداسلام كى اجماعى اورسياى

تنظیم میں محمقائلہ کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کوستازم ہو۔ جو محض ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔'' (ایساً)

### قاديانيت كامقابله

" علائے ہندنے قادیا نیت کو ایک دین تحریک تصور کیا اور دینیاتی حربوں سے اس کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقہ موزوں منیں۔ ۹۹ کا استے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جوتار تخربی ہے اس کی روشی میں احمدیت کے اصل محرکات کو بحصے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ۹۹ کا اعکاسال بے حداہم ہے۔ اس سال ٹیم کو کھنگست ہوئی۔ اس سال جنگ نورینو ہوئی۔ جس میں ترکی کا بیڑا تباہ ہوگیا اور ایشیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو بی گیا۔ "

## شہشا ہیت کے پیدا کردہ مسائل

''اسلام میں خلافت کا تصورا یک فربی ادار کے کوستازم ہے۔ ہندوستانی مسلمان اوروہ مسلمان جوتر کی سلطنت سے باہر ہیں۔ ترکی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کاحقیقی مفہوم کیا ہے؟ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ مبدی کی آ مد سے متعلقہ احادیث کی معنوی نوعیت کیا ہے؟ یہ اور اس قبیل کے دوسر سے سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بداہتہ مسلمانان ہندوستان سے تھا۔ مغربی شہنشا ہیت کو جو اس وقت اسلامی دنیا پر تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دلجی تھی۔ ان سوالات سے جومناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہندکی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ حکایت دراز ہے اور ایک طاقتو آقلم کی منتظر۔''

#### قاديانيت

"مسلمان عوام كوصرف ايك چيز قطعى طور پرمتاثر كرسكتى ہے اور وہ ربانی سند ہے۔ احمدیت نے اس الهامی بنیاد كوفراہم كیا اور اس طرح جیسا كداس كا دعوى ہے۔ برطانوى شہنشا ہیت كى سب سے بدى خدمت ہے۔ جواس نے سرانجام دى ہے۔" (ایساً)

#### استدلال اورسند

''جومما لک تدن کی ابتدائی منزلوں میں ہوں دہاں استدلال سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ہے۔ پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے مسخر کرلیتا ہے۔ پنجاب میں مبہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیا دفراہم کرتا ہے۔'' (بجواب نہرد)

فادياني

فرمایا: "قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے لمی استحکام کو بے صدنقصان پہنچایا ہے۔اگر استیصال نہ کیا گیا تو آئندہ شدیدنقصان پہنچ گا۔ "

احدیت کے ادا کار

" تمام ایکٹرجنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصد لیا ہے وہ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کئے تیلی ہنے ہوئے تھے۔" (بجواب نہرو)

ساس حال

''ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی نم ہی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟''

علىحدگى كامطالبه

''ملت اسلامیہ کواس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیمدہ کردیا جائے۔ اگر حکومت نے بیمطالبہ تعلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے گا کہ حکومت اس نے غہب ک علیمہ گی میں دیر کررہی ہے۔ کیونکہ امجھی وہ (قادیانی) اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت ہے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے۔'' (اعیمین کے نام خط بموردہ ارجون ۱۹۳۵ء)

كيرنكي

'' پنڈت نہر واور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے نہ ہی اور سیاس استحکام کو پسندنہیں کرتے ہیں۔'' (پنڈت جواہر لعل کے مضایین مطبوعہ اڈرن ریو یوکا جواب) ہند وستانی پیغمبر

'' قادیانی جماعت کا مقصد پیغمبر عرب کی امت سے ہندوستانی پیغمبر کی امت تیار کرنا ہے۔'' (پنڈت جواہر لعل کے مضامین مطبوعہ اڈرن رہے ہوکا جواب)

رواداري

"الحاد كرورى اور روادارى بسااوقات خود كلى كے مترادف ہوجاتے ہيں۔ بقول كين روادارى ايك فلفى كى ہوتى ہے۔ جس كے نزديك تمام غداجب يكسال طور برصيح ہيں۔ ايك روادارى مؤرخ كى ہے جس كے نزديك تمام غداجب يكسال طور پر غلط ہيں۔ ايك روادارى مد بر كى ہے جس كے نزديك تمام غداجب يكسال طور پر مفيد ہيں۔ ايك روادارى اليے خص كى ہے جو ہر فتم كے فكر وعمل سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ايك روادارى كمزورة دى كى ہے جو محض كمزورى كى وجہ سے ہرتم كى ذلت اپنى محبوب اشياء واشخاص كے متعلق سہتا ہے۔"

(پنڈت جوابرلل کےمضامین مطبوعہ ماڈرن ریویوکا جواب)

عجمى اصطلاحيس

''اسلامی ایران میں مؤبداندائر کے تحت طحدانتی یکیں اٹھیں۔انہوں نے بروز ،حلول، عل وغیرہ اصطلاحات وضع کیس تا کہ نتائج کے تصور کو چھپاسکیں۔ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے بھی لازم تھا کہ سلمانوں کے قلوب کونا گوارنہ ہو۔''

دمسیخ موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں ، اجنبی ہے۔ یہ اصطلاح ہمیں دوراؤل کے تاریخی اور خدبی ادب میں نہیں ملتی۔''

#### قاديا نيت اور بهائيت

''بہائیت، قادیا نیت ہے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن مؤخر الذکر (قادیا نیت) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔'' ہے۔لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔''

"اس کے خمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں۔ گویا بیتر کیک بی یہودیت کی طرف راجح "

#### قاديانيت

'' قادیانیوں کے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور الگ ہوجائیں یاختم نبوت کی تاویلوں کوچھوڑ کر اصل اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پینج سکیں۔''
سیاسی فوائد پینج سکیں۔''

## مرزاغلام احمدقادياني

آ خرعر میں قریباً ہرصحبت میں مرزاغلام احمد قادیانی کا ذکر آجا تا تھا۔ ایک دفعہ فرمایا:

''سلطان ٹیپو کے جہاد حریت سے انگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت کے لئے
ایک مستقل خطرہ ہے۔ جب تک شریعت اسلام سے اس مسئلہ کوخارج نہ کیا جائے۔ ان کا مستقبل
محفوظ نہیں۔ چنا نچے مختلف مما لک کے علاء کوآلہ کار بنانا شروع کیا۔ اس طرح ہندوستانی علاء سے
محفوظ نہیں۔ چنا نچے مناف منسخ جہاد کے لئے ان علاء کو ناکا فی سمجھ کرایک جدید نبوت کی ضرورت
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی مؤقف ہی ہیہ ہوکہ اقوام اسلامیہ میں تنسخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی مؤقف ہی ہیہ ہوکہ اقوام اسلامیہ میں تنسخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی مؤقف ہی ہیہ ہوکہ اقوام اسلامیہ میں تنسخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
ممکن ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری سے ان کا سراغ مل جائے۔ ''مولوی صاحب سے ذکر آیا تو
انہوں نے سرسید کے کتب خانہ کی گڑھ کی طرف راہنمائی کی۔ حضرت علامہ نے سیدریا ست علی
ندوی کو کھا اور اس کام کے لئے آ مادہ کیا۔ فرمایا: '' قرآن کے بعد نبوت ووجی کا دعوی تمام انبیا سے
ندوی کو کھا اور اس کام کے لئے آ مادہ کیا۔ فرمایا: '' قرآن کے بعد نبوت ووجی کا دعوی تمام انبیا سے
ندوی کو کھا اور اس کام کے لئے آ مادہ کیا۔ فرمایا: '' قرآن کے بعد نبوت ووجی کا دعوی تمام انبیا سے
ندوی کو کھا اور اس کام کے دیا ہے ایس ہو کہ بھی معاف نہیں کیا جاسکا۔ ختمیت کی و یوار میں سوراخ

کرنا تمام نظام دینیات کو درہم برہم کردینے کے مترادف ہے۔قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی، عقائداسلام،شرافت انبیاء،خاتمیت محمقات اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصرومنافی ہے۔'' (عرشی افزلات)

سےباز

" ہندوستان میں کوئی ندہبی نے بازا پنی اغرافیق کی خاطرا کیک ٹی جماعت کھڑی کرسکتا ہے۔" (بجواب نہرو)

غلطرواداري

''کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ معاندانہ قوتوں کے خلاف! پی بدا فعت کرے۔ (اس شمن میں رواداری ایک مہمل اصطلاح ہے) اصل جماعت کورواداری کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو تبلیخ کی پوری اجازت ہو۔ خواہ وہ تبلیغ مجھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو؟''

اجتماعي خطره

''اگر حکومت کے لئے یہ گروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔''

دوسر نے قرقے

''مسلمانوں کے دوسرے فرقے کوئی الگ بنیاد قائم نہیں کرتے۔وہ بنیادی مسلوں میں متفق ہیں۔ایک دوسرے پرالحاد کا فتو کی جڑنے کے باوجود وہ اساسات پرایک رائے ہیں۔'' (ایساً)

نمہب سے بیزاری

''(اس قماش کے) ذہبی مدعیوں کی حوصلہ افزائی کا رڈمل میہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے بیزار ہونے لگتے اور بالآخر مذہب کے اہم عضر کواپنی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔'' (ایعنا)

عليحده جماعت

" محومت کے لئے بہترین طریق کاریہ ہوگا کہ وہ قادیا نعوں کوایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ قادیا نعوں کی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے ویکی ہی رواداری برتیں گے۔ جبیبا کہ باقی نداہب کے معاملہ میں افتیار کرتے ہیں۔" (ایضا)

نامنهادتعليم يافتة

''نام نہا تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تعرفی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کے ہوانے انہیں حفظ فس کے جذبہ سے عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزدیک ملا زدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ فس کا ثبوت دے رہا ہے۔'' (ایدنا)

قاديانى

'' یتح یک (قادیانی) اسلام کے ضوابط کو برقر ارز کھتی ہے۔ لیکن اس قوت ارادی کوفنا کردیتی ہے۔ جس کواسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔''

مذهبى سرحدول كى حفاظت

''رواداری کی تلقین کرنے والے اس مخص پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتے ہیں۔ جواپنے ندہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔'' (ایدنا)

افتراق

'' ''اسلام ایک کی تحریک کے ساتھ ہدر دی نہیں رکھتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ اور منتقبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے مزید افتر ان کا باعث ہو۔'' (ایپنا)

خطره

'' مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جوان کی وحدت کے لئے خطرناک ہوں۔ چنانچہ ہرائی مذہبی ہماعت جوتاریخی طور پراسلام سے وابستہ ہو لیکن اپنی بنانی نبوت پرر کھے اوراس کے الہامات پراعتقاد ندر کھنے والے تمام مسلمانوں کو ہزیم خود کا فرقر اردے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت تح لئے ایک خطرہ تصور کرتے ہیں۔ اسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔''

#### رواداري

دد كرورة دى كى رواداى اخلاقى قدرول معمرا بوتى ب- ' (پنزت نهرو كے جوابيس)

اسلامی ریاست کا فرض

''جب کوئی مخص ایسے محدانہ نظریوں کوروائ دیتا ہے جس سے نظام اجماعی خطرہ میں پڑ جاتا ہے تو ایک آزاد اسلامی ریاست پراس کا انسداد لا زم ہوجاتا ہے۔'' (پنڈت نہرو کے جواب میں )

لفظ كفر كااستنعال

"الفظ كفر كے غير مختاط استعال كو آج كل كے مسلمان جومسلمانوں كے دينياتى مناقشات كى تاريخ سے بالكل ناواقف ہيں۔ ملت اسلاميہ كے اجتماعی وسياسی انتشار كی علامت تصور كرتے ہيں۔ بدايك بالكل غلط تصور ہے۔ اسلامی دنیا كی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے كہ فروی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے پرالحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كى بجائے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے پرالحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كى بجائے دينياتی مشكر كونتے كرنے كا ذريعہ بن گيا ہے۔ "

محى الدين ابن عربي

''اگری خمی الدین ابن عربی کواپنے کشف میں نظر آجاتا کہ صوفیانہ نفسیات کی آٹیں کوئی ہندوستانی ختم نبوت سے انکار کردے گاتو یقینا وہ علائے ہندسے پہلے مسلمانان عالم کوالیے غدار اسلام سے متغبہ کردیتے۔''

کھ پتلیاں

''ان لوگوں کی قوت ارادی پر ذراغور کرو، جنہیں الہام کی بنیاد پر تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاس ماحول کواٹل مجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصر لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محص سادہ لوح کئے تبلی ہے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی ہی اس قسم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ لیکن اس سے نہ تو وہ سیاس اور نہ ہی الجھا ڈیپدا ہوئے جو احمد بیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کے ہیں اور نہ ان کا امکان تھا۔'' (بجواب نہرو)

بروز كامسئله

''جہاں تک جھےمعلوم ہے۔ بروز کا سئلہ عجمی مسلمانوں کی ایجاد ہے اوراصل اس کی

آرین ہے۔ میری رائے میں اس مسلد کی تاریخی حقیق قادیا نیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی ہے۔'' (روفیسرالیاس برنی کے نام)

قاديانى

"علامه موى جاراللدني ال معرع كى وضاحت جابى-

این رج بگانه کرد آل از جهاد

فرمايا: ''بهاءالله الراني اورغلام احمد قادياني-''

مرزاغلام احمد قادیانی کے مخترع ندہب،اس کے اسباب علل اور نتائج بدی تفصیل بیان کی ۔اس سال قادیانیت کے متعلق پہلا بیان دیا۔ پیرکا دن تھااور میک کی چھتاری ۔''

(عبدالرشيدطارق لمفوظات)

ختم نبوت

" " " " " " " " كم فقى بير بين كه كوئى شخص بعد اسلام اگريدد وئى كرے كه جھ ميں ہردو اجزاء نبوت كے موقع ميں اجزاء نبوت كے موجود ہيں۔ يعنی بير كه مجھے البهام وغيرہ ہوتا ہے اور ميرى جماعت ميں داخل نه ہونے والا كافر ہے تو وہ محفى كاذب ہے اور واجب القتل مسلم كذاب كواى بناء برقل كيا كيا تھا۔ علام اقبال كا خط بنام نذير نيازى۔ "

(مطبوع طلوع اسلام اكتوبر ٩٣٥ه، ماخوذ از انوارا قبال، مرتبه بشيراحمد دُار بص ١٩٦٥، ١٩٧١ ، امل عكس)

قاديانى

'' خصرتمیں اور غلام مصطفیٰ عبسم حاضر ہوئے۔علامہ نے آ ل زایران بود وایں ہندی نژاد.....کی شرح کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا اور فر مایا: اس کی شخصیت نفسیاتی مطالعہ کے لئے بہت موز وَں ہے۔عرض کیا آ پ سے بڑھ کرکون تجزیفسی کرسکتا ہے۔

فرمایا: خرابی صحت مانع ہے۔ کوئی نو جوان آ مادہ ہوتو میں راہنمائی کرسکتا ہوں۔ پھران میں من موجود میں مصحوصلہ کے ایک مصد بیٹر میں مواثر ہو کر سازمر سے

نقصانات کو گنوایا جوقاد یا نیت کوچی تشکیم کرنے کی صورت میں برداشت کرنے پڑے۔

فر مایا: قادیا نیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اوروینی ترقی کے منافی ہے۔' (ملفوظات)

محتم نبوت

''فرمایا:''الیوم اکملت لکم دینکم'' کے بعدا جرائے نبوت کی کوئی مخوائش نہیں رہ جاتی۔قادیانی اسلاف کی تحریروں کو محرف کردیتے ہیں۔''

#### قاديانيت

''قادیانی نظریه ایک جدید نبوت کے اختر اع سے قادیانی افکار کو ایک ایک راہ پرڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمد یہ کے کامل واکمل ہونے کے انکار کی راہ کھلتی ہے۔''(مولانامدنی کے جواب میں) وطلایت وقادیا نبیت

''بظاہر نظریہ وطنیت سیاسی نظریہ ہے اور انکار خاتمیت الہیات کا مسکلہ ہے۔لیکن ان دونوں میں ایک عمر امعنوی تعلق ہے۔جس کی توضیح اس وقت ہوگی جب کوئی دقیق انتظر مسلمان مؤرخ، ہندی مسلمانوں بالخصوص ان کے بعض، بہنا ہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرےگا۔''
(مولاناحسین احمد نی کے جواب میں، ۱۹۳۸جہاء)

#### قادبانيت

"قادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے نہ ہی اور معاشرتی معاملات میں ایک نی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے نہ ہی اور معاشرتی معاملات میں ایک نی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ قادیا نبول سے مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین قدم اٹھائے۔ (یعنی مسلمانوں سے انہیں الگ کردے) اور اس کا انتظار نہ کرے کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔ "
(اسٹیسمین کے نام خط مطبوعہ ارجون 1978ء)

اسلام کے غدار

لا ہور

الارجون ١٩٣٥ء

مير \_محترم پنڈت جواہر تعل

آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا۔ بہت بہت شکریہ! جب میں نے آپ کے مقالات کا جو اب کھھا تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ احمد یوں کی سیاسی روش کا آپ کو کئی اندازہ نہیں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آبادہ کیاوہ یہ تھا کہ میں

دکھاؤں، علی الخصوص آپ کو کہ مسلمانوں کی بیدوفاداری کیوکر پیدا ہوئی اور بالآخر کیوکر اس نے

اپنے لئے احمد بت میں ایک البامی بنیاد پائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہوچکا تب بردی حمرت
واستعجاب کے ساتھ جھے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور نہیں
ہے۔ جنہوں نے احمد بت کی تعلیمات کو ایک خاص قالب میں ڈھالا۔ مزید برآس پنجاب اور
دوسری جگہوں میں آپ کے مقالات پڑھ کر آپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان
ہوئے۔ ان کو بی فیال گزرا کہ احمدی تحریک ہے آپ کو ہمدردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ
کے مقالات نے احمد بوں میں مسرت وانبساطی ایک اہر سے دوڑادی۔ آپ کی نسبت اس فلط فہی

کے بھیلانے کا ذمہ دار بڑی حد تک احمدی پر نیس تھا۔ بہر حال جھے خوشی ہے کہ میرا تاثر فلط قابت
ہوا۔ جھے کو خود' دینیات' سے پچھے نیا دہ دلچی نہیں ہے۔ مگرا حمد بول سے خودا نمی کے دائر و فکر میں
نیٹنے کی خرض سے جھے بھی' دینیات' سے کسی قدر بی بہلا تا پڑا۔ میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ میں
نے بیمقالہ اسلام اور ہندوستان کے ساتھ بہترین نیوں اور نیک ترین ارادوں میں ڈوب کر کھا۔
میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپنے دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں
کے فعرار ہیں۔

لا مورش آپ سے ملنے کا جوموقعہ میں نے کھویا، اس کا سخت افسوں ہے۔ میں ان دنوں بہت بیارتھا اور اپنے کرے سے باہر نہیں جاسکا تھا۔ مسلسل اور پہم علالت کے سبب میں عملاً عزلت گزیں موں اور تنہائی کی زندگی بسر کر رہا موں۔ آپ جمعے ضرور مطلع فرما کیں کہ آپ چرکب بنجاب تشریف لارہے ہیں۔ شہری آزاد یوں کی انجمن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے۔ اس کے سے متعلق میر اخط آپ کو ملایا نہیں؟ چونکہ آپ اپنے خط میں اس خط کی رسید نہیں لکھتے۔ اس لئے جمعے اندیشہ مور ہاہے کہ بین خط آپ کو ملائی نہیں۔

آپکامخلص! محمرا قبال

(مندرجہ بالا خط مکتبہ جامعہ کمیٹڈنئ دہلی کی کتاب'' سچھ پرانے خط'' حصہ اڈل، مرتبہ جواہر لعل نہرو،متر جمہ عبدالمجیدالحریری ایم۔اے،ایل ایل بیص۲۹۳سے نقل کیا گیا)



### مباہلہ یا کٹ یک

قادیانیت کی تر دید کے لئے صبی حربہ

( بولا ناعبدالكريم صاحب مولوى فاضلآ ف مبابله )

#### خصوصيت

اس پاکٹ بک کے مطالعہ ہے آپ پر بخوبی واضح ہوجائے گا کہ ہمارا مقصداس کی اشاعت ہے صرف ہے ہے کہ ہر مسلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت ہے واقف بلکہ دندان شکن جواب دینے کے قابل ہوکرا یک کامیاب مبلغ بن جائے اس مقصد کے لئے کم از کم جم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالیٰ دریا کوکوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ بی پاکٹ بک آپ کو بے شار کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردی گی مباہلہ بک ڈپوی خصوصیت ہے کہ یہ کوئی تجارتی صیف نہیں بلکہ اس کی کتابوں کی تمام آ مدنی دین مقاصد پر بی صرف کی جاتی ہے۔ اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیقی خدمت ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### ديباجه

نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لئے اپنی تمام توت صرف کردی چنا نچہ بٹالہ کا حادثہ قل والیان میں ہمارے مکانات کا نذر آتش کیا جانا اور مقدمہ مبابلہ وغیرہ جملہ واقعات سے تمام اسلامی دنیا واقف ہے۔ ہمرکیف ہما پی مجبوریوں کی وجہ سے احباب کرام کے مطالبہ کو پورانہ کرسکے۔ خداوند و والحیال والا کرام کالا کھلاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے دشمن کے

بدارادوں ہے ہم کومحفوظ رکھااور آج ہم اس کے فضل واحسان سے برادران اسلام کی خدمت میں میر تحفہ پیش کرنے کی توفیق یار ہے ہیں۔

پاکٹ بک کے ہدیہ ناظرین کرنے سے پہلے اپنے چندا یک خیالات کا اظہار ضروری سے پہلے اپنے چندا یک خیالات قیاس پر بھی نہیں سمجھتا ہوں تا کہ ناظرین اس مختصر کتاب سے کما حقہ فاکدہ اٹھا سکیس میرے خیالات قیاس پر بھی نہیں بلکہ تجربہ کی بناء پر ہیں۔ کیونکہ رقم الحروف خود عرصہ ۱۱ کا برس قادیا نبیت کی تبلیغ کرنا پنافرض شجھتا تھا قادیا نی نہیں بلکہ آ نربری (بلا شخواہ) مبلغ ہوتے ہوئے میں قادیا نبیت کی تبلیغ کرنا پنافرض شجھتا تھا گرخدا وند کریم کے فضل واحسان نے قادیا نبیت کی حقیقت کو جھے پر آشکارا کردیا اور اس گروہ کے اندرونی حالات نے جھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ میکوئی ند ہبی جماعت نہیں بلکہ تجارتی کمپنی ہے۔ اس لخاظ سے جھے میری پنچتا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور ناظرین سے درخواست کروں کے دو میرے تجربہ سے فائدہ اٹھا کیں۔

ا قادیانی ممپنی نے وفات سے علیہ السلام اورامکان نبوت کے مسئلہ کوصر ف اور صرف اس لئے اپنے معتقدات میں شامل کر رکھا ہے تا کہ و نیا انہیں ایک فدہبی گروہ خیال کر سے ۔ قادیانی کمپنی کوخوب معلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجدوہ خورنہیں بلکہ بہاء اللہ ایر ان یا ہمار نے دانی کمپنی کوخوب معلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجدوہ خورنہیں بلکہ بہاء اللہ ایر اوشی مار نے دانی کی موجد اور مانی کی بینی ہے اور اللہ کی موجد یہی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور لئے حد سے زیادہ زور دیا تا کہ دنیا یہی سمجھے کہ ان خیالات کی موجد یہی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور قادیا نیوں کا اختلاف ایک فد ہی اختلاف ہے۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ پلک بیاندازہ ہی نہ کر سکے گی کہ یہ گروہ کوئی تجارتی گروہ ہے۔

قادیانی کمپنی کواپنا کاروبارشروع کرنے کی جرأت اس بات سے ہوئی کہانہوں نے ہندوستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔انہوں نے دیکھا کہاس ملک کے باشندوں کی بیذ ہنیت ہے کہ وہ ایک اشتہاری عامل کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور متعدد جھوٹے پیران کے مال ومتاع پر ڈاک ڈالنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو کیا یہ کوئی مشکل کام ہے کہ ایک دو با توں کو بناءاختلاف قرار قرار دے کرمذہب کے پر دہ میں کار وبارشروع کر دیاجائے۔

قادیانی سمینی نے اپنی جگہ یہ بھولیا کہ جھگڑے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ان مسائل پر پھھڑت دلیاں ہم دیں گے۔مقابل اہل اسلام کے علاء ان کا روکریں گے عوام الناس میں سے بعض ہماری بات کوشلیم کرلیس گے بعض علاء اہل اسلام کی اس طریق سے آ ہستہ آ ہستہ ہماری پیری مریدی بھی چل نظے گی۔

تادیاتی کمپنی نے ایک بیچی اپنے کئی کے ایک بیے چیز بھی اپنے لئے مفید خیال کی کہ ان ہر دومسائل پر جب بھی بھٹا وہ وگی تو اس میں صرفی نحوی لغوی منطقیا نہ فلسفیانہ غرضیکہ برتسم کی تعلمی بحث ہوگ عوام الناس جواس بحث کوسنیں گے وہ ان علوم سے بے بہرہ بول گے وہ کیا اندازہ کریں گے کہ درست بات کون کہدر ہا ہے بس جھٹڑ اموگا جو تیز وطرار چالاک و ہوشیار ہوگا پبلک اس سے متاثر ہو گی پبلک کیا سمجھے کہ ازروئے علوم اسلامیہ کون صحیح بات کہدر ہا ہے۔ اس جھٹر ے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حاضرین میں سے کوئی ایک آ دھ ہماری طرف ہو جائے گا اور باقی بمارے خالف رہیں گے بہر کیف سودام ہنگانہ ہوگا گراس زمانہ میں دہریت چھیل سمجی ہے اورلوگ خدا کے بھی منکر ہو سکتے ہیں تو کیا تادیا نیت کا بر چارنہیں ہوسکتا۔
کیا تادیا نیت کا بر چارنہیں ہوسکتا۔

ساسس نہ کورہ بالا امر کی وضاحت اس مثال ہے ہو سکتی ہے کہ وفات میں علیہ السلام یا امرکان نبوت پر ایک قادیانی اور مسلمان عالم میں مناظرہ ہو۔ مناظرہ میں قران کریم اور الحادیث کی روت ہے بحث ہوگی۔ صرفی نموی باتیں بھی ہوں گی۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے السیخ دلائل پیش کریں گے۔ سامعین کون ہوں گے وہ لوگ جوعر بی علوم ہے ہی دست ہیں۔ اب معزز ناظرین خیال فرمائیں کہ مناظرہ اس کئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرکیس کہ حق وصد اقت کس معزز ناظرین خور فرمائیں کہ دونوں مناظرہ وں کا مباحثہ وہ لوگ من ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سنے کے ناموں ہے بھی نا آشنا ہیں۔ جن کی روسے بحث کی جارہی ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سنے کون درست کہ رہا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ مناظرہ کی منصف وہ پلک بن جاتی ہے جوخود ان علوم کون درست کہ رہا ہے۔ مگر تعجب ہے کہ مناظرہ کی منصف وہ پلک بن جاتی ہے جوخود ان علوم کے قطعی نا واقف ہے۔

کیا اس امر سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ مروجہ سکولوں کی دسویں جماعت کا امتحان وہی

السكتائ و جوخودانٹرنس پاس ہو۔ای طرح ایف۔اے کا امتحان وہ لے سكتا ہے جوخود بی اے ہو، بی اے کا امتحان وہ لے سكتا ہے جوخود بی اے ہو، بی اے کا امتحان وہ لے سكتا ہے جوخود ایم اے ہو، جب دنیاوی معاملات میں دنیا کا طرزعمل میہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں خود منصف بن ہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم دینی معاملات میں خود منصف بن ہیں ہے تھے ہیں۔

میرا بیمطلب نہیں کہ ہر جگہ کے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور مناظرہ کروا کرخودمنصف بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے مقامات ہیں بہال قادیا نیول نے اپنا داؤ چلا ناچا ہا۔ مگر د ہاں کے لوگوں نے بیکہا کہ ہم مناظر ہ کا فیصلنہیں کر سکتے بیہ شکل ہے کہ ہم پہلے ان علوم کو حاصل کریں جن کی رو ہے مناظرہ ہوگا اور پھرتمہارا مناظرہ سنیں ۔ بیدوہ زیانہ نہیں کہ ہر شخف علوم دینیہ سے واقفیت حاصل کرنا ضروری خیال کرتا ہے اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ ایک ٹالٹ مقرر کرو۔ جوغیر جانبدار ہواوراس قابل ہوکہتم دونوں کے بیانات کا موازنہ کرکے فیصلہ صادر کر سکے۔ چنانچہ اس جواب بر قادیانی بھاگ اٹھے ۔ کیونکہ ان کامقصود طلب حق تو ہوتانہیں ۔ اگریہ ہوتو وہ فورا ثالث مان لیا کریں۔ مگران کوایئے دلائل کی حقیقت معلوم ہےاس لئے ثالث مجھی نہ مانیں گے بلکہ وہ تو جھگڑ اچا ہے ہیں۔ تا کہ جھگڑ ہے میں اپنے فائدہ کی کوئی راہ اختیار کرشکیں۔ ۵ ..... اگر کسی جگد ثالث مقرر کرنے کے لئے قادیانیوں سے کہا جائے ۔ تو ان کے مناظر تقدیں آمیز لہجہ میں کہا کہ کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل میں کسی عالم کو ثالث بنانے کی ضرورت ہے۔تومعاذ اللہ بیاسلام پرایک خطرناک حملہ ہے۔ گویا قرآن وحدیث کے علوم اس قدر مشکل ہیں کہتم لوگ ان کو بہجے بھی نہیں سکتے اور دومنا ظروں کی گفتگوین کر فیصلنہیں کر سکتے ۔ خداوند كريم نے قرآن كريم كونبايت آسان بنايا ہے تا كه برشخص بآساني سمجھ سكے پس كسي نالث كي ضرورت نبیں۔اگرتم ثالث کا مطالبہ کرو گے تو بالفاظ دیگر قرآن پاک پرایک حملہ کرو گے۔ گویا بیہ الی کتاب ہے کہاہے مجھائی نہیں جاسکتا۔

اس سوال كاجواب اس مناظر كوييد يناحيا ہے: ـ

ا جناب من !اگرآپ کا قول درست تسلیم کیا جائے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ دس سال کے لیے عرصہ میں مولوی فاضل بنتے ۔مناظرہ کرنے کی مثق کے لئے دو تین سال صرف کرتے آخر آپ اسنے سال قادیان میں ٹریڈنگ حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ تو کیا یقر آن پاک یا اسلام پرخطرناک حملہ نہیں کہ آپ نے اپنے عمل سے سے

ثابت کیا کہ ان علوم کو بیجھنے یا ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ و تیاری میں گزار نا پڑا۔ لطف تب تھا جب آل جناب بھی ہماری طرح ان باتوں سے بہرہ ہوتے اور پھر گفتگو کرتے ۔ آپ عمل نے ہی ثابت کردیا کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قابلیت کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت کیوں نہیں۔

اسس آپ کے نقدی آمیز وعظ کے چکہ میں ہم نہیں آسکتے۔ اگر کسی مریض کے علاج کے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے اور با قاعدہ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے۔ اگر مصنف بننے کے لئے علم ادب کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کواپنی روزی پیدا کرنے کے لئے کسی صنعت و حرفت کا سیھنا ضروری ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ علوم دینیہ میں دخل دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم ان علوم سے ناواقف ہیں تو فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے ایک ثالث کا تقرر ہو جوخود عالم ہواور بہترین فیصلہ دے سکے۔

سسس اگرتم بغیر ٹالث گفتگو کرنا چاہتے ہوتو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔
بشرطیکہ تم ایسے موضوع پر بحث کروجس میں کسی علم کی ضرورت لاحق نہ ہواور صرف اردو کا جاننا کا فی
ہو۔ مثلا مسلد صدافت مرزا کا موضوع ہے۔ مرزا قادیانی کی اکثر کتب اردو میں ہیں ہم میں سے
ہمخص اس زبان کو مجھتا ہے۔ اس موضوع پر مناظرہ کرواور فیصلہ بالکل آسان ہوگا۔ آخرتم خود بھی
تو یہی کہتے ہوکہ وفات مسیح علیہ السلام اورام کان نبوت کے مسائل مرزا قادیانی نے پیش کر کے اہل
اسلام کو ایک خطرناک جہالت سے نکالنا چاہا ہے پس مرزا کی صدافت پر بحث کرلو۔ اگر وہ سچا
نابت ہوگیا تو اس میں سے بات بھی آگئی کہ وہ ان مسائل میں بھی سچاہے یا نہیں آپ کے پغیر یعنی
مرزا قادیانی کا پہنوی موجود ہے۔

ا درسی در خلام ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو پھر دوسری اتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا'' (چشہ معرفت ص۲۳۳ ہزائن ج۳۳ ص۲۳۱)

اس فتوے کی روسے ہماری بات تم کوشلیم کرنی پڑے گی کہ صداقت مرز اپر بحث کافی ہے۔

میں وفات مسے علیہ السلام یا امکان نبوت کے مسائل پرتم کو بحث کرنے گی ضرورت صرف اس وجہ ہے کہ تم مرز اکی صداقت کو واضح کرو۔ وفات مسے علیہ السلام ثابت کرتے ہواس لئے کہ مرز امثیل مسے علیہ السلام بن سکے۔ امکان نبوت ثابت کرتے ہوااس لئے

کدمرزابی یا پغیربن سکے۔ آخریہ ساری تکلیف صداقت مرزاکومنوانے کے لئے تو ہے۔ پس جو چیزتم نے ان مسائل کے بعد پیش کرنی ہے کول پہلے ہی اس امر پر بحث نہیں کرتے۔ جو تمہارا اصل مقصود ہے۔ ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو سید ھے لگاؤ۔ چکرڈال کر ہاتھ لگانے سے کیافا کدہ؟ اگرتم صدافت مرزا ٹابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری ہر بات کچی۔ ورنہ سب جھوٹ۔

۵ اگرتم یہ کہوکہ صدافت مرزا کے سلسلہ میں بھی بعض معیار پیش ہوں گے جن میں پھرعلوم کی واقفیت ضروری ہوگی۔ تو ہم بیا قرار کرتے ہیں کہ مناظرہ میں صرف اردواقوال پیش ہوں گے۔ اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت ہوگی تو خود مرزا کا اردوتر جمہ پیش کریں گے ہمیں عربی الفاظ ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ہما رامقصود تو صرف یہ ہے کہ ایسے طریق سے بحث ہوکہ حاضرین اس سے فاکدہ اٹھا سکیں۔ اردوعبارت میں کیا جھگڑا۔ ہم خص اردوعبارت کود کھے کر فیصلہ صادر کرسکے گا اور ہمیں کہی خالث کی ضرورت نہ ہوگی اور نہ کسی علم سے واقفیت کی احتیاج۔

پس میدوه طریق ہے جس سے ہر خص قادیانیوں سے گفتگو کر سکے گا۔ گر آپ دیکھیں گے کہ قادیانی اس بات سے کیونکر بھا گتے ہیں۔

۲..... اس پاکٹ بک کی تیاری میں اس امر کو طحوظ رکھا گیا ہے کہ اس میں وہی باتیں درج ہوں جو عام فہم اِہوں۔حقیقت ہیہ کہ کتب مرزا تر وید مرزا کے لئے کافی ہیں۔ پس اس تجارتی سمپنی کے جال ہے مسلمانوں کو بچانے کے لئے بیضروری ہے کہ ان کی جیب میں سے پاکٹ بک ہروقت موجودر ہے اور جب بھی کوئی قادیانی اپناجال بچھانے کا اراوہ کر ہے تو یہ پاکٹ بیٹ مسلمانوں کے لئے ایک مفید تربہ ثابت ہو۔

ے....۔ اس پاکٹ بک میں مضمون نولی کو دخل نہیں دیا گیا۔صرف حوالہ جات ہیں جس مدعا کے لئے کوئی حوالہ درج کیا گیاہے۔اس کا انتصاراً ذکر کردیا گیاہے۔

۸..... حوالہ جات پوری احتیاط ہے درج کئے گئے ہیں۔ تا کہ کی فتم کی وقت نہ ہو کیونکہ میں اس مشکل سے داقف ہول کہ پبلک ایک مصنف کے حوالہ پراعتا دکرتی ہے اور بعض اوقات وہ حوالہ اس جگہ نہیں ملتا جہاں بتایا جاتا ہے اس لئے سیامر باعث دفت ہوتا ہے ۔ اس لئے میں نے اس بارہ میں پوری احتیاط کی ہے اور ہرحوالہ خود دکھے لیا ہے ۔ گرتا ہم احتیاط اس مرض کرتا ہوں کہ میری یا کا تب کی خلطی سے اگر کسی وقت کسی دوست کوکوئی حوالہ نہ طیقو وہ ماہیں نہ ہوں۔

لے اگر کسی جگہ ضرورۃ مرزا کی کوئی عربی عبارت نقل کی گئی ہےتو اس صورت میں یا تواسی کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے یا ترجمہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ۔

بلکہ پہلے دیکھیں کہ اس کتاب کا پہلا اڈیشن ہے یا دوسرابعض اوقات صرف ایڈیشنوں کی وجہ سے حوالہ نہیں ماتا۔ ایس صورت میں دونوں ایڈیشنوں کے صفحات دیکھنے چائیں۔ دوسری صورت میہ ہے کہ مثلاً ص ۱۳۱ دیا گیا ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ سے بجائے سے ۲۲ بن جائے اور ۲۱۲ پڑھا جائے تو ایس صورت میں سات ہے۔ پرلیس یا کتابت کی وجہ سے بجائے سے ۲۲ بن جائے اور ۲۱۲ پڑھا جائے تو ایس صورت میں سات ہے۔ پرلیس یا کہ بیس اس سلمہ میں ایک ضروری گزارش میہ ہے کہ اگر کسی دوست کوکوئی ایسی ملطی نظر آئے تو مجھے ضرور مطلع کریں تا کہ تیسرے ایڈیشن میں و فلطی ندر ہے۔

9..... قادیانیوں سے گفتگو کرتے وقت ہمیشہ بیہ خیال رہے کہ قادیانی بھی ایک بات پر نہ تھی رہے گا ور بحث کو اس جگہ لے بات کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کرے گا اور بحث کو اس جگہ لے جائے گا جہاں جھڑا ہو، اور گفتگو بغیر نتیجہ رہ جائے۔ پس ہمیشہ گفتگو کرتے وقت بیمد نظر رکھئے کہ جو چیز آپ چیش کریں آخر وقت تک اس بات کو دہراتے جائیں۔ اس سے جواب کا مطالبہ سیجئے اور ہروقت یہ پیش نظر رہنا جا ہے کہ گفتگو مختصر ہوا ورایک وقت میں ایک ہی بات ہو۔

اسس میری دعا ہے کہ مسلمان میری اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھا ئیں اور خاکسار کے حق میں دعا فر ہا تھا کیں اور خاکسار کے حق میں دعا فر ہا کیں کہ میرامولا مجھے اٹل اسلام کی اس خدمت کی تو فیق عطا فر ہائے کہ میں مسلمانوں کو قادیانی کمپنی ہے حفوظ رکھنے کی کوشش کرتار ہوں کہ یہی چیز میرے گناہ کی تلائی ہو جائے۔ ناظرین سے میری بیاستدعا ہے کہ وہ اس پاکٹ بک سے مماحقہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ میری معروضات کو اگر چیش نظر رکھا گیا تو انشاء اللہ العزیز ہر مسلمان قادیانیوں پر غالب رہے گا۔

جہاں مجھے بیا امید ہے کہ یہ پاکٹ بک میرے بھائیوں کے لئے نہایت مفید ہوگی وہاں یہ بھی خیال ہے کہ قادیانی ہوشیار و جالاک پارٹی ہے موقعہ کے مناسب حال چل چلنا ان کا دستور العمل ہے جونبی ان کومعلوم ہوگا کہ ہمارا مد مقابل مسلمان ہمیں دندان شکن جواب دےگا وہاں فوراً بحث ہے گریز کریں گے اور بی تقریر شروع کر دیں گے کہ اسلام مصائب میں گھرا ہوا ہے۔مناظروں کو چھوڑ دوآ پس میں متحد ہوکر اسلام کی ترتی کی کوشش سکرو ہمارے خلیفہ نے اسلام کے درد ہے متاثر ہوکر ہو تھم دے رکھا ہے۔

۲..... ''میں ان کونسیحت کرتا ہوں اور وہ بیے کہ اب تک ہماری جماعت ہے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس ہے روکا بھی ہے گھراس جماعت نے جوا خلاص میں بےنظیر

L

ہے۔تا حال اس پڑل نہیں کیااور وہ یہ کہ مباحث کوترک کر د۔ میرے نز دیک وہ فکست ہزار درجہ بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو بذسبت اس فتح کے جولوگوں کوتن سے دورکرے۔ پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے میلئے تبلیغ کے لئے جارہے ہیں۔ انہیں اور دوسروں کو بھی تھیے حت کرتا ہوں کہ مباحثات کو چھوڑ دیں ادراییا طرز اختیار کریں۔ جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خدا تعالیٰ سے خشیت فلا ہر ہو۔''

اس محمی روسے ہم مناظرہ یا بحث نہیں چاہتے ہیں قادیا نیوں کے ہر ہتھکنڈ اکو بجھے اور اسے کہتے کہ اگر اسلام کافی الواقعہ درد ہے تو دیہات میں تہارے آدی روزانہ بحث ومناظرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں اعلی ہے اور وہاں نے لوگ تہہیں اپنا شکار نظر آتے ہیں تہاری سے چال صرف 'صدافت مرزا'' کی بحث سے فرارا ختیار کرنے کے لئے ہے۔ رہا تہارے خلیفہ کا محکم سوتہاری دور تگیاں ہم خوب جانے ہیں خلیفہ قادیان کا فدکورہ بالا محکم تم نے چیش کیا مگرای اخبار کے صدیراس کا میقول بھی موجود ہے جس سے صاف عیاں ہے کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے؟

سسس '' مرساتھ ہی بدخیال رکھنا جا ہے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مد ہر کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مد ہر کی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کام بدد یکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح تبلغ کرنی جا ہے۔''

آگراسلام کاورد ہوت آؤسید می طرح مسلمانوں کودائر ہ اسلام سے فارج قرارد سے
سے تحریری تو بہ نامدلکو دو۔ بہرکیف میں برادران اسلام سے بیکہوں گا کہ وہ بھی کی امر پر بحث
کرنے سے پہلے دشمن کی جال سمجھا کریں اگر قادیانی خود مناظرہ کا میدان گرم کرنے کی کوشش
کرے تو آپ بہی حوالہ چش کر کے دیارفت کیا کریں کہ تہمار سے فلیف کا تو تھم ہے کہ مناظرہ نہ کرو
تم کیوں ایسا کرتے ہواگر وہ خود بی معلوم کرکے کہ میرا معالم دندان جمان جواب دے گا
مناظرہ سے فرار اختیار کرے اور اسلام کے درد کا اظہار کرنا شروع کرے۔ تو آپ ان کے
ساتھیوں کا حال بیان کریں جو عموماً قادیانی اخبار میں درج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا فلال
جگہ بحث ہوئی اور دریافت کریں کہ وہاں مناظرے کیوں ہوتے ہیں صاف بات کیوں نہیں کہتے
مناظرہ کی ڈیگ مارتے ہو۔ ای مقصد کے لئے اس پاکٹ بک میں ان کی دورگیوں کا علیحدہ
مناظرہ کی ڈیگ مارتے ہو۔ ای مقصد کے لئے اس پاکٹ بک میں ان کی دورگیوں کا علیحدہ
باب لکھا جمیا ہے۔ ایسے موقع پر اس موضوع پر گفتگو ہوا کرے کہ حضرت ہم آپ کی چالوں سے
واقف ہیں۔ وقت دقت کی چال چلنا آپ کاشیوہ ہے۔

## بھر رنگے کہ خواہی جامہ مے پوش

من انداز قدت رامی شنساسم

تم کوئی گفتگو کر و تمبارا آخری نظامرزائی بینی بوگ پس آؤای موضوع پر گفتگو کے قصہ خم کریں ۔ بعض اوقات قادیا فی مناظرہ سے انکارکیا کرتے ہیں ۔ تعوث ی دیر کے بعد پھران کی رگ جوش مارا کرتی ہے اور مناظرہ کے لئے گفتگو شروع کردیتے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جب سوال کیا جائے کہ اب کیوں بحث کرتے ہوتو کہد یا کرتے ہیں کہ یہ بحث نہیں جاولہ خیالات ہے۔ خرضیکہ یہ لوگ منٹ منٹ کے بعد اپنارنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی چال و کیما کریں اور پھر گفتگو شروع کیا کریں۔ مناظرہ سے روکنے کا جوجوالداد پر درج کیا گیا ہے۔ اس میں بھی ایک داؤ موجود ہے مناظرہ سے روکا ہے تو ساتھ ہی ایسا طرز اختیار کرنے کے الفاظ کہ کر اصل معالمہ سمجھادیا ہے۔

بالآخر برمسلمان سے میری درخواست ہے کدراقم الحروف کے حق میں بارگاہ ایر دی میں دعافر مائے کدوہ ذات پاک میری اس ناچیز خدمت کومیر کے کتابوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور مسلمانوں کے لئے اس تخد کومفید بنائے۔

ضروري نوث

اس پاکٹ بک میں جن کتب کے حوالہ جات ہیں وہ تمام قادیانی کمپنی کی ہیں۔ ۲..... جو کتب مرز اغلام احمد کی تصنیف کردہ ہیں وہاں کتاب کے بینچے علامت

م وی گئی ہے۔

سا ..... جو کتب مرز امحود خلیفه قادیان کی بین دہاں علامت خ دی گئ ہے۔

س..... " الحكم" قاد ما نعول كالخبار ب\_ جوم زاغلام احمد كے وقت شائع موتا تھا۔

اس میں مرزاکے اعلانات وتقار مرشائع ہوا کرتی تھیں۔

۵..... الفضل خلیفہ قادیان نے جاری کرر کھاہے جس میں اس کے خطبات تقاریر اور دیگر مضامین شائع ہوتے ہیں۔

۲ ..... هم نے تمامتر حوالہ جات مرزا قادیانی یا خلیفہ کی کتب واخبارات سے لئے میں تاکہ برحوالہ قادیانیوں پر جمت ہو۔ اگر شاذ و نادر کوئی حوالہ مرزا کے کسی مرید کی کتاب یا اخبار کے ایڈیٹر یامضمون نگار کا ہوتو یا در کھنا جا ہے کہ کسی مرید کا قول بھی خود مرزا قادیانی یا خلیفہ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ مرید ،ان کو داجب الاطاعت امام مانتے ہیں جب مرید کے مضمون کی مرزایا

4

ظیفہ (جس کے وقت کامضمون ہو) تر دیدنہ کرے تو وہضمون مصدقہ سمجما جائے گا۔

ے..... ہرحوالہ پرترتیب وارنمبر دیا حمیا ہے تا کہ اگر اسی حوالہ کی دوسری جگہ ضرورت ہوتو ساراحوالفقل نہ کرنا پڑے بلکہ صرف نمبر دینا کافی ہو۔

ہُ جعض کتب یا اخبارات الی جیں جومرزا قادیانی یا خلیفہ قادیانی کی است میں جومرزا قادیانی یا خلیفہ قادیانی کی تصنیف کردہ تو نہیں جی گران میں اقوال ان کے درج جیں الی کتب یا اخبارات کے نامول کے پنچے علامت واس صورت میں دی گئی جب کہ وہ قول مرزا کا ہوا درعلامت ن بصورت قول خلیفہ قادیان۔

ندجب کے بردہ میں تجارت

میرے ذاتی تجربداور تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ کوئی نہیں جماعت نہیں بلکه ایک تجارتی تمینی ہے جس نے مذہب اور روحانیت کو اپناسر مایتجارت بنار کھا ہے۔ بعض لوگ ان کے کلام ودعظ اور تحریروں سے یہ چیز باآ سانی معلوم کرسکتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کو تفترس آمیز لہد میں پیش کرنے کے عادی ہیں اور اس امر کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خمد کو ایک باخدا گروہ فاهركري ممرايك محقق بنظرغور حالات وواقعات برغوركر يركا تواس براس حقيقت كالمكشاف مو جائے گا کہ اس کمپنی نے ندہب کی اوڑھنی اوڑھ کر تقدی وروحانیت کے بردہ میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پبلک پرانااثر ڈالنے کے لئے قرآن کریم کا درس بھی ہے (جس کامقعود من گھڑت تاویلات سے اینے پینمبر کی صدافت بیان کرنا ہوتی ہے) بعض اوقات بوقت ضرورت سرور کا نتات منطق کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے تقدس سے بھر پور وعظ بھی ہوتے ہیں غرضیک دینداری کی پوری نمائش ہوتی ہے لیکن اندرونی حالات وخیالات کی پڑتال کی جائے تو ایک اور بی سین نظرآ تا ہے۔اس پاکٹ بک کے جملہ مضامین وحوالہ جات آ پاس نقط نگاہ سے دیکھئے کہ کیا یہ گروہ ایک مقدس جماعت ہے۔ یا بہتمام کاروبار تجارتی اغراض پڑی ہے۔مثلاً اس یا کٹ بک میں ان کے عقائد کا ذکر ہوگا ان عقائد کی موجودگی میں اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے اتحاد اتحاد ک رے نگانی شروع کرے اور در دمندانہ الفاظ ہے آپ کومتاثر کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ان عقائد کو پیش کر کے مطالبہ کرنا ہوگا کہ تمہارے فتندانگیز عقائد کی موجود گی میں تمہارا بیدوعظ محض گر گٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے جس طرح دو کا ندار ہر گا کہ کے مناسب حال گفتگو کرتا ہے ای طرح تم اینے عقائد کی رو سے اپنی جماعت کوتو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے انتہائی کوشش صرف کرنے پر زور دیتے ہواور دن رات انہیں تلقین کرتے ہو کہ ہمارا فرض ہے کہ

مسلمانوں کوموت کے گھاٹ اتاریں اور بیٹا بت کردیں کہ پہلاستی تو خودسولی پر چڑ عدے کے لئے آیا تھا مگر میسی خالفین کوسولی پر چڑ عدائے کیلئے آیا ہے مگرمسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو اتحاد اتحاد کی رث لگانا شروع کردیتے ہو۔ آگریددوکا ندارانداصول نہیں تو اور کیا ہے؟

اتحادگی دف لگانا شروع کردیے ہو۔ آگریدد کا ندارانداصول ہیں تواور کیا ہے؟

ای طرح مثل اس پاکٹ بک میں وہ تمام گالیاں درج کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیانی منعلق ہیں اس کے جواب میں آپ مرزا قادیانی کہیں گے کہ بیعبائیوں کے بیوع میے ہے متعلق ہیں اس کے جواب میں آپ مرزا قادیانی کا وہ تول چیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو ایک درخواست بھیجتا ہواخودکو بیوع کی روح ہتا تاہے۔ ہردوامود کا مقابلہ کر کے آپ تابت کریں گئے کہ قادیانیوں کا مقصود صرف مطلب براری ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہوا تو کہد دیا کہ ہم عیسائیوں کے کالف ہیں۔ ان کوساکس کرنے کے لئے اور اسلام کی حفاظت کے لئے ان کے عیسائیوں کے کالف ہیں۔ ان کوساکس کرنے کے لئے اور اسلام کی حفاظت کے لئے ان کے بیوع میں کو گالیاں دی گئی ہیں۔ تم جانے ہوکہ بیلوگ کس بے باکی سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کا علاج ہی ہی ہی ہے۔ اگر عیسائیوں سے واسطہ پڑے ان سے کوئی مطلب ہوتو مرزا قادیانی بیوع میچ کی تعریف میں رطب اللمان نظر آتے ہیں حق کہ اپنی نسبت بیارشاد فرماتے ہیں کہ بیوع کی روح میچ میں موجود ہے اور میں بیوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں اگر بیوقت وقت کی بیتی تیں تھی ہیں تو وود ہے اور میں بیوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں اگر بیوقت وقت کی بیتی ہیں تواور کیا ہیں؟

غرضیکہ اس یاکٹ بک کے ہر حصہ کو مطالعہ فرمانے کے بعد آپ یہ ثابت کرنے کے قابل ہوں گے کہ قادیانی کمینی کوئی فہ بی جماعت نہیں۔ ان کے کوئی خاص عقا کر نہیں بکہ مقصد تجارت ہے۔ اپنے فائدہ کے لئے جس چیز کو مفید سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے خواہ وہ کہلی باتوں کے صرتی مخالف و متاقض ہی کیوں نہ ہو۔ قادیانی کمپنی کے اس طرزعمل کی تا ئید خودان کے الفاظ میں سنے۔

ظیفہ قادیان' نصائے مبلغین' کے ص ۲۰ پرایٹے مبلغوں کو ہدایات دیتا ہوالکھتا ہے۔ سم ..... '' مبلغ کا فرض ہے کہ ایسا طریق اختیار نہ کرے کہ کوئی قوم اسے اپناوشمن

سمجھ۔ اگر میکی ہندوؤں کے شہر میں جاتا ہے تو بیند ہو کہ وہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی دشمن آیا ہے بلکہ وہ بیسمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس بیسمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس (مبلغ) کے جانے پر ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں اگر بیا ہے اندرالیارنگ پیدا کرے تو پھر غیر احمدی بھی تہارے شہر میں جانے پر کسی مولوی کو نہ بلائیں کے نہ ہندوکسی بنڈت کو اور نہ عیسائی کسی

پادری کو۔ بلکہ وہ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔'' (نصاع مبلغین ص ۲۰)

ان الفاظ سے قادیانی خلیفہ کا مطلب صاف اور واضح ہے۔صریح الفاظ میں وقت وقت کی را گنی الا بے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عجیب تربیک ایک طرف اس درجرزی اور ملاطفت کی تعليم اور دوسري طرف مهندواورعيسائيوں كوبنقط گالياں دى گئى بيں وجهصرف بيركهان كاليوں ہے مقصود مسلمانوں کو اپنی کارگز اری دکھا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے۔غرضیکہ اس ممپنی کا غیب''بسامسسلماں الله الله، بابر**ه**من رام دام'' کام*صداق ہے۔جسکاانہوں نے خوو* 

باباول

مجمی اقرار کیاہے۔

## قادياني عقائد .....اتحادوا تفاق كاوعظ

قاریانی جب بھی نوتعلیم یافتہ یاان اشخاص ہے جوقاد یا نیوں کے عقائد سے ناواقف ہوتے ہیں ملتے ہیں توانمی کے مذاق کے مطابق گفتگوشروع کرتے ہیں ان کے وعظ کالخص میہوتا ہے کہ اسلام جاروں طرف سے مصائب میں گھرا ہوا ہے۔مسلمانوں پر تنزل واد بار کا دور دورہ ب\_ان حالات میں جولوگ باہمی تکفیر بازی کا مشغلدا ختیار کرتے ہیں۔وراصل وہی اسلام کے جانی وشمن ہیں آج وقت سے کہ آپس کے اختلاف کو بالائے طاق رکھا جائے۔ آپس میں کوئی جمكزاندكياجائ برخص جولا المه الاالسله محمد رسول الله كاقائل ب خواه وه كى فرقد تے تعلق رکھتا ہوایک دوسرے سے متحد ہو کرغیروں کے مقابلہ میں سین سپر ہوجائے تنگ خیالی کودور كرديا جائے غرضيكداليى تقريركريں مے جوايك ناواقف حال پريمي اثر ۋالے كدبيرقادياني اسلام اور مسلمانوں کے مصائب سے پوری بوری مدردی رکھتے ہیں اور انہیں ان کی تکالیف کا اس قدر احساس ہے کہ شایدرات کی نیند بھی ان پرحرام ہو چکی ہے۔

چونکہ قادیا بنوں کا یہ بتعکنڈ آ ج کل عام ہے کیونکہ ان کے خیال میں کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگ ند ہب ہے تا داقف ہوتے ہیں۔ وہ اسیخ ہی ند ہب سے واقف نہیں تو ان کو قادیا نیوں كے عقائد كاكيا علم ہوگا۔اس لئے قاديانى ان كى مجائس ميں اور مسائل كوچھوڑتے ہوئے يہى حرب افتتیار کرتے ہیں جس سے ان کامقصوریہ ہوتا ہے کہ سلمان طالب علموں یا دوسرے نا واقف حال اصحاب کومتاثر کر کے علایہ اسلام سے منظر کیا جائے اور ان کے ذہن شین کیا جائے کہ فساد کے بانی یمی" مولوی" میں جن کا مشغلہ با ہمی تکفیر بازی ہے جب اس نفرت دلا نے میں کا میابی ہوگی اور پی

لوگ اپنے علماء کے مواعظ حسنہ سے مستفید بھی نہ ہوں گے تو ان کو آ ہستہ آ ہستہ اپنے رنگ پر لایا جائے گااور قادیا نیت کے پرچار میں بہت زیادہ آسانیاں ہوجا کیں گی۔

جائے گا اور قادیا نیت کے پرچاریں بہت زیادہ آسانیاں ہوجا میں گی۔

چونکہ قادیائی آج کل زیادہ تر اس حربہ کو استعال کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ

سب سے پہلے ان کے عقائد کو نقل کر کے دکھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے تئیر بازی کس کا مشغلہ

ہے۔ لا الله الا الله محمد رسول الله پڑھنے والوں کو کون دائرہ اسلام سے فارج بنا تا ہے۔

معموم بچوں کا جینا نہ چھنا کو ن حرام سجھتا ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ ناجائز اور ان کے

معصوم بچوں کا جینا نہ تک پڑھنا کون حرام بہتا تا ہے۔ ان کے ان عقائد کی روشنی میں ہم خص سمجھ سکے

معصوم بچوں کا جینا نہ تک پڑھنا کون حرام بتا تا ہے۔ ان کے ان عقائد کی روشنی میں ہم خص سمجھ سکے

گا کہ ان کا اتحاد کا وعظ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ان کا ہمدردانہ لیکچر دراصل شاطرانہ چال ہوتی ہے۔

ورنہ حقیقت سے ہے کہ آج اتحاد کا کوئی دشن ہے تو قادیائی ، مسلمانوں کی مصائب پرخوشی منانے والا

کوئی ہے تو قادیائی ، مسلمانوں کو آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش کرنے والا اگر کوئی ہے تو قادیائی مسلمانوں کے خلاف آگرا کیکیئوز جماعت پیدا کر رہا ہے تو قادیائی۔

ان عقا مُدکوقاد یا نیول کے سامنے رکھیے اور مطالبہ کیجئے کہ کیا ہی آپ کے عقا مُدہیں؟ بغیر کسی ایچا پیچی اورا گر مگر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا پیتمہار سے عقا مُدنہیں؟ اور کیا تم اس وقت تک ان پر قائم نہیں اگر یمی درست ہے تو تمہیں مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اور تم اتحاد

کے حامی کیونکر ہو کیتے ہوتمہاری لفظی ہمدردی اگر محض مکر وفریب نہیں تو اور کیا ہے؟

مسلمانوں ہے قطع تعلق

۵ ..... د متهمین دوسر فرقول کوجودعوی اسلام کرتے میں بعلی ترک کرنا پردے ان '' (عاشیدار بعین ص ۲۸ نبر۳۱ بزدائن ج ۱۵ص ۱۵)

۲ ..... ''غیراحمد یوں سے دین امور میں الگ رہو۔'' ' خوالصلی ص۳۸۲) تمام اہل اسلام کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج

ے ..... '' سوم ہیر کہ کل مسلمان جو حضرت سیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں شلیم کرتا ہوں کہ سیمیرے عقائد ہیں۔''

مسلمانون كياقتذاء مين نمازحرام

۸...... ''خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان ہوجھ کر ان لوگوں میں گھسنا جس سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے منشاءالٰہی کی مخالفت ہے۔ میں تم کو بتا کیدمنع کرتا معا ،

ہوں کہ غیراحمدی کے پیچلے نماز نہ پرمعو۔'' (افکام عفر وری۱۹۰۳ء ملفوطات ج۵می ۳۹،۳۸) ۹..... ''یا در کھو کہ جیسیا خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تبہار سے پرحزام اور قطعی حرام ے کہ میں مکفر ومکذب یا متر دد کے پیچے نماز پڑھو۔''

( حاشيه اربعين نمبر ۱۳ مرد ائن ج ۱۵ مل ۱۲۸)

تسیمسلمان کے پیچیے نماز جائز نہیں

• ا ..... " " مارا يرفرض ہے كہ ہم غيراحد يوں كومسلمان نه مجسيں اوران كے بيجے نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمہ) کے منکر ہیں بیردین کا معالمہ (انوارخلافت ص٩٠)

ے اس میں کسی کا بنا اختیار نہیں کہ بچھ کر سکے۔'

جائز نہیں!جائز نہیں!!جائز نہیں!!! اا ..... " " باہر سے لوگ بار بار بوچھتے ہیں میں کہتا ہوں کہتم جتنی وفعہ بھی بوچھو

مے۔اتن دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز (انوارخلافت ص ۸۹)

مسلمانون ہےرشتہ وناطرحرام

خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ سے۔

۱۲ ..... " "ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کی قتم کی مجبوریوں کو پیش کیالیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کدار کی بھائے رکھو کیکن غیراحمدیوں میں نددو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمدیوں کولڑ کی دیدی۔تو حضرت خلیغہاؤل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا ادر جمناً عت سے خارج کردیا اورا پی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یکہ وہ بار (انوارخلافت ص٩٩) بارتوبه كرتار ہا۔''

مسلمانوں ہےرشتہ وناطہ جائز نہیں

۱۳.... " نغیراحمد یوں کولڑ کی دینے سے بردا نقصان پہنچتا ہے ادرعلاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیںاوراس اپنے دین کوتباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

'' حضرت مسيح موعود كا حكم اور زبر دست حكم ہے كه كوئى احمدى غير احمدى كو

الزكي نه دي۔'' (بركات فلافت ص ۵۵)

۵ ...... ° جو مخص غیر احمد ی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً می موعود کوئیں سمحتا اور ندید

جانتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے۔جو کسی ہندویا عیسائی کو اپنی لڑکی دے۔ان لوگوں کوتم کا فرکہتے ہو۔ گرتم سے اجھے رہے کہ کا فر ہوکر بھی کسی کا فرکوار کی نہیں دیتے گرتم احمدی کہلا کر کا فرکودیتے ہو۔''

دیتے طرم احمدی لہلا کر کافرلودیتے ہو۔'' مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز مرزا قادیان کا اپنوٹ شدہ بیٹے سے سلوک خلیفہ قاویان اپنے باپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔

السبب ده مراتو مجھے یاد ہے آپ کا ایک بیٹا فوت ہوگیا۔ جو آپ کی زبانی طور پرتقدیق کرتا تھا جب ده مراتو مجھے یاد ہے آپ ٹیلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرما نبردار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں بیار ہوا اور شدت مرض میں مجھے غش آ گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے رور ہا ہے اور یہ بھی فرماتے کہ یہ میری بڑی عن نہ کو تت کرتا تھا لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالانکہ دو اتنا فرما نبردار تھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گئے ہے کہ مختل جب جھڑا ہوا تو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ماتھ شامل ہو گئے۔ حضرت صاحب نے ان کوفر مایا کہتم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں ہا وجود اس طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں ہا وجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔"

(انوار ظلافت میں)

فرمانبردار بیٹے ہے جس گروہ کے بانی کا پیسلوک ہو۔ا پیے گروہ کی مسلمانوں سے جیسی ہمدردی ہوسکتی ہے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہی خلیفہ قادیان ازخودا یک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

کا ...... '' غیراحمدی تو حضرت میچ موعود علیه السلام (مرزا) کے منکر ہوئے اس کئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چائے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چائے ہیں اگر کمی غیراحمدی کا چھوٹا بچیمر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو میچ موعود علیہ السلام (مرزا ملعون) کا مکفر نہیں میں میسوال کرنے والے سے پوچھتا ہول کہ اگر میدرست ہے تو بھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟

محسى مسلمان كاجنازه مت ربرهو

۱۸ ...... " " قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا محض جو بظاہر اسلام لے آیا ا

ہے کیکن یقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں ( نہ معلوم بی تھم کہاں ہے ) گھر غیراحمدی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔'' (انوار خلافت ص۹۲) شعائز اللہ کی ہتک

تیرہ سوسال گزر بھے مگراس قدر عرصہ میں شعائر اسلامی کی ہتک اور انتہائی تو ہیں کی کوئی شخص جراًت نہیں کرسکا۔ مکہ و مدینہ کی نضیلت مسلمہ چیز ہے۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں ان مقامات کی عزت وحرمت بیان فر مائی۔ مسلمانوں کی ان مقامات سے انتہائی محبت کا آج بھی سے حال ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے سینکڑ وں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں فرزندان تو حید، ان شعائر اسلامی کی زیارت اور فریضہ جج کی اوائیگی کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم نے جج کو ایک صاحب تو فیش پرفرض قرار دیا ہے اور صاف ارشاد فرمایا ہے کہ جج میں بے شار برکتیں ہیں۔ گر قدریا نی کی کامر گروہ اپنے خیالات کا ان الفاظ میں اظہار کرتا ہے۔

9ا...... ''قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (مان) ہے پس جو قادیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کاٹا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کاٹا جائے گھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بید دودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔''
(حقیقت الرویاص ۲۳)

سالانہ جلسہ دراصل قادیا نیوں کا حج ہے

خليفه قاويان لكصتاب كه

٢٠.... " بهاراسالانه جلسا يك تنم كاظلى حج ب- "

(الفضل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٧ص ٥ كيم دمبر١٩٣٣ )

اب حج کامقام صرف قادیان ہے

۲۱ ..... '' ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔خدا تعالیٰ نے قادیان کواس کا م (حج ) کے لئے مقرر کیا ہے۔'' (ملحض ازبرکات خلافت ص ۵ )

مسلمانوں ہے انتہائی وقعنی کے ثبوت میں حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر مائے۔

مخالفین کوموت کے گھاٹ اتار نا

۲۷ ...... ''انقام لینے کا زمانہ .....اب زمانہ بدل گیا ہے۔ دیکھو پہلے جو کیج آیا تھا اسے دشمنوں نےصلیب پر چڑھایا' مگراب سے اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھا ب ۱۹۱ ا تارے.....حضرت سے موتود نے مجھے یوسف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے بیرنام دینے کی کیا صرورت تقی یہی کہ پہلے یوسف کی جو ہتک کی گئی ہے اس کامیر نے در بیدازالد کر دیا جائے ۔ پس وہ توابیا یوسف تھا جے بھا ئیوں نے کھرے نکالاتھا۔ مگراس یوسف نے اپنے دشمن بھا ئیول کو گھر ہے نکال دے گا۔۔۔۔۔ پس میرامقابلہ آسان نہیں۔'' (عرفان الجی عروم ۱۹۳۹ میں ۱۹۳۹ میں اللہ می

مخالفين كوسولى برلطكانا

۳۳ ..... '' خدا تعالی نے آپ (مرزاغلام احمر) کا نام عیسی رکھاہے۔تا کہ پہلے عیسی کوتو یہود یوں نے سولی پرلٹکا یا تھا مگرآپ زمانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پرلٹکا کیں۔'' (تقدیرالی م ۲۹)

وہ نوتعلیم یافتہ اور قادیا نیت کی حقیقت سے ناواقف مسلمان جوقادیا نیوں کے پراپیگنڈا سے متاثر ہوکران کے مصنوعی کار ناموں کو بنظر استحسان دیکھنا شروع کردیتے ہیں۔ یا وہ مسلمان اخبارات جوا پی مخصوص اغراض کے لئے قادیا نیوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ذیل ارشاد سنے اور اندازہ کیجئے کہ جس گردہ کا سید خیال ہوکہ جب تک ایک مخض بھی قادیانی نہ ہو جائے اس کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ساری دنیا کو اپنا دشمن یقین کرنے کی تاکید کرے۔ ایسے گروہ کی مسلمان سے ہمدردی کی کو کر توقع کی جاسکتی ہے۔

۲۲ ..... " ماری دنیا ہماری دشمن ہے بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں جس سے بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمار سے دوست ہیں حالانکہ جب تک ایک مخص خواہ وہ ہم سے کتی ہمدردی کرنے والا ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا وہ ہماراد شمن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا وشمن ہمجھیں۔ تا کہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو بھی غافل نہ ہوتا چاہئے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے۔ " (تقریر ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل ۲۵ رابریل ہے۔ اور سے۔ "

( خطبه خليفه قاديان مندرجه الفضل ٢٥ رايريل ١٩٣٠ ء )

ان عقائد کی موجود گ میں قادیا نیوں کو کیا حق ہے کہ وہ اتحادہ اتفاق

کا ڈھونگ۔رچاکر اپنی مخصوص اغراض اور اپنی تبلیغ کاراستہ صاف کرنے کی کوشش کرکے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی سعی کریں۔اس چیز کو اور زیادہ صاف واضح کرنے کے لئے ہم خلیفہ قادیان کے دواقو ال نقل کرتے ہیں۔

۲۷ ..... "مین نفاق کی ملح برگزید نبیس کرتا بال جوساف دل بوکر اورا پی غلطی چهور کرسلے کے لئے آگے بوجے ہیں اس سے زیادہ اس کی طرف بردھونگا"

(بركات خلافت ١٤)

۲۵ ...... " " صلح اس وقت ہو عتی ہے جب کہ یا تو جو لینا ہولے ایا جائے اور جودینا ہود ہے دیا جائے کے وککہ بینخالف کی مخالف سے ملح ہے۔ بھائی بھائی کی صلح نہیں۔اوریا بھروہ زہر جو پھیلایا گیا ہواس کا از الدکردیا جائے۔'' (عرفان الجمام)

ہرد دحوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے نز دیک صلح کا بہترین اصول کیا ہے۔ان اقوال کی وضاحت کے لئے اس بات کا ذکر کرناضروری ہے کھلے کے بداصول خلیفہ قادیان نے کول بیان کے مرزائی جماعت دویارٹیول میں منقسم ہے (پارٹیاں تو بہت میں اور ان میں کی انبیاء بھی بیدا ہو چکے ہیں۔ گر قابل ذکر بھی دو ہیں) ایک قادیانی ایک لا ہوری ۔ لا ہوری جماعت نے ایک مرتباس خواہش کا اظہار کیا کہ عمولی اختلاف معظم نظر كرتے ہوئے بميں آپس ميں متحد ہونا جائے۔ يد بات تقى بھى معقول - كونكدلا مورى جماعت مرزا کی تمام کتب پرایمان رکھتی ہے۔اس کے تمام دعاوی کوشلیم کرتی ہےاہے میں مرعود ادرمہدی موعود قرار دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف مئلہ نبوت کو چھوڑ کر باقی تمام امور میں ایک جماعت كامتحد موناصلح كے راستہ كوكس قد رقريب كرنے كاموجب موسكتا بے مكر خليفہ قاديان ان لوگوں کی ملم کو مخالف سے ملم بنا تا ہوا بیشرط عائد کرتا ہے کے ملے بھی ہو عتی ہے۔جبکہ جو لينا مولي الياجائ اورجودينا مودى دياجائ يعنى وهزمرجو يميلايا كياموا محد دوركياجائ پھر کیا بیامرموجب جیرت نہیں کہ جب قادیانی اس جماعت سے جومرز اکوسیح موعود مانتی ہے سکح کے لئے اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک کدو اسنے پھیلائے ہوئے زہر کودور ندکرے۔تو کیا مسلمان بی ایےسادےرہ مے ہیں جو ای آئمینی سے بیمطالبدند کریں کہ ماری تم سے سلمان صورت میں ممکن ہے جب کتم اس زہر کو دور فروجوتم اینے اقوال واعمال سے پھیلا ہے ہو۔ ایک طرفتم مسلمانوں سے بائیکاٹ کی تلقین کرتے جاؤ۔ آئیں دائر واسلام سے خارج بتاؤان کا یاان

کے معصوم بچہ تک کا جنازہ حرام سمجھولیکن ساتھ ساتھ اتھاد کی بھی دعوت دیے جاؤے ہم تمہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے جائے ہم تمہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے تمہیں یہ جواب دینے کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارا تمہاراا تھادخواہ وہ کسی معاملہ بیس ہواس وقت تک ناممکن ہے۔ جب تک تم علانیا ہے ان شائع کر دہ اعتقادات کو واپس لینے کا اعلان نہ کر دو۔ ورنہ ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اتحاد وا تھی کا وعظمض ایک جال ہے جو مسلمانوں کو ۔ دھو کہ دینے کے لئے چلی جاری ہے۔

ایک شبهاوراس کاازاله

بعض ناوانف لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں قادیا نیوں کے عقائد سے کوئی واسط نہیں۔ان کے خیالات ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ہمارا میا ظلاتی فرض ہے کہ ہم انچی بات کوانچی کہیں۔اگر قادیا نی ایک انچیا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اسے انچیا کہیں اگر وہ ایک نیک کام کی دعوت دیں تو ہمیں اس جی شائل ہونا چا ہے ۔شلا قادیا نی سرۃ النجی اللہ کے کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام میں شائل ہونا چا ہے ۔اس خیال کی تر وید ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود خلیفہ قادیان کا وہ جو اب نقل کرتے ہیں۔ جو اس نے اس موقعہ پر جب کہ اس کے سامنے لا ہوری جماعت سے سلح کے سوال پراس کے ایک مرید کے ای قسم کے شبہ کے جواب ہیں دیا۔اور یہ جواب اس شبہ کے ازالہ کے لئے اس قدر کافی ووافی ہے کہ اس کی موجودگی ہیں کسی اور جواب کی ضرورت نہیں۔ سنے ظلفہ قادیان ارشاد فرماتے ہیں۔

۱۸ ..... "بیایک شهور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویدگی میج کی نماز رہ گئی اس کے رہ ان کو کا ان اور اس کر بید وزاری کی حالت میں سو کے میج انجی افزان کی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے رؤیا میں ویکھا ایک آدی کہ درہا ہے اضونماز کی حراب نے رہا ہی انہوں نے رہا میں المبیس ہوں۔ آپ نے کہاتم اور نماز کے بیاض المبیس ہوں۔ آپ نے کہاتم اور نماز کے بیاض المبیس ہوں۔ آپ نے کہاتم اور نماز کے بیاض المبیس نے جا اب اور نماز کے بیاض المبیس نے جا اب اور نماز کے بیاض المبیس نے میں اس نے رکھا۔ جس بہتم اس قدررو کے کہ خدانے کہا کہ اس ستر نماز وں کا تواب دوآئ میں ای لئے جگانے آیا ہوں کہ تمہیس ایک نماز کا تواب ملے ستر کانہ ملے تو بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ چیز انجی نظر آتی ہے۔ وہ حقیقت اپنے اندر برائی کا نظر محتر کانہ ملے تو بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ چیز انجی نظر آتی ہے۔ وہ حقیقت اپنے اندر برائی کا نظر محتر کانہ ملے تو بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ چیز انجی نظر آتی ہے۔ وہ حقیقت اپنے اندر برائی کا نظر محتر کانہ ملے تو بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ چیز انجی نظر آتی ہے۔ وہ حقیقت اپنے اندر برائی کا نظر محتر کانہ ملے تو بھی الیا بھی ہوتا ہے کہ چیز انجی نظر آتی ہے۔ وہ میں ایک نظر آتی ہے۔ وہ میں ایک نماز کا تواب ملے میں ایک نظر آتی ہے۔ "

دیکھتے! خلیفہ قادیان کس صفائی ہے اس امر کا اظہار کرنگا ہے کہ نماز جیسے نیک کام کے لئے شیطان کا حضرت معاویر کو جگانا نیک عمل ثنار نہیں ہوسکتا۔ اس حوالہ کی موجودگی میں ہرمسلمان کو بیتن حاصل ہے کہ وہ قادیا نیوں ہے ان کی منافقانہ دعوت اتحاد کا بقطعی جواب دے سکے کہ تمہارا بیا تحاد کا وعظ اور سیرت جلسوں وغیر میں شرکت کی دعوت اپنی اغراض مخصوصہ کے لئے ہے۔ ورنہ سلمانوں سے تمہیں قطعنا کوئی ہمدردی نہیں۔ اور نہ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ تمہارے عقائد تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے دشنی رکھو۔اگر تمہارے قلب میں صفائی ہے تو آؤاپی نیک نیتی کا شبوت یوں دو کہ اسپنے ان تمام تفرقہ انگیز اورا تحادث کن عقائد سے بیزاری کا اعلان کردو۔

باب دوم سنن صالقدس

# أتخضرت عليه كي توبين

چونکہ فازیانی سمپنی کومعلوم ہے کہ مسلمان اینے پیارے رسول اکرم اللہ کی تو بین برداشت نبیں کر کیلتے ۔اوران کی کوئی تبلیغ قطعنا مؤٹر نہیں ہو کتی ۔ جب تک وہ مسلمانوں کو پیلیتین نەدلائىي كەنبىي سردار دو جہال الله پرايمان ب-اس لئے قاديانى كمپنى اپنى غيرمعمولى لقاظى ے مسلمانوں پر بیاار ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ انہیں بھی سرور کا کنات مسلکانی بر ایمان ہے۔اس مقصد کے لئے انہوں نے سیرت النبی کے جلسوں کا بھی ڈھونگ رچایا تھا۔ مرمسلمان مجمی حقیقت الا مرے واقف ہیں۔قادیانی ممپنی کی تحریرات ان کے سامنے ہیں۔ جن کی موجودگی میں اس امر کو باور کرنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کو آقائے وو جہاں پر ذر ہم بھی ایمان ہے۔ ہمارا یہ دعوے ہے کہ قادیانی ممینی کا مقصد فدہب کے بر دہ میں تجارت کرنا ہے۔جس کے حصول کے لئے وہ ایک نے ند بہ کی بنیاد ڈال رہے ہیں ۔لیکن بیاجانتے ہوئے كمسلمانول سے اپنے نئے معتقدات كا يكدم منوانامشكل بى ..... وەنهايت كمرى جالول سے اسيند لى اعتقادات كى اشاعت كررب ميسد فيل كحواله جات اس بات كالميكن ثبوت مول مے کہ قادیانی سمپنی کا مقصد وحید مسلمانوں کے دلوں ہے آتائے نامدار کی عزت کو کم کرنا اور اینے مرزاکی نبوت کا پر چارکرناہے۔اوران کی دلی خواہش ہے کہ (معاذ اللہ )مسلمان اینے بیار کے رسول سے مندموز کر قادیانی نبوت کار اُخ کریں۔اوراس چیز کواپینے لئے سر ماینجات مجھیں قبل اس کے کہ ہم قادیان ممپنی کے دلی معتقدات کوخودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبه کا ازالہ

بھی ضروری سجھتے ہیں۔ قادیانی اپنے مرزا کے بعض ان اقوال کوپیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیے کی کوشش کیا کرتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے آنخضرت اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مرزا قادیانی نے اپن بعض کتب میں سردار دو جہال مان اللہ سے عشق ومجت کا اظمار کیا ہے۔ مراس کی وجہ بنیس کداسے فی اواقعہ کوئی محبت ہے کوئی ذر و مجر بھی تعلق ہے۔ بلکہ اس كاسبب صرف اور صرف بيرب كه ما واقف حال مسلمانو ل كواسينه وام تزوير عي لان كاذرايد ى يسمجا كياب كرآ خضور عليد العلوة والسلام في على كا ظهار كيا جاف المناب كرام كويميث یادر کمنا جائے کہ جب مجمی قادیانی مرزا کا کوئی قول ایا چیش کریں۔جس میں آنحضو ملک ہے مجت کا اظہار کیا گیا ہوتو فورا ذیل کے اقوال پیش کر کے بیمطالبہ کرنا جا ہے کہ ان اقوال کی کیا تشريح بجن من آنخفرت الله كي توبين كائن ب- الربم يتليم مي كرليل كم جواقوال مرزاتم پی کررے ہوان میں فی الواقعہ آخضو ملک ہے میت کا اظہار ہے تب بھی اس کے بالقابل حسب ذیل اقوال کی موجودگی میں تنہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اور پکھنیں تو دور گلی ضرور ہے۔ بیانات میں تعناد ہے پھرتم ہی بناؤ کہ ہم اس فض کے کی تول کو قابل اعتنا کیوں مجمیں جس کے بیانات میں زمین وآسان کا فرق موجود ہو۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم مرزاکےان اقوال کومیح فرض کرلیں جن میں آقائے نامدار سے مبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ورنہ مارا اصل مقصود بيثابت كرنا موكا كمرزا قادياني كامقعد وحيدة بستدة بستدة شيب واراي ين فدبب کی اشاعت کے لئے اپنے معتقدات کی اشاعت ہے۔ مرزانے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پرزندوتشلیم کیا۔اور ۱۲ سال تک ای عقید و پر قائم رہا۔ جب اس نے مریدوں کی ایک معمولی تعداد پیدا کرلی۔ تو وفات مسے کا پر چار شروع کردیا۔ مگراس خوف سے کہ مسلمان بدک ند جائي الخضرت الله عن انتهائي عشق كا اظهار شروع كردياً ( قادياني جو اقوال مرزا، ت تخضرت الله كالمحتق ومحبت ك ثبوت من بيش كيا كرتے بيں وهمو أاى زمانہ كے بيں)اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ انخضرت الله کے بعد برقتم کی نبوت بند ہے۔نبوت کا دعویٰ آخضرت النف المرادف ب- آخضور كے بعد مدى نبوت كا فرب - چندسال اى چز کا اعلان بوتار با۔ اور آخر کار ۱۹۰۱ء میں نبوت کا دعویٰ کردیا۔ اس مضمون پرایک علیحد و باب میں آ سنده متقل بحث بوگى غرضيكد حسب ذيل اقوال يد بم واقعات كى روشى مى سيابت كرسكة ہیں کہ مرزا کے وہ اقوال جن میں آنخضرت کا تھے ہے۔ کا اظہار کیا ممیا کچھ وقعت نہیں رکھتے

کونکہ جس کے ول میں سردار دو جہاں مالی کے فررہ مجر بھی محبت موجود ہو۔ دہ اپنی زبان یا قلم سے ان خیالات کا اظہار نہیں کرسکتا۔ جو ہمارے پیش کردہ حوالہ جات میں بیان کئے گئے ہیں۔

اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے ہم پہلے موجودہ قادیانی خلیفہ (جومرزا قادیانی کا بیٹا ہے) کے اقوال درج کرتے ہیں۔ جواپنے باپ کے دلی خیالات کی ترجمانی کما حقد کر رہا ہے۔ کیونکہ باپ تو اپنی تبلیغ کے لئے زمین کو ہموار کرنے کا بی فرض سرانجام دیتا رہا۔ قادیانی خلیفہ کے نزدیک اب وہ کام ہو چکا ہے اس لئے وہ جن خیالات کی اشاعت کر رہا ہے وہی اب قابل توجہ چیز ہے۔

رْسولْ عربْ فَيَقِيْكُ كَى (نعوذ بالله)روح موجوز نبيس

۲۹ ..... "دنیا میں نمازتھی گرنماز کی روح نہتی ۔ دنیا میں روز ہتھا گرروز ہ کی روح نہیں تھی ۔ دنیا میں زکو ق تھی گرز کو ق کی روح نہتی دنیا میں جج تھا اگر جج کی روح نہتی دنیا میں اسلام تھا گراسلام کی روح نہتی ۔ دنیا میں قران تھا گرقران کی روح نہتی اورا گر حقیقت پرغور کرو محقیقات بھی موجود تھے گرمجھ تالیک کی روح موجود نہتی ۔''

(خطبه فليفة قاديان مندرجه الغضل ج عالمبروع مع ٩ كالم ١٠١١رماري ١٩٣٠ء)

مرزا قادیانی (معاذ الله) سردار دوجهال سے افضل ہے

" " " " " " " " " دعفرت مسيح موعود عليه السلام كا و بن ارتقاء آ مخضرت الله سيح موعود كو اس زمانه مين ته في ترق زياده مو في ب اور يه جزوى فضيلت ب جو حضرت مسيح موعود كو آخضرت الله بي تراوي فضيلت ب جو حضرت مسيح موعود كو آخضرت الله بي حاصل ب " ( قادياني ريويو بابت ماه مي ١٩٢٩ء) فد كوره بالا جرد وحواله جات كسي تشريح و و ضيح كرى احتمال بين بحس طريق سي آ مخضرت الله كي و في استعداد كي كي اور مرزاكي فضيلت كا ظهاركيا كيا وه آ پ حضرات كرسامن به بيان كر كرمن و ودكي عدم موجود كي عدم موجود كي عدم موجود كي بيان كر كرمن و بين كا ارتكاب كيا كيا ميام وه بي اس كميني كا حصر ب

اب ذیل کے دوحوالہ جات ملاحظہ فر مائے اور انداز ہ کیجئے کہ اس ممپنی کے دلوں میں آنحضو مقالیہ کی کس درجہ محبت موجود ہے۔

۳۱ .... "آپ کی طاقت کا بیمال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے ت کہولت میں متعدد شادیاں کیس حتیٰ کہ آخری عمر میں آپ کے از داج مطہرات کی تعداد نو تک پڑنے گئی ۔ مگراس سے بھی بڑھ کر حیران کن یہ بات ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے بعض مرتبہ آپ ایک بی رات میں اپنی ساری بیو یوں کے پاس سے ہوآتے تھے پھریہ بات بھی یاد رکھنی جا ہے کہ آپ مشك وعنبر يامقويات ومحركات كااستعال نبيس كرتے تھے۔''

(الفعنل خاتم النبيين نمبرج ٨ انمبر ٥ ٥ص ٢ ٣ مور قد ٢٥ راكو ير ١٩٣٠ و) اس حوالہ کے الفاظ پرغور فر مائے۔ آ ہ ! قادیانی کمپنی اینے اخبار کا خاتم النبیین نمبرشا کع كرتى باورمىلمانون كويددهوكددين كوشش كرتى بكرانبين أنخضرت الله سعبت ب\_ اس مبر کانام ایار کھاجاتا ہے جومسلمان بآسانی دھوکہ کھا سیس مراس میں آنحضور اللہ کے فضائل بیان کرنے کے بہانہوہ تا پاک حملہ کیا جاتا ہے۔ جوایک ہندو یا عیسائی بھی نہیں کرسکتا۔ آ تحضورعلیالسلام کی جسمانی قوت بیان کرنے کے بہانہ کیابات کی گئی ہے۔اس پرغور فرمائے۔ دوی کے بردہ میں انتہائی دشمنی ای چیز کا نام ہمسلمان تو اس بات برایمان رکھتے یں کہ آپ کا برلمحہ حیات مخلوق خدا کے لئے اسوہ حسنہ ہاور آپ نے مخلوق خدا کے سب حقوق باحسن وجوہ پوسے کئے۔آپ نے اپنی از داج کے حقوق ادا کئے مگر قادیانی سمپنی اس کی پورے زور سے تر دید کرتی موئی سے کہ آنحضوں اللہ نے (معاذ اللہ ) پیفلوفر مایا ہے کہ انہوں نے ا پی از واج کے حقوق برابرادا کئے اور حضور کاسلوک اپنی ہربیوی سے یکسال تھااور حضور باری باری

ان واقعات کو بیان کرنے کا اصل منشاء کیا ہے اور قادیانی کمپنی کن ممراہ کن خیالات کو پھیلانا چاہتی ہےاوراپنے کن نایاک افعال پر پردہ ڈالنے کے لئے ان باتوں کی اشاعت کرتی ب- بدایک علیحده طویل باب ہے جس کی بہال مخبائش نہیں ۔ ببر کیف اس قول میں جس تو بین کا ارتكابكيا كياب اسما حظفر ايئدوسرا والدما حظفر اي:

ہر بیوی کے ہاں رہتے تھے۔

٢٣ ..... "ديه بالكل محيح بات ب كه مخف رقى كرسكنا بادر بزے سے بردادرجه يا سكتاب حتى كر معلقة سي بو صكتاب."

( دُائرَى خليفة قاديان مطبوعه اخبار الفعنل قاديان ج وانمبر٥ص٥ كالم٣٠ ، مارجولا كي ١٩٢٢ ء ) اں حوالہ میں جس خیال کا ظہار کیا گیا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔مقصد صرف بیہے کہ یہ خیال پیدا کیا جائے کہ آنخضرت فاقعے ہے بھی کوئی فخص بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا۔ تو بیعقیدہ ہا آ سانی منوایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ ) آنخضرت سے بڑھ کر ہاوراس کا درجہ دمرتبہ آنحضور سے زیادہ ہاور سنے کہ کن الفاظ میں مرز اکو آنحضرت علی کے برابر بتایا گیاہے۔ اس قدرآ کے بردھایا کہ نبی کریم کے بہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔'' (کلمالفسل ص ۱۱۱۳)

کیا ان حوالہ جات کی موجودگی ہیں کوئی قادیانی میہ کہہ سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں آنخضرت علیقتے کی ذرہ بھر بھی محبت موجود ہے،اور سنیئے۔

۳۳ سے کہ حضرت میں موجوداس قدررسول کریم کے نقش قدم پر چلے کہ وہی ہوگئے لیکن کیا شاگرداوراستاد کا ایک مرتبہ ہوسکتا ہے گوشا گردعلم کے لحاظ سے استاد کے استاد کے مرتبہ ہوسکتا ہے گوشا گردیا ہوا وہ کہ سے مرتبہ ہوا وہ کی سے مرتبہ ہوا کی سے مرتبہ ہوا وہ کی سے مرتبہ ہوا کی سے مرتبہ ہ

برابر بھی ہوجائے ..... ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پچھ رسول کریم کے ذریعہ سے ظاہر ہوا وہی سیح موعود نے بھی دکھایا۔اس لحاظ ہے برابر بھی کہاجا سکتا ہے۔'' (زکرالہی ص ۱۹)

و وودے ن دھایا۔ ان کا طب بربر نہ ہا ہوں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ س طریق ہے برابری کا دعویٰ کیا جارہا ہے اوراپی جموفی محبت کے اظہار کے لئے''شاگردی'' کا لفظ استعمال کر کے ایک مخبائش پیدا کی گئی ہے۔ مگرمعاً بعد برابری کا

اظہار کے لئے''شا کر دی'' کا لفظ استعال کر لے ایک تعباس پیدا بی ہی ہے۔ مرمعا بعد برابر بی ہا دعویٰ بھی موجود ہے۔''شاگر دی'' کا لفظ استعمال کر کے گمراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال ملاحظ فر مائے۔

ملا حصرہ ہے۔ ۱۳۵ سے علاوہ بہت سے محدثوں کے شاگر دول میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ پایا اور نہ صرف مید کمی بنا بلکہ مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے

ایک نے نبوت کا درجہ پایا اور نہ صرف مید کہ بی بنا بلکہ مطاع کے کمالات کو طلی طور پر حاصل کر کے بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آ گے نکل گیا۔'' بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آ گے نکل گیا۔'' دیکھتے!'' شاگر دی'' کے لفظ ہے''بعض الوالعزم نبیوں'' سے بھی آ گے نکل جانے کے

ریب میں بیان کیا گیا ہے۔ آنخضرت اللہ سے محبت کے اظہار کے پردہ میں کونکر انبیا علیم السلام کی تو ہین کی گئی ہے۔

کیاان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی عقل مندید باور کرسکتا ہے کہ قادیانی گروہ کے دلوں میں آنخضرت علی کے محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے۔کیااس کمپنی کوبید تی پہنچتا ہے کہ سلمانوں کوسیرت جلسوں میں شمولیت کی دعوت دیں اوراپنے اخبار کا خاتم النہیوں نمبرشائع کریں۔

قادیانی خلیفہ کے اقوال کے بعداب ہم ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک میموریل ورج نام جس کلاک ایک افغالغہ بلاد تا فرائے

کرتے ہیں جس کا ایک ایک لفظ بغور ملاحظہ فرمائے۔ محمد میں کہ فرق کا مصرف میں ہاتا ہے۔

بحضورنواب ليفشينك گورنرصاحب بهادر بالقابه

'' پیمیوریل اس غرض سے بھیجاد ہے کہ ایک کتاب امہات الموثنین نام ڈاکٹر احمہ ۲۴

شاه صاحب عیسائی کی طرف ہے مطبع آ ر پیمشن پریس گوجرانوالہ میں حیب کر ماہ اپریل ۱۸۹۸ء میں شائع ہوئی تھی ..... چونکہ اس کتاب میں ہارے نبی کریم منطق کی نسبت بخت الفاظ استعال کے ہیں جن کوکوئی مسلمان س کررنج ہے رکنبیں سکتا اس لئے لا ہور کی المجمن حمایت اسلام نے اس باره میں حضور گورنمنٹ میں میموریل روانہ کیا۔ تا گورنمنٹ الیی تحریر کی نسبت جس طرح مناسب جاہے کارروائی کرلے یا اورجس طرح جاہے کوئی تدبیرامن عمل میں لاھئے گرمیں بمعد این جماعت کثیر اور معدد گیرمعز زمسلمانوں کے اس میموریل کا سخت مخالف ہوں۔ اور ہم سب لوگ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے مبروں نے محض شتاب کاری سے ہیہ کارروائی کی۔اگر چدیہ بچ ہے کہ کتاب امہات الموشین کےمؤلف نے نہایت دل دکھانے والے الفاظ سے کاملیا ہے اور زیادہ تر افسوس سے کہ باوجودالی بختی اور بدگوئی کے اینے اعتراضات میں اسلام کی معتبر کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکا ۔ مگر ہمیں ہر گزنہیں جائے کہ بجائے اس کے کہ ا یک خطا کارکونرمی اور آ ہنتگی ہے سمجھادیں اور معقولیت کے ساتھواس کتاب کا جواب لکھیں بید حیلہ سوچیں کہ گورنمنٹ اس کتاب کوشائع ہونے سے روک لے۔ تا اس طرح پرہم فتح پالیں۔ کیونکہ یہ فتح واقعی فتح نہیں ہے بلکہا پیے حیلوں کی طرف دوڑ نا ہمارے بجز و در ماندگی کی نشانی ہوگی اور ایک طورسے ہم جرسے منہ بند کرنے والے تغہریں کے اور گو گورنمنٹ اس کتاب کو جلا و سے تلف کرے مچھ کرے مگرہم ہمیشہ کے لئے اس الزام کے نیچ آجائیں گے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت ے جارہ جوئی جاہی اور وہ کا م لیا جومغلوب الغضب اور جواب سے عاجز آ جانے والے لوگ کیا كرتے ہيں ..... ند ہبى آ زادى كا دروازه كى حد تك كھلا رہنا ضرورى ہے تا ند ہبى علوم اور معارف میں لوگ ترتی کریں اور چونکہ اس عالم کے بعد ایک اور عالم بھی ہے جس کے لئے ابھی ہے سامان عاہے ہرایک فق رکھتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہرایک ندہب پر بحث کرے اور اس طرح اپنے تنیک اور نیز بی نوع کونجات اخروی کے متعلق جہاں تک سمجھ سکتا ہے اپی عقل کے مطابق فائدہ بینچائے للبذا گورنمنٹ عالید میں اس وقت جماری بدائتماس ہے کہ جوانجمن حمایت اسلام لا مورنے میموریل گورنمنٹ میں اس بارہ میں روانہ کیا ہے وہ ہمار ہے مشورہ اورا جازت سے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ چندشتاب کاروں نے جلدی ہے یہ جراُت کی ہے۔ جو در حقیقت قابل اعتراض ہے۔ہم ہرگز نہیں جاہتے کہ ہم تو جواب نہ دیں اور گورنمنٹ ہمارے لئے عیسائی صاحبوں ہے کوئی بازیریں کرے یاان کتابوں کوتلف کرے جب ہماری طرف ہے آ ہشکی اور زی کے ساتھ اس کتاب کارو

شائع ہوگا تو خود وہ کتاب اپنی قبولیت اور وقعت ہے گر جائے گی اوراس طرح پروہ خود تلف ہو جائے گی۔اس لئے ہم باادب ملتمس ہیں کہاس میموریل کی طرف کوئی توجہ نہ فر مائے۔ کیونکہ اگر ہم محورنمنٹ عالیہ سے بیوفائدہ اٹھاویں کہوہ کتابیں تلف کی جائیں یا اور کوئی انتظام ہو۔ تو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی ہمیں اٹھا تا پڑتا ہے کہ ہم اس صورت میں دین اسلام کوایک عاجز اور فرو ماندہ دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت ہے حملہ کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نیزیدا یک برا نقصان ہوگا کہ اکثر لوگوں کے نز دیک بیام مکروہ اور نامناسب سمجھا جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کے ذرىعه سے اپنے انصاف کو پہنچ کر پھر بھی اس کتاب کارد کھھنا بھی شروع کردیں اور در حالت نہ لکھنے جواب کے اس کے فضول اعتراض نا واقفوں کی نظر میں فیصلہ ناطق کی طرح سمجھے جائیں گے اور خیال کیا جائے گا کہ جاری طاقت میں یہی تھا جوہم نے کرلیا سواس سے جاری وی عزت کواس ہے بھی زیادہ ضرر پنچتا ہے جو خالف نے گالیوں سے پنجیانا جیا ہے اور طاہر ہے کہ جس کتاب کوہم نے عمداً تلف کرایا یا کیا بھراس کو مخاطب تھبرا کراپئی کتاب کے ذریعہ سے پھرشالع کرنا نہایت نا معقول اور بے ہود ہ طریق ہوگا اور ہم گورنمنٹ عالیہ کویقین دلاتے ہیں کہ ہم دردناک دل ہے ان تمام گندے اور بخت الفاظ برصر كرتے ہيں جومصنف امبات المونين نے استعال كئے ہيں اور ہم اس مولف اوراس کے گروہ کو ہر گزئسی قانونی مواخذہ کا نشانہ بنا نانبیں جا ہے کہ بیامران لوگوں سے بہت ہی بعید ہے کہ جو واقعی نوع انسان کی ہمدردی اور اصلاح کے جوش کا وعولی رکھتے ہیں ..... بیطریق کہ ہم گورنمنٹ کی مدو سے یا نعوذ باللہ خوداشتعال ظاہر کریں۔ ہرگز ہارے اصل مقصد کومفیز نہیں ہے۔ بید نیاوی جنگ وجدل کے نمونے ہیں اور سیج مسلمان اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز اس کو پیندنہیں کرتے کیونکہان سے وہ نتائج جو ہدایت بنی نوع کے لئے مفید ہیں پیدا نہیں ہو سکتے .....اور دوسرے بیرابی میں اپنے غد ہب کی کمزوری کا اعتراف ہے۔'(الراقم مرزاغلام احمهٔ قادیان ضلع مورداسپور مورند ۱۸ مرمک ۱۸۹۸ء، تبلیغ رسالت ص ۳۷ ٔ ۳۷٬۳۸٬۳۷ ، مجموعه اشتهارات ج ۳

اس میموریل کا مخص یہ ہے کہ عیسائیوں کی طرف ہے ایک کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب کیسی تھے۔اس کا محمح انداز وتو انہیں اصحاب کو ہوسکتا ہے جن کواس کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملا ہے مگراس کا کسی قدر انداز وکرنے کے لئے صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کومسلمانوں نے اس درجہ

قابل اعتراص سمجھا کہ انہوں نے حکومت سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا مسلمانوں کے اس فیصلہ کے خلاف مرزا قادیانی پروشٹ کرتا ہے اور یہی نہیں کہ اس احتجاج کو اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ بلکہ گورنر پنجاب کو میموریل بھیجتا ہے اور مسلمانوں کے اس مطالبہ کو شتاب کاری قرار دیتا ہے۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے خشاء کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آنحضرت الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے خشاء کو صاف طاہر کرتے ہیں کہ وہ مصرت مسلم اسٹ پرانتہائی ناپاک حملوں سے بھر پور کتاب کی صبطی کی بجائے اس کی اشاعت پر مصرے۔

اندازہ فرمائے کہ آج تک کسی مذہب کے بیرہ نے اپنے رہنما مقتداء اور رہبر کی محبت کا بیشوت دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف گندی گالیوں کی اس طریق سے تائید کرے اور اپنے پیارے رہنما کونا پاک گالیوں سے بچانے کیلئے جائز ذرائع اختیار نہ کرے ہم اس جگہ اس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ قادیا نی کمپنی کا اصل کا مہی غیر مسلموں کو گالیاں دیمر اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دلا نا اور پھر مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے کیونکہ اس بحث کا تعلق ہمارے اس موضوع سے نہیں۔ ہمار امنشا تو اس جگہ آئے خضرت مالیا ہے تا دیا نی کم میموریل کے خلاف مرز اقادیا نی کا میموریل آپ نے ملاحظہ فرمالیا اب بیٹے کا وعظ سننے خلیفہ قادیان قبل راجپال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشا وفرمائے ہیں۔

سے بیں وہ بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قانون کا دشمن ہے۔ جولیڈران کی پیٹے ٹھو نکتے ہیں وہ خود مجرم ہیں۔ قاتل وڈا کو ہیں جولوگ تو ہین انبیاء کی وجہ سے قبل کریں ایسے لوگوں سے برأت کا اظہار کرنا چا ہے اوران کو دبانا چا ہے یہ کہنا کہ تحدرسول اللہ کی عزت کے لئے قبل کرنا جا کڑے۔ نا دانی ہے انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی سے نہیں ہو سکتی۔''

( خطبه جعه خليفة قاديان مندرجه الفضل قاديان ج١٦ نمبر٧٥ ص١٩٠٨٠ر بريل ١٩٢٩ء )

ای پر چہ میں آ پاپنے انتہائی تقدس کا ظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوزخی بتاتے ہیں۔(اس چیز کو یا در کھئے آئندہ حوالہ جات ہے مقابلہ میں کام آئے گ

۳۸ ..... "اس (علم الدین) كاسب سے برداخيرخواه وہى ہوسكتا ہے جواس كے ياس جواس كے ياس ہوسكتا ہے جواس كے ياس جواس كے ياس جوات كے دنياوى سزا تو تمہيں ملے گى ہى ليكن قبل اس كے كدوه ملے تمہيں

چاہئے خدا سے صلح کرلو ..... تو بہ کروگریدزاری کروخدا کے حضور گڑ گڑاؤیدا حساس ہے جواگراس کے اندر پیدا ہوجائے تووہ خداکی سزا ہے نج سکتا ہے اوراصل سزاوہ بی ہے۔''

(الفضل قاديان ج١٧ نمبر٨٥ ٨ كالم ١٩،٥ مرابر بل ١٩٢٩ء)

ہماری اس وقت بحث نفس فعل پرنہیں بلکہ ہمیں قادیائی سمپنی کی دورگی بتانا ہے۔اس جگہ یہ وعظ یہ نقدی گراس کے بعد کے حوالہ جات بتا کیں گے کہ خلیفہ قادیان اپی عزت کی حفاظت کے لئے کیا کرتا ہے اور ایک قاتل کو بہتی بنا تا ہے بہر کیف باپ نے مسلمانوں کے میوریل کی مخالفت کی اور اس کتاب کی ضبطی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا جیٹے نے میاں علم الدین کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمالیا۔

خليفه قاديان اور.....مبابله

صیفه فاوی اور است بابله است بابله اخیان سے شائع ہوا۔ قادیانی سمینی اور اسکے لیڈر کے اخبار ' مبابله ' وسمبر ۱۹۲۸ء میں قادیان سے شائع ہوا۔ قادیانی سمبابله ' (خداوند کریم اندرونی رازولی کوطشت ازبام کرناشروع کیا اور قادیانی کے مطابق خلیفہ قادیان سے بیمطالبہ کیا کہ اگر مبابله کے مطابق خلیفہ قادیان میں نکواور اپنی روحانیت کا شوت و سینے کے بیان کردہ حقائق درست نہیں تو آؤمیدان مبابلہ میں نکواور اپنی روحانیت کا شوت و سینے کے کے میاوندکریم سے فیصلہ کی دعاکرو۔

ے حداور کرتے سے سلم اور اپنی کمپنی نے مباہلہ کے مضامین کو خلیفہ قادیانی کی تو بین بتایا جب ماہ جون ۱۹۲۹ء کا جہ شائع ہوا تو قادیانی خلیفہ اور اس کے حوار یوں نے اشتعال ظاہر کر کے مباہلہ پر دفعہ ۱۹۳۳ء کا نفاذ کر وایا۔ اس کے بعد جب جنوری فروری ۱۹۳۰ء کا پر چہشائع ہوا۔ تو خلیفہ قادیان کی خوش قسمتی سے قادیان میں تھا نہ قائم ہو چکا تھا اور خلیفہ قادیان کو اپنے دلی ارمان پورے کرنے کا موقعہ ل گیا۔ ون دہاڑی انہیں نہایت بے دردی سے بیٹا گیا کارکنان مباہلہ کے قبل کی سازش ہوئی بروقت اطلاع ہونے پر انہوں نے اپنامکان چھوڑ دیا۔ مگر قادیان سے نہ نظر آخر کارانسپکٹر پولیس نے دھوکہ دیا کہ سپر نشند نٹ بولیس نے انہیں گورداسپور بلایا ہے جب بیلوگ گورداسپور گئو تو انہیں بتایا گیا کہ اب ہم قادیان نہیں جا سکتے آگر تم جاؤگرتو پولیس تمہاری جانوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔

جب قادیانیوں کو بیعلم جوا کہ اب بیلوگ قادیان نہیں آ سکتے تو انہوں نے کارکنان مبللہ کے مکانات نذر آتش کردیے۔ پولیس نے کارکنان مبللہ کے مکانات نذر آتش کردیے۔ پولیس نے کارکنان مبللہ پرمقدمددائر کردیا جودوسال زیر

ساعت رہا۔ انہی دنوں قل کی داردات بھی ہوئی ایک کرابید دار قاتل مہیا کر کے حاجی محمد حسین صاحب شہید کوئل کروایا گیا۔ مجھ پر قاتلانہ وار ہوا۔ قصہ مخضر مہ کہ قادیانی عمینی نے مہالمہ کے مضامین کوخلیفہ قادیان کی ہتک اورتو ہین قرار دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تو ہین پر قادیانی خلیفہ نے خاموثی اختیار کی؟ اس کے لئے ہم ذیل میں خلیفہ قادیان کے وہ اقوال جواس نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔ یا اپنے آ رگن الفعنل سے تکھوائے درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو ملاحظه فرمائي اوراندازه يجيح كمقاديانيول كنزيك آتخضرت مطالع كام تبدزياده بياخليفه قادیان کا عشق رسول کے دعویٰ کی حقیقت ظاہر کرنے کے لئے یہی چیز کافی ہوگ ۔ ٣٥ ..... " " ييسوال (مبابله والول كاخاتمه ـ. ناقل ) ايك فرو ( خليفه ) كاسوال نبين بلکہ جماعت کی عزت اور خلافت کے دریج کے وقار کا سوال ہے۔ پس یا تو جماعت ایے اس حق کوچھوڑ کر ہمیشہ کے لئے اس تذلیل پرخوش ہوجائے۔ یا پھر تیار ہوجائے کہ خواہ کوئی قربانی ( قتل وغيره) كرنى يزے۔اس حق كولے كررے كار اگر كورنمنٹ اس موقعہ برخاموش رہ كا \_ تو ہم مجور ہوں کے کدیہ بچھ لیس کہ چونکہ ایسے موقعہ پرلوگ تلوار بھی اٹھالیتے ہیں۔ آغا خانیوں سے بعض لوگ باغی ہو گئے۔ تو سخت خوزیزی ہوئی باغیوں کوجان سے ماردیا جاتا اور ہرمرنے والے کے سينے سے ايك خط ماتا جس ميں كھا موتاك بيب بغاوت كانتيجا كى طرح بو مروں ميں بھى فسادات ہوئے'' بدالفاط خلیفة قادیان کے ہیں۔ (الفصل جانمبرو عص عکالم ا، اارابریل ۱۹۳۰) ''اگر ضرورت محسوس کی تو جهارا چھوٹا بڑا جوان مردعورت جوکر سکیں گے اس سے در لیغ نہ کریں گے۔اگر جماعت سوسائٹی میں باوقارر ہنا جاہتی ہے تو اس سوال (مباہلہ کی سرکو بی ناقل ) کو ہرایک جماعت کوخود این ہاتھ میں لینا جائے۔ ہماری جماعت ہر قربانی کر کے اپناحق (عزت خلیفۂ ناقل) لے کرر ہے گی۔ میری جنک جماعت کی جنک ہے۔ اس لئے اس کاحق تھا کہ وہ بولتی ایک مرتبہ جو شیلے احمد یوں نے ایک کانٹیبل کا مقابلہ کیا میں نے اس وقت کہا کہ بہت ٹھیک

كيا \_ بلكهاس كواتنا مارنا جا ہے تھا كەدەمعا فى مانگمانے'' ( مخص الفعنل قاديان ج مانمبر 9 مص۳ نام ۸۱۸ راپر مل ۱۹۳۰. )

'' دنیا میں ایک کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدااوراس کے فرستادوں پرصدق دل سے ایمان لانے والوں نے ان کے اور ان کے جانشینوں اور متعلقین کے پسیند کی جگہ خون بہانا 'ور ان کی عزت وحرمت کی خاطرا پناسب کچھ قربان کردینا سعادت دارین نہ سمجھا ہو۔''

(الفصل قاديان ج يمانمبر ٠ ٨ص٣ كالم ١٥،٢ مرابر بل ١٩٣٠ . )

"جاعت احمد سیکا ہر فرد جہال ہے اقر ارکرتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے مقابلہ میں ساری دیا کی کوئی پرداہ نہیں کرےگا۔ دہال ہے بھی عہد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور تقدی کے لئے اپنی جان بھی دیتا پڑے گی تو در لیخ نہیں کرے گا۔۔۔۔۔ اگر دنیا کی کوئی بڑی ہے بڑی ظالم اور جھا جو طاقت بھی اس کے عہد کا امتحان لینا چاہے گی تو احمدی کہلانے والا کوئی انسان بھی اس سے مند نہ موڑے گا اور مردانہ وارخوف و خطر کے سمندر کوعبور کر جائے گا خواہ اسے اپنے خون میں سے تیر کر جائے پر خواہ عازی بن کرسلامتی کے کنار سے جہنچنے کی سعادت حاصل ہو۔ ہمارے اندر غیرت کا وہ مادہ موجود ہے جو ذلت کے مقابلہ میں موت کوتر جج دیتا ہے۔ اب معاملہ (مبابلہ ) آب از سر گرشت والا ہوگیا۔" (افعنل قادیان ج کا نبر میں میں ہے۔ اب نتائج کی گرشت والا ہوگیا۔" (افعنل قادیان ج کا نبر کوری غیرت رکھتی ہے۔ اب نتائج کی فرمد دار حکومت ہوگی۔ ہم اپنی تھا ظب خود کریں گے۔ ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں۔" میں انفضل قادیان ج کاش میں مورد کار ہیں۔" میں انفضل قادیان ج کاش میں کرو جو ہماری عزت کی حفاظت نہیں دی ہم ایسے قانون کی روح کو کچل دیں گے جو ہماری عزت کی حفاظت نہیں

" بہم نا پاک اورگندی آ وازیں زیادہ دیر تک نہیں من سکتے۔ ہم اپنی تھا ظت آپ کریں گے۔ جو شخص اپنی تھا ظت آپ نہیں کر سکتا۔ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم اپنے دلوں سے خوف دورکر واورا گر قانون ہماری تھا ظت نہ کر سکا تو ہم خود کریں گے اوراس ہاتھ اور زبان کوروک دیں گے۔ جو ہماری عزت پر جملہ کرتا ہے۔ " (افعنل جے انبر ۲۵ میں ۱۳٬۱۳ مورد ۱۹۳۰) مورد ۱۹۳۰) مورد ۱۹۳۰) مورد ۱۹۳۰) مورد مرابر بل ۱۹۳۰) میں سے ۔ وہ اس سے جو تو مسید عبداللطیف نعت اللہ خال جیسے بہادر شہید پیدا کر سکتی ہے۔ وہ کہمی اپنی بوعز تی برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف سے خفیف ہنگ برداشت نہ کرے گی اور جان و مال تک قربان کردے گی۔ بدائن خوزین کی ذمہدار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی نا گوار حادث دونم اہوا۔ اس کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگ۔ "

كرتا(الصأ) ـ''

(الفصل ج انمبر ۵۸ می ۱۹۳۰ مردند ۸ میر بیر ۱۹۳۰ مردند ۸ میر بیل ۱۹۳۰ مردند ۱۹۳۰ میر کس درجه اشتعال ہے اور اپنے مریدوں کو غیرت دلانے کے لئے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ اس کے جوت میں بغیر کسی حاشیہ آرائی کے ان کی میتحریریں ہی کافی ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس اشتعال انگیزی کا کیا متیجہ ہوااور اس اشتعال انگیزی پرحکومت نے خلیفہ قادیان سے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہمارامقصود صرف یہ ہے کہ آنخضرت ملی اور حضور کی ازواج مطہرات پرنا پاک جملوں سے بھر پور کتاب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے تو خوزیزی کا علم اور قتل کی وار دات بھی کروائی جاتی ہے۔

دوسری چیز قابل خور یہ ہے کہ آل راجپال پرمیاں علم الدین کوصلوا تیں سائی جاتی ہیں۔ گر جب قادیانی قاتل مجھے قل کرنے کیلئے آتا ہے اور دھو کہ دیکر قاتلانہ وار کرتا ہے اور حاجی محمہ حسین شہید کوخنر سے شہید کر دیتا ہے تو خلیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل قول ملا خلف فرمائے۔

۳۲ ..... " برایک احمدی جے موجودہ فتن (مبللہ ) کا احساس ہو ۱۲۸ پریل ہے ہر پیر کے دن چالیس روز تک روز ہ رکھے اس سارے عرصہ میں خصوصیت سے دعا کیں کی جائیں اور خدائے قادر کے حضورالیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہئے کہ اس کافضل وکرم جوش میں آ جائے روحانی جماعتوں کی کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ ہے۔'' دوحانی جماعتوں کی کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ کامیابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ کے ۔''

نیز قاتل کا فوٹو شائع کرکے جعدادکشر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حتی کہ خلیفہ قادیان کے آرگن الفضل ۵ جولائی ۱۹۳۰ء میں بطورضمیر بھی شائع ہوا قاتل کومجاہد کا خطاب دیا جاتا ہوائے جیل ہے آئے ہوئے پیغام شائع ہوتے ہیں۔ (الفضل ۵ رکی ۱۹۳۰ء)

دعاؤں کی تاکیدآپ نے ملاحظہ فرمالی۔قادیانی قاتل کو بہتی مقبرہ میں ذن کر کے اسے بہتی مقبرہ کیا گیا۔خلیفہ خابت کیا گیا۔اس کے جنازہ کا اہتمام ہوا ہرزن ومردکواس کے چہرہ کی زیارت کروائی گئی۔خلیفہ قادیان نے اسے کندھاویا بمیں اس سے بحث نہیں کہ بہتی مقبرہ میں ذن ہونااس کے بہتی ہونے کا جُوت ہے یا نہیں یا یہ کہ بہتی مقبرہ کیا بلا ہے اور قاتل کا بھانی چڑھنا خلیفہ قادیان کی دعاؤں مریدوں کے روز دن قادیانی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعاکا درخشاں جُوت ہیں۔ہمارامقصود مریدوں کے روز دن قادیانی کہ قادیانی کی معملانوں کو اپنے دام فریب میں لانے کے لئے عشق صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتا کیں کہ قادیانی کمپنی مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لانے کے لئے عشق رسول کا دعوی کیا کرتی ہے۔ اپنے اخبار کے خاتم انہین نمبرشا کئے کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دینے کی کوشش کرتی ہاس لئے ہم نے مسلمانوں کو ان کے فریب سے بچانے کے لئے اور اپنے دین کی

حفاظت کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پمپنی دعوئ عشق رسول مطالقہ میں جموثی ہے۔ ان کا قول و نعل متضاد ہے آ پ نے د کھیلیا کہ قادیانی خلیفہ کی جنگ پر تو اس درجہ اشتعال انگیزی کولیس سے اخبار پر مقدمہ چلانا۔ گر آنحضرت علیا تھا کہ کہ تو بین ہوتو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ضبط نہ ہونی چا ہے اور ایسا مطالبہ کرنے والے شتاب کار ہیں۔ میاں غازی علم الدین اپنے جذبات پر قابونہ پاتا ہوا ایک فعل کارتا ہے تو اسے گالیاں دی جاتی ہیں گر اپنی عزت کے لئے ایک کرایہ دار قاتل ل جاتا ہے تو اس کے لئے دعا کمیں روزے اور بالآ خربہتی مقبرہ ہیں دفن کیا جاتا ہے۔

اس قدر حوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ قادیانی سمپنی کوسر دار دو جہاں آلیائی ہیں کہ قادیانی سمپنی کوسر دار دو جہاں آلیائی سے سس قدر محبت ہے۔اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال درج کرتے ہیں جن میں اس نے آنحضرت آلیائی کی برابری یا اپنی شان کی بلندی ظاہر کر کے حضور آلیائی کی تو ہین کا ارتکاب کیا ہے۔

منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم کلیم خدا منم محمدو احمد که مجتبی باشد

(ترياق القوب ص١٦ فزائنج ١٥٥ ص١٣٣)

۳۳ آدمام نیسز احساد مسختسار در بسرم جسامسه هسسه ابسرار آنچه داد اسست هر نبی راجسام دادآن جسسام رامسرا بتسمسام

( در مثین فاری ص ا ۱۲ مزول است ص ۹۹ مزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

ترجہ ۔۔۔۔۔ میں آ دم ہوں نیز احمد مختار ہوں میں تمام نبیوں کے لباس میں ہوں۔ خدا نے جو پیا لے ہر نی کودیتے ہیں۔ان تمام پیالوں کا مجموعہ بھے دیدیا ہے۔ ۲۵۔۔۔۔۔ انبیساء گسرچہ بودہ انبد بسیے

من بعرفان نه کمترم زکسی

( در ثمین قاری من ۲ ۱، نز ول اکسیح ص ۹۹ ، نز ائن ج ۱۸ص ۷۷۷)

۳۸ ..... زندہ شد ہے رنبی بامدنے ہے رسولے نہاں بہ پیرہنے دیئر نام سربندا آسے میں میں دیئری کے مرہ

( در نثین فاری ص ۲۲، نزول اُسیح ص ۱۰۰، نز ائن ج ۱۸ ص ۳۷۸)

سے اس میں کہ تھا وہ ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وبار

( در مثین ار دوص ۸۸ ، برا بین احمد بیدهده پنجم ص ۱۱۳ نخز ائن ج ۲۱ ص ۱۴۳ )

خسف القمر المنيروان لى غسا
 القمران المشرقان انتكر

(اعجازاحدي ص اعه فزائن ۱۸۳)

اس (آنخضرت علیہ کے لئے جاند کا خسوف طاہر ہوااور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا۔اب کیا توانکار کرےگا۔

۴۹ ..... تمام دنیا پر کئ تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔

(حقیقت الوحی ص ۸۹ نز ائن ج ۲۲ ص ۹۲)

۵۰..... "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیها کل رفعة"

( خطبه الهاميص ٤ منزائن ج٢ اص ٧٠)

ترجمه ..... میراقدم اس منارب پرہے جہال تمام بلندیاں ختم ہیں۔

اه..... " لولاك لما خلقت الا فلاك''

(حقیقت الوحی ص ۹۹ خزائن ج ۲۲ص۱۰۱)

ترجمه ..... اگرتو (مرزا) نه موتا تو زمین و آسان کو پیدانه کرتا ـ

ه..... "وما ارسلناك الارحمة للعالمين"

(انجام آئتم م ٨٥، خزائن ج ١١ص ٨٥)

(اے مرزا) ہم نے مختصاس لئے بھیجا ہے کہ مختص تمام انبیاء کے لئے رحمت بنا کیں۔

""" "" "" "" "" " " و نیا بیش کوئی نبی نبیس گز را جس کا نام مجھے نبیس دیا گیا۔ سوجیسا کہ برا بین احمد سید میں خدانے فرمایا ہے میں آ دم ہوں میس نوح ہوں میں ابرا ہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں لیقوب ہوں میں اسماعیل ہوں میں موسی ہوں داؤ د ہوں میں عیسی ابن مریم ہوں میں مجمد سلی الله

علیہ دسلم ہوں بعنی بروزی طور پر جیسا کہ خدانے اس کتاب میں سب نام مجھے دیے اور میری نسبت جری اللّٰہ فی صلی الانباء فر مایا۔ یعنی خدا کارسول نبیوں کے پیرایوں میں۔''

(حقیقت الوحی ص۸۸،۸، خزائن ج۲۲ص ۵۲۱)

اب ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے اور اندازہ سیجے کہ جے آنخضرت مالیہ ہے۔ محبت ہودہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کی تو بین کا ارتکاب کرسکتا ہے۔؟

۵۵ شتان مابینی و بین حسینکم فیانی از یدکل آن وانصر وماحسین فاذکرو ادشت کربلا الی هذه الایام تبکون فانظروا

(اعجازاحمدي ص٢٩، فزائن ج١٩ص١٨١)

ترجمہ ..... مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ مجھے ہروقت خداکی تائیداور مددل رہی ہے۔ مگر حسین تم دشت کر بلایا دکرلو۔اب تک روتے ہو۔ پس سوچ لو۔

۵۲---- انبي قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر

(اعیازاحمدی ص ۸۱ فرزائن ج۱۹ ص۹۳)

ترجمه ..... میں محبت کا کشتہ ہوں \_گرتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے ہیں فرق بین اور

طا ہر ہے۔

۵۷ ۔۔۔۔۔ ''اے قوم شیعہ اس پراصرارمت کروکہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں تج کچ کہتا ہوں کہآج تم میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔''

(وافع البلايس ١٣ ، فزائن ج ١٨ص ٢٣٣)

۵۸ کیربلائے است سیبر ہرآئم صدحسین است در گریبانم

(ورختین فاری ص ا که امزول استح ص ۹۹، خزائن ج۱۸ ص ۷۷٪)

فاری شعر کی تاویل قادیائی بیر کیا کرتے ہیں کہ مرزا کی مرادیہ ہے کہ اے اتن تکالیف بیں کہ گویا وہ حسینؓ کی تکالیف کے برابر ہیں۔اس سے مقصود تو بین نہیں۔ نگر اس تاویل کی کوئی معدد ھینٹ تبین رہتی جب اس سے پہلے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔اگر ان حوالہ جات سے صریح یّن تا بت ہے تو اس حوالہ ہے بھی مرز ا کا یہی مقصود ہے۔ کیونکہ ان تمام اقو ال کا وہی قائل ہے۔ ؛ ظالیف کامعاملہ سووہ ہمیشہ حکومت کوظل اللہ مجھتا ہدااس امر کا اقر اری رہا کہ حکومت برطانیہ کے زىرسابيات كوئى تكليف نهيل ملاحظه موحواله نمبر ١٠٠ (جميس اس وقت اس امرير بحث نهيس كه حکومت کےمتعلق بیہ باتیںمحض منافقانتھیں اورمقصودا پنا کام نکالنا تھایہا لگ اب ہے جس کی بیمال مختحائش نہیں )

حضرت ابو بکرگی تو بین کے لئے بھی ایک حوالہ درج کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ جو مخص آ مخضرت علی کے صحابہ کرام کی اس درجہ تو بین کا اربہکا ب کرے اے آ مخصور ملی ہے کیا محبت ہو عتی ہے۔

"میں وہی مبدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حصرت ابو بکرصدیق کے درجہ پر ہے۔تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے (اشتبارمعيارالاخيارص المجموعة اشتبارات جساص ٢٧٨) جھی بہتر ہے۔''

## بابسوم

## حضرت مسيح كي توبين

بقول مرزاکسی نبی کی تو ہین کفرہے۔

"اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پر ایمان لا نا فرض (چشمه معرفت ص ۱۸ فزائن ج۳۲ ص ۳۹۰)

تو ہین حضرت مسے علیہ السلام کے ثبوت میں پانجب مبھی مرزا قادیانی کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں تو قادیانی اس بات کی آ الیا کرتے ہیں کہ نیمنام گالیاں بیوع کودی گئی ہیں جس کا قر آن یاک میں کوئی ذکرنہیں مرزانے بھی اس اعتراض پر کہاس نے حفزت عیسیٌ کی تو ہین کی ہے ىيىندركيا ہے۔

'' خدا تعالیٰ نے بسوع کی قر آ ن کریم میں کچھ خبرنہیں دی کہ وہ کون تھا۔''

(ضميمه انجام آنهم ص9 بزائن ج ااص٢٩٣)

اس کے جواب میں مندرجہ ذیل حوالہ جات اس امر کا کافی دوافی شبوت ہیں کہ میدعذر محض مسلمانوں کے اعتراض سے بینے کے لئے ہے درند درحقیقت مرزا قادیانی کے نزدیک بیوع جیس بوز آسف اور حضرت عیسی علیه السلام ایک ہی وجود کے مختلف نام ہیں۔ "جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیں بھی ہے۔ دوسرے سیح ابن مریم جن کوعیسیٰ اور (توضیح مرام م ۳ بزائن جسم ۵۲) يسوع بھی کہتے ہیں۔'' حضرت عیسی علیه السلام یسوع اور جیزس یا بوز آسف کے نام سے بھی (راز حقیقت ص ۱۹ بزرائن ج ۱۴ مس ۱۵۱) " آج تک انبی خیالات سے وہ لوگ (شریریہودی) حضرت عیسی علیہ السلام کے نام کو جو یسوع ہے بیو بولتے ہیں۔ یعنی بغیر عین کے اور بدایک ایسا گندہ لفظ ہے جس کا ترجمہ کرنا ادب سے دور ہے ( کیا کہنے آپ کے ادب کے ) اور میرے دل میں گزرتا ہے كمقر ان شريف نے جو حضرت میں علیہ السلام کا نام عیسیٰ رکھاوہ ای مسلحت سے ہے کہ یسوع کے نام کو میبود یول (اخبارافكم ج انمبر ٢٦ص ١١ كالم ٢٢، ١٢ جولا كي ١٩٠١) نے بگاڑو ہاتھا۔'' "كين جب جدسات مبينه كاحمل نمايان موكيا- تب حمل كي حالت ميس عي قوم کے بزرگوں نے مریم کا نکاح بوسف نام ایک نجارے نکاح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعدمریم کو بیٹا پیدا ہواو ہی عیسی یا پیوع کے نام سے موسوم ہوا۔'' (چشمه میحی ص۲۶ نزائن ج ۴۰ص ۳۵۶،۳۵۵) '' یہاعتقادرکھنا پڑتاہے کہ جبیہا کہ ایک بندہ خدا کاعیسیٰ نام جس کوعبرانی میں یسوع کہتے ہیں تمیں برس تک موی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔'' (چشرمیحی ۵۰،۵۹ فزائن ج ۲۰ می ۲۸۲،۳۸۱) ۲۲ ..... ''اب دوسرا زہب یعنی عیسائی باقی ہے جس کے حامی نہایت زور وشور ے اپنے خدا کوجس کا نام انہوں نے بیوع میے رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے سی خدا سیحت ہیں اور عیسائیوں کےخدا کا حلیہ ہیہ ہے کہ دہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔''

''بزرگوں نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم کا اس (پوسف نجار )

(ست بجن م ۱۵۹ نزائن ج ۱م ۲۸۳)

سے نکاح کرادیااور مریم کوئیکل سے رخصت کردیا تا خدا کے مقدس گھر پر نکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ جس کا نام یسوع رکھا گیا۔''

(اخبارانكم ج ٢ نمبر٢ ٢ص ١٦ كالم ٢٠٠٣رجولا في ١٩٠١ء)

۱۸ ..... '' یبوع مسیح کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں بیسب کیبوع کے حقیق بھائی اور حقیق بھائی اور حقیق بھائی اور حقیق بھائی اور حقیق بہائی اور حقیق بہنیں تھیں ۔''

( کشتی نوح ص ۱۷ بخزائن ج۱۹ص ۱۸ کا حاشیه )

اس جگہ ناظرین کے تفن طبع کے لئے جناب مرزا کے خود بیوع بننے کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اگرید مان بھی لیا جائے کہ بیوع کوئی گالیاں دی ہیں اور بیوع سے مراد حضرت عیسی نہیں۔ تب بھی حسب ذیل حوالہ جات کی موجودگی میں مانا پڑے گا کہ خود مرزا بیوع بنا اب قادیا نی بنا کیں گئی ہیں تو ان کا مصداتی بقول مرزاکون ہوامرزا کی کتاب تحفہ قیصر یہ کی عبارتیں ملاحظ فرما ہے۔

۱۹ ...... "شیر بیند مبار کبادی اس شخص کی طرف سے ہے جو بیوع مسیح کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کو چھڑانے کے لئے آیا ہے۔" (تخدقیصریں ا، نزائن جام سامی میں اس نے جھے بیوع کے رنگ بیش پیدا کیا تھا اور تو ار طبع کے لحاظ سے بیوع کی روح میرے اندر رکھی تھی اس لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی جھے بیوع مسیح کے ساتھ مشابہت ہوتی۔"

(تخدقیمریم ۲۰ نزائن ج ۲۱ سامی ۲۲ میں اس کے مشابہت ہوتی۔"

''اس نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کدور حقیقت بیوع مسے خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندول میں ہے ہیں۔'' (تحد قیصریہ میں ۲۰ بزائن ج ۱۲ میں ۲۷)

'' حفزت بیوع میج ان چندعقا کدہے جو کفار اور تثلیث اور ابدیت ہےا لیے تنفر پائے جاتے ہیں کہ گویاا یک بھاری افتر اء جوان پر کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔''

(تخذ تيمريص ٢١ نزائن ج٢١ص ٢٤٣)

''میں دہ خض ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پر بیبوغ مسیح کی روح سکونت رکھتی ( تخذ قیصر بھی ان بڑائن ج ۱ام ۴۷۸)

'' مصرت بیوع میچ کی طرف ہےا یک بچے سفیر کی حیثیت میں کھڑا ہوں۔'' دقت میں میں کی طرف ہےا کہ جی مقدر کی حیثیت میں کھڑا ہوں۔''

(تخدقيصريين، فزائن ج١١ص١٢)

" جس قدر عیسائیوں کو حضرت بیوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ ملاح مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح ہے۔'' (تحد قیمریں ۲۲ ہزائن جمام ۲۵۸)

، ایس نے ملاحظ فر مالیا کہ ملکہ معظمہ کی منافقانہ خوشامہ میں آنجناب کیونکر خود یہوع بن گئے اور بید قطعاً بھول گئے کہ میں مسلمانوں سے بید کہہ چکا ہوں کہ یہوع کا قر آن شریف میں کوئی ذکرنہیں گویااس کوگالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔اب اس سے زیادہ پرلطف حوالہ شئے۔

مے نگلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے دھزت عیسی علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نگلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں افسوس آگر پادری صاحبان تہذیب اور خداتری سے کام لیس اور ہمارے نجی الفاظ کو گالیاں نہ دیں۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے ہیں حصے زیادہ ادب کا خیال رہے۔''
(مقدمہ چشم سے می من کا حاشیہ خزائن ج ۳۲۹۲) آپ اس جگہ تسلیم کرتے ہیں کہ تمام گالیاں حضرت عیسی علیہ السلام کو ہی دی گئی ہیں گروہ ہیں الزامی رنگ میں لیکن آپ کو ہنی آئے گی جب آپ ذیل کا حوالہ طاحظ فرما کیں گئے۔

شرابی ہونے کا الزام

ساك ..... "اگر مين ذيا بيطيس بے لئے افيون كھانے كى عادت كرلوں تو مين ذرتا ہول کہلوگ ٹھٹھا کر کے میرنہ کہبیں کہ پہلامسے علیہ السلام تو شرابی تھااور دوسراا فیونی۔'' (نسيم دعوت ص ٦٩ ، نزائن ج١٩ص ٣٣٥)

بدزباني وبداخلاقي كاالزام

۴۷ ...... '' انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کراس پر بددعا کی اور دوسروں کو دعا کرناسکھلا یا اور دوسروں کو یہ بھی تھم دیا کہتم کسی کواحق مت کہو گمرخود اس قدر بدز بانی میں بڑھ گئے۔ یہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا اور ہرا یک وعظ میں یہودی علاء کو تخت یخت گالیاں دیں اور برے برے نام رکھے اخلاقی معلم کا فرض ہے ہے کہ پہلی آب اخلاق کریمہ دکھانے بس کیا الی تعلیم ناقص جس پرانہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالی کی طرف ہے ہو عمق ہے؟ ۔'' (چشمه سیحی ص ۱۱ نز ائن ج۲۱ ص ۳۷۷)

كيركثر يرخطرناك حمله

۵ے..... '' جس شخص کے نمونہ کو دیکھ کر پر ہیز گاری **میں لوگوں نے تر تی کرنا تھا جبکہ** وہی ( میعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ) شراب کا مرتکب ہوا پھر ان بے جاحر کات میں اوروں کا کیا گناہ ہےاورجس حالت میں سیحی لوگ یقینا جانتے ہیں کہ ہمارار ہبراور ہادی شراب پینے کا شاکق تھا۔ بلکہ عشاءر بانی سے اس (مسیح) نے شراب خواری کودین کی جز تھبرادیا۔ تواس صورت میں کسی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑسکتا ہے۔'' (الحکم ج۲ نمبر ۲ مص11 کالم ۲۲، جرلائی ۱۹۰۲ء) ۲۷ ..... ''میرے نز دیک اس شخص سے بڑھ کر کوئی خطرناک حالت میں نہیں ہے جوا یک طرف تو شراب پیتا ہے جوشہوتوں کوا بھارتی اور جوش دیتی ہےاور دوسری طرف اس کی کوئی بیوی نہیں ہے جس سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کوکل پر استعال کر ہیکے۔''

(الحكم ج٢ نمبر٢٢ص١٢،٣١ كالم٣،١،٢٢٢رجولا في ١٩٠٢ء)

معصوم کامل ماننے سے انکار

''میں نے خوب غور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کر سکتی ہے خوب سوجا ہے میرے نز دیک جبکمسیح شراب ہے یہ ہیزر کھنے والانہیں تھااورکوئی اس کی بیوی بھی نہیں تھی تو گو میں جانتا ہوں کہ خدانے اس کوبھی بری کام سے بچایا لیکن میں کیا کروں میرا تجربہ اس بات کونہیں مانتا که وه ( حضرت عیسی علیه السلام )عصمت میں ایبا کامل ہو سکے جبیبا کہ وہ دوسرافخض کہ جو نہ شراب بیتا ہے یا در نہ حلال وجہ کی عورتوں سے اس کو پچھ کی ہے۔''

(الحكمن ٤ نمبر ٢ ٢٣ الا ١٣ ا كالم ١٣٠١ رجولا أي ١٩٠٢ ء)

22 ... "جس ندہب کی بناء شراب پر ہواس میں تقوی کیوکر ہو؟ عشاء ربانی جو عیسائی ندہب کی ایک بڑی اصل ہے۔ اس میں شراب کا ہونا لازمی امر ہے پھر اس کے جانے والے کہاں اجتناب کر سکتے ہیں پھر جبکہ خداوند یسوع کا نمونہ یہی ہوشراب چھوڑنے کی ایک صورت ہے کہ جیل خانوں کے ذریعہ اصلاح کی جائے ایک اور تعجب کی بات ہے کہ میں کا مرشد کی شراب نہیں پتیا تھا پھرانہوں نے (حضرت سے) نے کیول شروع کی۔'

( الحكم ج٢ نمبر ٣٩٥ سام ١١ كالم ٢٠٠١ ١٣٠١ مراكتو بر١٩٠١ ء )

عیسائیوں کی بدکار یوں کامنبع حضرت مسے ہیں ا

۵۵ سست "اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں اور بڑی بڑی مخر مانہ حرکات ظہور میں آئی ہیں لیکن ان تمام گنا ہوں کا منبع اور میدامسیح کی تعلیم اوراس کے اپنے حالات ہیں۔' (الحکم ج۲ نمبر۲۵ ص ۱۱ کالم ۳۰ مارجولائی ۱۹۰۳ء) اب (ضمیدانجام آئھم ص۳،۲۵، نزائن جااص ۲۸۸ تا ۲۹۱) کی عبارتیں ملاحظہ ہوں۔

شرارت مكاري اورجھوٹ كالزام

92...... (پس اس نادان اسرائی (یعنی حضرت بیسوع میسی ) نے ان معمولی ہاتوں کا چیش گوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہود یوں کے تنگ کرنے سے اور جب بحجزہ ما نگا گیا تو بیسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کاراور بدکارلوگ بحض سے مجزہ ما نگتے ہیں۔ ان کوکوئی مجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھولیسوع کو کیسی سوجھی اور کیسی پیش بندی کی اب کوئی حرام کاراور بدکار سے تو اس سے مجزہ ما نگتے ۔ یہ وہ وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شرید مکار نے جس میں سراسر بیسوع کی روح تھی لوگوں ہیں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایساور د بتا اسکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آگا ایساور د بتا اور کہ کہ مجھے وفلان میں یہ شرطیکہ پڑھنے والاحرام کی اولا د نے ہواب بھلاکون حرام کی اولا و سے اور کہ کہ مجھے وفلیفہ پڑھنے سے خدانظر نہیں آیا۔ آخر ہرایک وفیجی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آگیا سو وفلیفہ پڑھنے کے خدانظر نہیں آیا۔ آخر ہرایک وفیجی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آگیا سے کہا کہ کے طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لئے ساداؤ کھیا۔ بہی آپ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لئے ساداؤ کھیا۔ بہی اے استاد قیصر کو خراج دیناروا ہے یا نہیں ؟ آپ کو بیسوال سنتے ہی اپنی جان کی پڑٹی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑانہ جاؤں۔ ''

(ضميمه انجام آئتم ص٥ نزائن ج١١ص ٢٨٩)

چوری اور د ماغی خلل کاالزام

۱۸ ..... ۱۰ نهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغرکہلاتی ہے یہود یوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے یہ حرکت اس لئے کی ہوگی کہ کی عہدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں کیکن آپ کی اس بے جاحرکت سے عیسائیوں کی شخت روسیاہی ہوئی اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے مدہ پرطما نجے مارر ہے ہیں۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبقا سبقا مند پرطما تھا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی سے پچھ بہت حصرتہیں دیا تھا اور یا استاد کی برارت ہے کہ اس نے آپ کوشش سادہ لوح رکھا۔ بہرحال آپ علمی وعملی قوئی میں بہت کچھ سے اس وجہ سے آپ ایک مرحبہ شیطان کے پیچھے چلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقے اس وجہ سے آپ ایک مرحبہ شیطان کے پیچھے چلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقے اس وجہ سے آپ ایک مرحبہ شیطان کے پیچھے چلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حقے واران کو یقین تھا کہ آپ کو مانے ہمی ضرور خلل ہے حقے اس وجہ سے آپ ایک میں بہت کے میں شفا خانہ ہمیں آپ کا با قاعدہ علاح ہو۔ شاید خدا تعالی شفاء بخشے عیسائیوں نے آپ کے بہت سے میزات لکھے ہیں۔ مرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجرونہ نیں ایس کے میں میار نوائی شاء بخشے میں۔ مرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجرونہ نیں ہو۔ "ان بیا ایس کے کہ آپ سے کوئی مجرونہ نیں ہو۔"

اس ( كتاب م عماشيه فزائن ج اام ٢٩١) ير لكهت بير.

وے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے ناپاک ہاتھ لگادے یا زناء کاری کی کمائی کا بلیدعطراس کے سر پر طے اور اپنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے سیجھے دالے سمجھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آدمی ہو

(حاشيه ميمدانجام ص ٤ بزائن ج ااص ٢٩١) مالية اب چند حواله جات وه بھي ملاحظه ہول جن ميں آنخضرت عليه اور حضرت مسيح عليه

> السلام کے مقابلہ کے بہانہ گالیاں دی گئی ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو' نامراؤ' قرار دینا

یں۔ میں ہو بچھ گررہے ہیں آنخصرت میں ہو بی گررہے ہیں۔ ۱ کے سے کررہے ہیں۔ (دریں چیشک؟) ہم تو اسلام کے مزدور ہیں میرانام جوغلام احمد رکھامیرے والدین کوکیا خرتھی کہ اس میں کیاراز ہے اوریہ جوخدا تعالی فرمایا کہ میں این مربع سے بڑھرکہے۔ اس میں بجی سرتھا کہ آنخصرت ملتق کی شان بزرگ دکھائی جائے وہ سے موٹی کا میے محصرت موٹی علیہ السلام کا میں تھا

اس میں نیاراز ہے اور پد بوحد انعان مرویا نہ بی اس اے برط رہے۔ برط رہے۔ اس بی مرد ۔ آخضرت الله کا میں مولی کا میں حضرت الله کا میں کا میں معزوں کے لئے اور پد (مرزا) حضرت محدرسول النعائی کا میں وہیسی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے اور ایک محدودودت کے لئے میں (مرزا) اس عظیم الثان نجی الله کا ہے۔ جوانسی دسول الله اوراک محدودودت کے لئے میں میں اس میں میں میں اس میں

الديكم جميعا كامصداق ہے۔ پبلامسے واقعات اور عيسائيوں كے مسلمات كے لحاظ سے نامراد گيا۔اس لئے ان كو ماننا پڑا كەمسىح كادوسرا نزول جلالى ہوگا۔''

(اخبارالکم ج۲ نمبر۱۹ص ۸ کالم ۲۰۰۳ راپریل ۱۹۰۲ء)

حضرت سيح كونا كام بدقسمت اوراخلاق سے عارى قرار دينا

انصاف اورایمان کا تقاضا تو ہے کہ بی کریم اللہ کے حمقا بلہ میں میں کو کو کا سے اللہ کا کا میاب مان پڑتا ہے۔ کیونکہ اصل بات ہے ہے کہ بی کریم اللہ کو جس تم کا موقعہ ملا ہے تک کوئیں ملا ہے اور بیان (حضرت مسے علیہ السلام) کی بدسمتی ہے یہی وجہ ہے کہ سے کو کامل نمونہ ہم کہ نہیں سکتے انسان کے ایمان کی شخیل کے دو پہلو ہوتے ہیں اوّل بیدد کھنا چا ہے کہ جب وہ مصائب کا تحقہ مثل ہواں وقت خدا تعالی سے وہ کیساتعلق رکھتا ہے کیاوہ صدق اخلاص استقلال اور سی وفاداری کے ساتھ ان مصائب پر بھی انشراح صدر سے اللہ تعالی کی رضا کو تسلیم کرتا اور اس کی حمد وستائش کرتا ہے یا شکوہ وشکایت کرتا ہے اور دوسرے جب اس کوعو وقع حاصل ہواور اقبال و فروغ کے کیاس اقد ارادرا قبال کی حالت میں وہ خدا تعالی کو بھول جاتا ہے اور اس کی حالت میں کوئی قابل اعتراض تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے یا اس طرح خدا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی حدوستائش کوئی قابل اعتراض تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے یا اس طرح خدا سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی حدوستائش

کوئی فاہل اعتران سبدی پیدا ہوجات ہے یا ہی سرت عدد سے سی رست ہے۔ کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کوعفو کرتا ہے اور ان پر احسان کرکے اپنی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کا ثبوت دیتا ہے مثلاً ایک شخص کو کسی نے سخت مارا ہے۔اگر دہ اس پر قادر بی نہیں ہوا کہ اس کوسز ا دے سکے اور اپناانقام لے پھر بھی وہ کہے کہ میں نے اس کو کچھے بھی نہیں کہاتو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہوسکتی اور اس کا نام برد باری اور حمل نہیں رکھ سکتے ۔ کیونکہ اے قدرت ہی حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہالی حالت ہے کہ گالی کے صدمہ ہے بھی رو پڑے۔ بیتو ستر بی بی از بے جاری کا معاملہ ہے اس کوا خلاق اور برد باری ہے کیا تعلق ہے مسیح کے اخلاق کانمونیا ہی قسم کا ہے اگر انہیں کوئی افتداری قوت ملتی اورایخ دشمنول سے انتقام لینے کی تو فیق نہیں ہوئی (ھکذا فی الاصل ) پھر اگروہ اپنے وشمنوں سے بیار کرتے اور ان کی خطائیں بخش دیتے تو بے شک ہم تسلیم کر لیتے کہ ہاں انہوں نے اخلاق فاصلہ کانمونہ دکھایالیکن جب بیموقع ہی ان کونہیں ملاتو پھرانہیں اخلاق کا (الحكم ج٢ مورخه ١٠راير مل ١٩٠٢ يص٣٠٣) نمونہ تھہرا ناصر یکے بے حیائی ہے۔''

حضرت عيسىٰ عليه السلام كى توبين مين مرزا كے حسب ذيل اشعار بھي ملاحظ فرما ہے۔

۸۵..... ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و.....اس سے بہتر غلام احمد

(دافغ البلايص ٢٠ فرنائن ج١٨ص ٢٠٠٠)

٨٢.... اينك منم كه حسب بشاراخ آمدم عيسي كجاست تبابه نهد پابمنبرم

(ازالداد بام ص ۱۵۸ فرزائن ج سم س۱۸۰



## كذبات مرزا

ہم لکھ چکے ہیں کہ قادیانی تمپنی ایک تجارتی تمپنی ہے۔جس کا سرمایہ پروپیگنڈا ہے ابتداءے قادیانی سمینی اپنی تعداد کے متعلق بالکل غلط پرا پیگنڈ امیں منہمک رہی ہے۔ان دنوں بھی ان کا بھی پرا پیگینڈا ہوتا ہے کہ ہماری تعداد لا کھوں کی ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ لا کھوں مرید کہاں آباد ہیں؟ تو حقیقت صرف بینظر آئے گی کہ ممبئی و مدراس کے علاقہ میں کہا جائے گا کہ لا کھوں کی تعداد پنجاب میں ہےاور پنجاب میں کہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد بمبی و مدراس میں ہے۔امروافعہ بیہ ہے کہ بیتمام پروپیگنڈ افرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اورپپلک پررعب ڈالنا ہے۔اپنی جماعت کی تعداد کے متعلق مرزا قادیانی کا پروپیگنڈا ملاحظہ فرمائے۔ ذیل کی عبارتیں غور سے دیکھئے۔ ۱۸۹۵ء میں مرید وں کی تعداد ۳ ہزار آگھی جاتی ہےاور وہ بھی ایک پختہ کہ مریدوں کے دستخط موجود ہیں۔

۸۷ ...... ''اور پیمی سراسرجموٹ کہ ہماری جماعت کے صرف ۱۵ آ دی ہیں بلکہ کی ہزار آ دی اہل علم اور عقل آ دی ہیں سراسرجموٹ کہ ہماری جماعت کے صرف ۱۵ آ دی ہیں بلکہ کی ہزار آ دی اہل علم اور عقل آ دی ہیں ..... کیا ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار یا چار ہزار آ دی کے دستخط پر صاحب سے تسم دلا دیں گے یانہیں .... کیا ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار یا چار ہزار آ دی کے دستخط پر ان کا پندرہ کا دعوی باطل جائے گا۔' ( تبلیغ رسالت جہم ۲۹٬۲۸۸، مجموعه اشتہارات جام ۲۰۳)

اب سنیئے۔ ۱۸۹۱ء میں مریدوں کی تعداد ۸ ہزار ہوجاتی ہے گویا ایک سال میں ۴ ہزار مریدوں کا اضافہ ہوتا ہے۔

مدست کو میراوه امر جومبابلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مبللہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مبللہ کے بعد دنیا میں کھل گئی۔ مبابلہ سے پہلے میرے ساتھ تین چارسوآ دمی ہوں گے اب آٹھ ہزار سے پچھزیاوہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میں جال فشال ہیں اور جس طرح اچھی زمین کی کھتی جلد ہزار سے پچھزیاوہ وہ ما پکرتی ہے ایسا ہی فوق العادت طور پر اس جماعت کی ترتی ہور ہی از جلد نشو ونما پکڑتی ہے اور بردھتی ہے ایسا ہی فوق العادت طور پر اس جماعت کی ترتی ہور ہی ۔''

آپ نے ملاحظہ فر مالیا کہ ۱۸۹۵ء میں مہزار اور ۱۸۹۱ء میں ۸ہزار کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اب خدا کی قدرت و کیھئے کہ ۱۸۹۵ء میں انکم ٹیکس کا معاملہ پیش آگیا یعنی مرزا قادیانی کو انکم ٹیکس معاف کرانے کی فکر ہوئی چنا نچے معاملہ کی نفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مریدوں کی فہرست بھی پیش کرنی پڑی اس سارے قصہ کا ذکر مرزا قادیانی اپنی کتاب ضرورت الامام میں کرتا ہے۔ ذیل کا حوالہ ای کتاب کا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ ۱۹۹۸ء میں مریدوں کی کل تعداد ۳۱۸ ٹابت ہوتی ہے۔

چنانچہ اس کل کارروائی کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ عرصہ ہے ایک متعددا شخاص کا گروہ جن کی فہرست بحروف انگریزی مسلک ہذا ہے اس کو اپناسر گروہ مانے لگ گیا ہے اور بطور ایک فرقہ کے قائم ہو گیا ہے اس فرقہ میں حسب فہرست مسلکہ ہذا ۱۳۱۸ وی ہیں جس میں بلا شبہ بعض اشخاص مجن کی تعداد زیادہ نہیں معزز اور صاحب علم ہیں مرزا غلام احمد کا گروہ جب کچھ بڑھ فکلا تو اس نے اپنی کتب فتح اسلام تو ضیح مرام میں اپنے اغراض کے پورا کرنے کے لئے اپنے ہیروؤں سے چندہ کی ورخواست کی اور ان میں پانچ مدات کا ذکر کیا جن کے لئے چندہ کی ضرورت ہے چونکہ مرزا فلام احمد پراس کے مریدوں کا اعتقاد ہو گیارفتہ رفتہ انہوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا اور اپنے خطوں میں

میں بعض دفعہ تو تخصیص کردی کہ ان کا چندہ ان پانچ کہ دول میں سے فلال مد پرلگایا جائے اور بعض دفعہ مرزاغلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مدمیں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچہ حسب بیان مرزاغلام احمد عذر داراور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روپید کا حال اس طرح ہوتا ہے۔''

(ضرورت انام ۱۳۸۳، مجم ۱۳۸۸ میں برے کہ ۱۳۱۸ اور ۸ ہزار میں کچھ فرق ہے یا نہیں ایک نبی کے لئے تو بینا درموقعہ تھا کہ سرکاری افر تحقیقات کے لئے آتا ہے۔ ۸ ہزار کی فہرست پیش کر کے اس سے تقد ریق کرواتا تا کہ اس کو پر پہ پیگنڈ اکا موقعہ ملتا کہ دیکھو میرے مرید ۸ ہزار سے بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ ۸ ہزار تو ۱۹۸۱ء میں تصاور ۱۸۹۸ء میں ۱۲ ہزار کی تعداد ہوئی چاہئے تھی۔ گر نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ تعداد صرف میں ہم بارہا چینئے کر چکے ہیں کہ قادیانی پر اپیگنڈ اکا نمونہ بیتو ۱۹۹۸ء کی بات ہوتا ہے کہ تعدادوس لاکھ بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ تعدادوس لاکھ بلکہ اس سے مراح وہ بیتائی ہے ہوتا ہے کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لاکھ ہی ثابت کر دیں مگر ہمیشہ ہی صدائے برنخواست والامعا ملہ ہوا ہے۔

كذب نمبرا

مرزا قادیانی لکھتاہے کہ اس کو ۵ مدات میں خرچ کرنے کے لئے سالانہ اوسطاً ۴ جزار روپییم بیدوں سے وصول ہوتا ہے۔ بیر خیال رہے کہ مرزا نے بیر بات ۱۸۹۸ء میں ارشاوفر مائی کئے۔

90 مرزاغلام احمد نے اپنے طلقی بیان میں لکھا ہے کہ''اس کو تعلقہ داری زمین و باغ کی آمدنی ہے تعلقہ داری کو سالانہ تخینا بیاسی رو بے دس آنے زمین کی تخینا بین سورو پیر سالانہ باغ کی دوسورو پیر چار سورو پیر اور حد پانچ صدرو پیر کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی شم کی اور آمدنی نہیں ہے اور سرز اغلام احمد نے بیجی بیان کیا کہ اس کو تخینا پانچ بزار دوسورو پیر سالانہ مریدوں سے اس سالی پہنچا ہے۔ ورنداوسط آمدنی قریبا چار ہزار روپیر کی ہوتی ہے وہ پانچ مدوں میں جن کا اور کر کیا گیا ہے۔ خرج ہوتی ہے اور اس کے ذاتی خرچ میں نہیں آتی فرچ چاور آمدنی کا صاب باضالطہ کوئی نہیں ہے۔'' (ضرورت امام ۲۵۰۵ ہزائن جسامی ۱۹۵۷)

91 ...... ''اوّل مهمان خاند ـ دوم مسافر \_ يتيم \_ بيوه ـ سوم مدرسه چهارم سالانه اور ديگر جلسه جات پنجم خط و کتابت مذہبی ـ'' (ضرورت الامام ۲۳۷ نزائن ج ۱۳ص ۵۱۵)

یہ قصہ تو ۱۸۹۸ء کا ہوا۔ مگر آپ ۹۱ ۱۸ء میں کیاار شادفر ماتے ہیں وہ بھی سنئے ۔ مدینہ

۹۲..... ''اورجسمانی تعتیں جومبابلہ کے بعدمیرے پروار دہوئیں وہ مالی فتوحات میں جواس درویش خاند کے لئے خدا تعالیٰ نے کھول دیں مبللہ کے روز سے آج تک 10 ہزار روپید کے قریب فتوح غیب کاروپیدآیا۔ جواس سلسلہ کے ربانی مضارف میں خرج ہواجس کوشک مووہ ڈاک ٹھاند کی کتابوں کو دیکھ لے اور دوسرے ثبوت ہم سے لے لے اور رجوع خلائق کا اس قدر مجمع بڑھ گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمار لے لنگر میں ساتھ یاستر روپیہ ماہوار کاخرچہ ہوتا اب اوسط خرچه کھی پانچ سوجھی چیسوروپید ماہوارتک ہوگیا۔'' (ضیمہ انجام آتھم ص ۲۸ خزائن ج ااص۳۱۲). آب نے من لیا کے مرف لنگر خانہ جو پانچ مدوں میں سے صرف ایک مد ہے اس پر ٥٠٠ یا ۱۰۰ رویکا ماہوارخرج بتاتے ہیں۔اگر ۵۰۰ روپیہ ہی ماناجائے اور ۲۰۰۰ کے الفاظ کونظر انداز کر دیا جائے تو سالانہ خرچ صرف کنگر خانہ کا ۲ ہزار روپیہ ہوااگر ۱۸۹۶ء میں ۲ ہزار سالانہ کاخرج ہوتا ہے تو ۱۸۹۸ء میں تو یقینا ۱۲ ہزار کا خرچ ہوگیا ہوگا کیونکہ ندکورہ بالاحوالہ جات کی روسے ہرسال مہزار زیادہ ہوجاتے ہیں جب مریدوں کی تعداد بڑھی تو کنگر خانہ کا خرج لاز مازیادہ ہوا۔اگر اس بات کو بھی نظرانداز کر دیا جائے تو بہر کیف بقول مرزا۲ ہزار سالانہ کا خرچ ہے۔اب قادیا نیوں سے سوال بدہ کر مرزا قادیانی تحصیلدار کے سامنے جہاں مریدوں کی تعداد ۱۸سے زیادہ پیش نہیں کرسکتا۔ وہاں کل آمدنی سالانہ ہم ہزار بتا تا ہے جو ۵ مدات پرخرچ ہوتی ہے جن مدات میں خط و كتابت كى مرجمي ہے جس ميں سب سے زيادہ روپير صرف ہوتا تھا كيونكه مرزا كادن رات كا كام ہى يهى تعاباتى مدات مدرسه وغيره ميس بهي ضرور يجهونه بجهزج موتا موگا نتيجه بيدلكا كهصرف كنگر خانه كا خرچ چیہ ہزار کم از کم ہوتا ہے آ مدنی چار ہزار سالانہ کی ہے باقی خرچ کنگر خانہ کا کہاں ہے آیا اور باقی مدات کا خرچ کس جگدے۔اگر کہو کہ مرزا قادیانی اپنی آمدنی ہے خرچ کرتا تھا تو حوالہ نمبر ۹۰ میں مرزا اپنی کل آمدنی زیادہ سے زیادہ ۸ سورو بییسالانہ بتاتا ہے۔ اگر ۸ سوبھی کنگر خانہ میں جانا مان لوتونشليم كرو كه خود مرز ااوراس كاخاندان بعوكار بتاتها بهرحال اس صورت ميس بعي ٣ بزار ٨صد روبید ہوا اور چروبی سوال بیدا ہوا کو تنگر خانہ کا ۲ ہزار پورانبیں ہوتا۔ چہ جائیکہ باقی مدات کے مصارف کا ذکر کیا جائے قادیا نیوں کے لئے دوہی رامیں ہیں یا تو یہ کہہ دیں کہ اُکم ٹیکس ہے نیچنے کے لئے یہ حیلے کئے گئے تھے ورندآ مدنی بہت زیادہ تھی یا یہ کہددیں کہ یہ سفید جموث ہیں اور قادیانی یرا پیگنڈے ای شم کے ہوتے ہیں۔

تيسراحجوث

مرزا قادیانی حواله نمبر ۹۰ میں جو تمبر ۱۸۹۸ء کا ہے بیشلیم کرتا ہے کداس کی زیادہ ہے

زیادہ آمدنی ۸سورو پیسالانہ ہے گر ذیل کی رجٹری جو جون ۱۸۹۸ء میں کروائی گئی اورا پنی تمام زمین اپنی زوجہ کے پاس ربمن رکھ کر ہم ہزار روپید کا زیور اور ایک ہزار نفذوصول کیا اور معیاد ربمن ہو سال رکھی تھی اور صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ ابتمام آمدنی میری زوجہ کی ہوگی اگر بیر جٹری کوئی حیلہ نہ تھا تو بتایا جائے کہ اس رجٹری کے بعد مرز اکو کیا حق تھا کہ وہ اپنی اس ربمن کردہ زمینوں کی آمدنی کواپنی آمدنی بتائے۔

رجٹری ملاحظہ فرمانے سے پہلے اس تحصیلدار کی گواہی کا مطالعہ ضروری ہے جومرزا کے آئم ٹیکس کے معاملہ کی تفتیش کے لئے قادیان گیا۔اس پراس نبی کے بیانات کا جواثر پڑاوہ خود مرزا کے الفاظ میں سنیئے اور دیکھئے کہ ایک سرکاری افسر مرزا قادیانی کی ان حرکات (جائیدادوغیرہ رئین رکھوانے) کوکس نظرے دیکھتا ہے۔

مرد اغلام احمد خلف غلام مرفعی مرحوم قوم مخل ساکن رئیس قادیان است مرد اغلام است مرد اغلام احمد خلف غلام مرفعی مرحوم قوم مخل ساکن رئیس قادیان است می بازی کا ۱۲٬۲۲۲ کا است کا گفاته نمبر است کا معالمه محل جمعیند ۱۸۹۵ مرد ۱۸۹۵ و اقعد قصید قادیان ندکورموجود سے ۱۲۲۲ کنال منظورہ میں سے موازی میں ۲۲۲۲ کا اراضی نمبری شری شری شری ۱۲۲۲ که کوره میں باغ لگایا ہوا ہے اور درختان آم و کھید و منظورہ جا بی اور موازی ۱۲ کنال اراضی منظورہ جا بی باور بلا شراکت الغیر مالک و قابض ہوں سواب مظہر نے برضاء رغبت ادر سی برت ہوش وحواس خمسیا نی کل موازی ۱۲ کنال اراضی مذکورہ کومد درختان شرہ و غیرہ موجودہ باغ بدرت ہوش وحواس خمسیا نی کل موازی ۱۲ کنال اراضی مذکورہ کومد درختان شرہ و غیرہ موجودہ باغ

اراضی زرعی ونصف حصہ کھورل و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقہ اس کے بعوض مبلغ پانچ ہزاررو پیپہ سكدرائجه نصف جن كـ٠٥٥ ہوتے ہيں بدست مسات نصرت جہال بيكم زوجه خودر بن وگروي كر دی ہے اور روپیدیس بتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرجہند سے لیا ہے کڑے کلال طلائی قتی • ۵ ے روپیرکڑ ہے خور د طلائی قیمتی • ۲۵ زنٹریاں ۱۴ عددُ بالیاں ۲ عددنسبی میل طلائی ۲ عدد بالی تَصْكَر ووالى طلا أَي٢ عددكل قيت ٢٠٠ رويكنگن طلا أي فيتي ٢٢٠روپيد بندطلا أي فيتي ٥٠٠ روپيد كنشھ طلائی قیمتی ۲۱۵ روپید جہلیاں جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰ روپید یو نچیاں طلائی بڑی قیمتی حیار عدد ۱۵۰ روپيه جوجس اورمو کَلَّے چارعد دقیمتی • ۱۵روپيه چنا کلال۳ عدوطلا کی قیمتی مال روپيه چا ندطلا کی قیمتی ۵۰ روپیه بالیان جزاوُ دارسات مین قبت ۵۰ انته طلائی فیتی ۴۰ مکه طلائی خور دقیمی ۲۰ روپیه جمائل فیتی ۲۵ روپید پونچیان نوردطلائی ۲۲ روپید بری طلاقیتی ۴۰ شیپ جزا و طلائی فیتی ۵ دروپید کرنی نوٹ نمبری ۹۰۰ ۱۵ ی ۲۹ لا مورکلکته قیمتی ۱۹۰۰ اقر اربیا که عرصه ۳۰ سال (میعاد ملاحظه مو ) تک فک الرہن مرہونہ نبیں کراؤں گا بعد ۳۰ سال ندکور کے ایک سال میں جب چاہوں زررہن دوں تب فک الربن کرالوں ورنہ بعد انقضائے معیاد بالا یعنی ۳۱ سال میں مرہونہ بالا ان ہی روپوں پر تھ بالوفا ہوجائے گااور مجھے دعویٰ مکیت نہیں رہے گا قبضہ اس کا آج ہے کرادیا ہے۔ داخل خارج کرا دوں گا اور منافع مرہونہ بالا کی قائی رہن تک مرتہد مستحل ہے اور معاملہ فصل خریف 1900ء سے مرتهند دیگی اور پیداوارلیگی جوشره اس وقت باغ میں ہے۔اس کی بھی مرتهند مستحق ہےاور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمہ دار ہوں اور سطر مل میں نصف وسلنے ورقم ۲۰۰ کے آ گے رقم ۲۰۰ کو قلم زن کر کے • • ۵لکھا ہے جو صحیح ہے اور جو درخت خشک ہوں وہ بھی مرتب ند کا حق ہوگا اور درختان غیر ثمرہ ختک شدہ کو واسطے ہرضرورت آلات کشاورزی کے استعال کرسکتی ہے۔ بنابراں رہن نامہ لکھ دیا ب كەسندر ب\_المرقوم ٢٥ جون ١٨٩٨ البقلم قاضى فيض احمد ٩٣٩ العبد: مرز اغلام احمد بقلم خود مقبلا ولد حكيم كرم الدين صاحب بقلم خود\_ گواه شدني بخش نمبر دار بقلم خود بثاله حال قاديان \_ حسب درخواست جناب مرزاغلام احمر خلف مرزاغلام مرتفني مرحوم آج واقعه ۲۵ جون ۹۸ ۱۸ ویوم شنبدوقت ٤ بع بمقام قاديان تحصيل بثاله ضلع گورداسپورآيااوريد دستاويز صاحب موصوف نے بغرض رجسٹری پیش کی۔العبد مرزاغلام احمدرا ہن۔مرزاغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش رجسرار جناب مرزا غلام احمد خلف مرزا غلام مرتضى رئيس ساكن قاديان بخصيل بثاله ضلع گوردا سپورجس کو میں بذات خود جانتا ہوں تکمیل دستاویز کا اقبال کیا وصول یائے مبلغ ۵۰۰۰ روپے کے منجملہ • • • اروپیدیکا نوٹ اورزیورات مندرجہ ہذار و برومعرفت میر ناصرنواب والدمر تہند

لیا۔سطر9 میں مبلغ ۲۵۰ کی قلم زن کر کے بجائے اس کے پانچ صد لکھا ہے از جانب مرتنبہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبد مرز اغلام احمد را ہن مرز اغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء و تخط احمد بخش سب رجسر اردستاه يزنمبر ١٣٧٨ مين نمبر ايك بعد ٣٦ ميغه نمبر ٢٦٨ و٢٦٨\_ آج تاريخ ٢٢ جون ۱۸۹۸ يوم دوشنېه رجسرې ډو کې \_ د ستخط احمد بخش سب رجسرار \_کلمه (فضل رحماني ۱۳۲ تا ۱۳۳) اس رجسری کواس جگہ جس مقصد کے لئے درج کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی اس رجسٹری میں لا انتہاءمعارف وحقائق ہیں جو بعد میں کسی جگہ درج ہوں گے۔ایک لطیفہ قابل غوربہ ہے کہ تعجب ہےان لوگوں پر جومرزا قادیانی کا اعتبار کرکے اپنی نجات کا انحصار اس پر بجھتے ہیں تگراس کی اپنے خاندان میں بیوزت ہے کہ اس کی بیوی (جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا) صرف ۵ ہزار روپید کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور با قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا للعجب ان مریدوں پرجو بلاوجهائے ایمانوں کوضائع کرتے ہیں۔

چوتھا جھوٹ

مرزا قادیانی ارشادفرماتے ہیں:

" خدا تعالى في بزارون آدميول كواس طرف رجوع در يا چنانچدوه لوگ ہزار ہارو بے کے ساتھ مدوکرتے ہیں۔اگر بچاس ہزار روپید کی بھی ضرورت ہوتو بلاتو قف عاضر ہوجا کیں مالوں اور جانوں کوفعدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اور ایک جماعت کثیر جمع رہتی ہے۔ چنانچیاحض وقت سو سے زیادہ آ دمی بعض اوقات دوروسوجمع ہوتے ہیں''۔

(انوارالاسلامص من بخزائن ج عص من)

سس قدرصاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار کی ضرورت پڑے تو فورائل سكتا ہے۔ گرد بزاررو پییتمام جائداور بن ركھ كروصول كيااور سنيئے رہن كا ذكر كرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ بیدو پیدا یک دین ضرورت کے لئے لیا تھا۔

۹۲ ..... "(الف) حفزت والدوصاحب نے خاکسارے بیان کیا کہ اس تقسیم کے بچھ عرصہ بعد حضرت صاحب کودین غرض کے لئے بچھ رویے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے مجھے سے فرمایا کہتم مجھے ابناز یورد ہے دومیں تم کو اپنا باغ رہن دیدیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سب رجشر ارکوقا دایان میں بلوائر با قاعدہ رہن نامہ میرے نام کرادیا اور پھراندرآ کر مجھ سے فرمایا میں نے رہن کے لئے تمیں سال کی میعاد لکھودی ہے کہ اس عرصہ کے اندر بیر بن فک نہ کروایا جائےگا۔'' (سيرت المهدى حصداة لص ٢٨١، دوايت نمبر ٢٩٣)

معیماد برخور فر مادیے رہا مرزا کا زیور فروخت کرے اپی ضرورت پوری کرنا ہیکی تحریر سے ثابت نہیں۔ بلکہ نبی بخش صاحب گواہ رجشری اب تک زندہ ہیں ان کابیان ہے کہ رجشری کی قانو تی رہم اداکر نے کے بعد خود انہوں نے ساراز یور مرزا کی اہلیہ کو دالپس دے دیا۔ سوال ہے ہے کہ اگر مرزا کی اہلیہ کو دالپس دے دیا۔ سوال ہے ہے کہ اگر مرزا کو مرزار فوراً مل سکتا تھا تو ۵ ہزار قرض لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر کہا جائے کہ بعض اوقات فوری ضرورت پر جاتی ہے کہ اس سال کی میعادر کھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اللہ کیا شان نبوت ہے طرفہ تو ہیہ ہم کہ آپ کا ہدار شاد ۱۸۹۳ء کا ہے اور آپ زمین رئین رئین رکھتے ہیں کہ ۱۸۹۸ء میں اگر ۱۸۹۸ء میں فوصات مالی کی بیعالت تھی کہ بچاہی ہزار فی الفورل سکتا تھا تو ۱۸۹۸ء میں تو مریدوں کی تعداد اتنی ہوگئ ہوگی کہ ایک لاکھ روپیدنی الفور مل سکتے بتا ہے ان تحریات کی موجودگی میں کو کی مین رئین رکھنی پڑی۔

قادیانیوں سے سوال کروکد کیا تمہارے پراپیگنٹرے کی بھی حقیقت ہے کہ تمہارے ملطان القلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار فورامل سکتا ہے گردر پردہ حالت یہ ہے کہ ہزار نہیں ال سکتا جب تک کہ ساری جائیدادر بمن شرکھ دی جائے۔ فاعتبر وایا اولی الا بحسار لہ یا نچوال جھوٹ

مرزا قادیانی حوالہ نمبر ۹ میں سلیم کرتا ہے کہ اس کوزیادہ سے زیادہ ۸ سور و پیر سالاند کی آمدنی ہوئی۔ لیکن اگر اس رجش کی کوسر ف الدنی ہوئی۔ لیکن اگر اس رجش کی کوسر ف ایک حیامت لیم کرلیا جائے جس کی تشریح آئندہ کسی جگہ آئے گی اور یہ بھی مان لیا جائے کہ اس آم کھ سومیں سے ایک پائی بھی تسی دین کام میں نہ جاتی تھی تو بھی ما بوار آمدنی ۲۲ روپیہ بوئی۔ مرزا کہتا ہے کہ مریدوں کے روپیہ سے ایک پائی وہ اپنی ذات پر صرف نہیں کرتا۔ اب برعقل منداندازہ کر ہے کہ اس قدر ما بوار تم میں دو ہو یوں والے خص (اگر کہا جائے کہ ایک کوطلاق دی تھی تو یا در کھا جائے کہ اللی کوطلاق دی تھی تو یا در کھا جائے کہ طلاق اس رجش کے والد کا بعد دی جانی تھی ۔ جبی تو رجش کی کروائی تھی جو والہ جات گزارہ کو کہر ہوسکتا ہے اگر یہ تھی مان لیا جائے کہ گزراہ ہوسکتا ہے تو آئندہ باب میں جو حوالہ جات درج بیں ان کوزیر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر روپیہ ما ہواری اخراجات اور درج بیں ان کوزیر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدر روپیہ ما ہواری اخراجات اور مشکل وغیرہ اور ریشی پارچات اوراکی دائم المریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ دائم مشک وغیرہ اور ریشی پارچات اوراکی دائم المریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ دائم المریض ہونے کا اقرار ملاحظ فر با ہے۔

۹۲ ..... ہمیشہ سرورد دوران سر کی خواب تشنج ۔ ول کی بیاری دور ہے کے ساتھ آتی

ہے اور بسا اوقات سوسو دفعہ پیشاب آتا ہے اور اس کثرت سے پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (ضمیدار یعین ص، نزائن جاء ص، ۱۲۵،۴۷۷) اب قادیا نیول سے سوال کیا جائے کہ خدالگتی کہنا ۲۲ روپید ۸ ماہوار میں اس قدر اخراجات پورے ہوسکتے ہیں؟ اگر بینہ مانو تونشلیم کروکہ مرزانے یہ غلط کہا کہ مریدوں کاروپیداس کے مصرف میں نہیں آیا۔

جهثاحجوث

ذبل کے ہر دوحوالہ جات ملاحظہ فر ماکریہ جھوٹ معلوم کیجئے کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتا ہے کہ اس نے قر آن شریف ونحو دغیر ہ علوم استاد سے سیکھے مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ سب علوم خدا کی طرف سے ہیں۔

عه..... بچین کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھ سال کا تھا۔توایک فاری معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔جنہوں نے قرآن شریف اور چندفاری کتابیں مجھے پڑھائیں اور اس بزرگ کا نام فضل اللی تھا اور جب میری عمر قریبا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے ۔ جن کا نام فضل احمد تھا۔ مولدی صنا حب موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آ دی تھے۔ وہ بہت توجداور محنت سے پڑھاتے رہے اور میں نے صرف کی بعض کتابیں اور کچھ تو اعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا اٹھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب ہے چند سال پڑھنے کا اتفاق ہواان کا نام گل علی شاہ تھا ان کوبھی میرے والدصاحب نے نوکرر کھ کر قادیان میں پڑھانے کے لئے مقرر کیا تھااور ان آخر الذكر مولوى صاحب سے ميں نے تحواور منطق اور حكمت وغير وعلوم مروج كو جہال تك خدا تعالى نے عا با حاصل کیا اور بعض طباعت کی کتابیں میں نے اپنے والدصاحب سے پر میں '۔ (عاشر کتاب اربیص ۱۲۱ تا ۱۷۳ خزائن ج ۱۳ ص ۱۷ تا ۱۸۱۲) علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا۔ مگر حصرت عیسی اور حفرت موی مکتبول میں بیٹھ تھے اور حفرت میسی نے ایک یبودی سے تمام توریت بڑھی تھی۔ غرض ال لحاظ سے كہ ہمارے ني الله في كس استاد سے نہيں پڑھا خدا آپ ہى استاد ہوااور پہلے پہل خدانے ہی آپ کواقراء کہا یعنی پڑھاور کسی نے نہیں کہااس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دیلی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دیلی معلومات انسانوں کے ذریعہ ہے بھی حاصل ہوئے سوآنے والے کا نام جومبدی رکھا گیا سواس میں بیا شارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا ہے ہی حاصل کریگا اور قر آن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر دنہیں ہوگا۔ سومیں حلفا کہہ سکتا ہول کہ میرا حال یکی ہے۔کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کالیک سیق بھی پڑھاہے۔'' (ایام اصلح صے ۱۳۸ نزائن ج۱۳ س۳۹۲،۳۹۳)

كثرت مطالعه كے معلق ذيل كاحواله ملاحظ فرما ہے۔

99 ...... "آب (مرزاقادیانی) کوخداتعالی نے کمابوں کے کیضے کااس قدرشوق اور شخل دیا ہواتھا کہ مطالعہ کے دفت کو یاد نیا میں ، یہ ہوتے تھے۔آپ کی عادت شروع ہے ایس ہی تھی کہ اکثر مطالعہ اللہ مطالعہ کے دفت کو یاد نیا میں بی نہ ہوتے تھے۔ اور ایسے کو ہوکر کثرت سے شہلتے تھے کہ جس زمین پر شہلنے تھے دب دب کر باتی زمین سے تمیز اور بہت نبچی ہوجاتی "(سوانح عمری مرزالمحقہ براہیں احمہ بھی ماصل اب فیصلہ سیجئے کہ جو محف فضل اللہی فضل احمہ ، گل علی شاہ تین اساتذہ سے تعلیم عاصل کرے پھرمطالعہ کا بیعالم ہوکہ ذمین شہلتے شہلتے دب جائے پھردعوی یہ کیا جائے۔

••ا ۔۔۔۔۔ ''اس لئے ظاہر ہے کہ ظاہر ہونے والا آ دم کی طرح ظاہر ہوجس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو۔'' (اربعین ج ۲ ص ۱۳ نزائن ج ۱۵ ص ۳۹۰،۳۵۹)

ا • أ...... ' مهدى كے لئے ضرورى ہے كه آ دم وقت ہواوراس كے وقت ميں دنيا بككى بگڑ گئى ہواورنوع انسان ميں سے اس كا دين كے علوم ميں كوئى استاد اور مرشد نه ہو بلكه اس لياقت كا آ دى كوئى موجودى نه ہو۔'' (اربعين ج اص ۱۳۸ نزائن ج ۱۵م سے ۱۳۸۰)

۱۰۲ سند "مهدی کے مفہوم میں بید معنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کاعلم دین میں ناگر دیا مرید ننہو۔'' ناگر دیا مرید ننہو۔'' (ابعین ج مص۱۶ خزائن ج کام ۲۵۹)

۱۰۳۰ اسسه '' حالت فاسدہ زمانہ کی یہی جاہتی ہے کہ ایسے گندہ زمانہ میں جوامام آخر الزمان آئے وہ خدا سے مہدی ہواور دین امور میں کسی کا شاگر دنہ ہواور نہ کسی کا مرید ہواور عام علوم ومعارف خداسے پانے والا ہونہ علم دین میں کسی کا شاگر د ہواور نہ امور فقہ میں کسی کا مرید ''

(اربعین نمبراص البزائن ج ۱۵۹ (۳۵۹)

## ساتوال جھوٹ

مرزا قادیانی حکومت کوخوش کرنے اوراحسان جمانے کے لئے لکھتا ہے۔
''' ۱۹۰ سلطنت انگریزی کی تا ئیداور حمایت میں گزرا ہے۔
ہاور میں نے ممانعت جہاداورانگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا میں کسی اوراشتہار شاکع کئے ہیں کہ اگر میں کہ جا کمیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر عتی ہیں۔'' شاکع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکسی کی جا کمیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر عتی ہیں۔'' شاکع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کتا ہیں اکسی کی جا کمیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر عتی ہیں۔''

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد یہ ہے کہ جس قدر کتب اور شہرات شائع کئے ہیں ان کی ایک ایک کا پی جمع کی جائے تو پچاس الماریاں بھر جا ئیں کیونکہ لفاظ یہ ہیں اس قدر کتا ہیں تصنیف کی ہیں لفاظ یہ ہیں اس قدر کتا ہیں تصنیف کی ہیں نہیں کہ جس قدر کتا ہیں تصنیف کی ہیں نہیں کہ جس قدر مطبع سے تیار ہو کر آئی ہوں لیکن اگر یہی خیال کیا جائے کہ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام تعداد جمع کی جائے جو ساری کتا ہونے کے بعد ہوتی ہے تب بھی یہ غلط ہے کہ ساری کتا ہو کی ہے جن کا مجموعہ ۱ ماری کتا ہوئی ہے جن کا مجم بالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بردھانے کیلئے شائع کی گئیں۔ بقول قادیا نیوں کے مرزا کی کل تصنیفات ۸۰ کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام گئیں۔ بقول قادیا نیوں کے مرزا کی کل تصنیفات ۸۰ کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام

الماريا*ن بھی نہيں ہو سکتيں۔اگر بيصر يح نلط* بيانی نہيں تو اور کيا ہے؟ آڻھو**ان جھوٹ** 

مرزا قادیانی اپن دعوی میحیت کے لئے راستدصاف کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے میں بہت مصروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدرزور سے کھھاجا تا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

تصانیف جملہ اشتبارات بھی مجموی رنگ میں جمع کئے جائیں تب بھی پچاس الماریاں تو کجا دس

۱۰۵ ..... "اورلطف توبیہ کے حضرت عینی کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخو یم جسمی فی اللہ سید مولوی السید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں اور وہ طرابلس بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر ہے۔ اگر کہوکہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت دینا چاہئے اور ثابت کرنا چاہئے کہ کس وقت یہ جعل بنایا گیا اور اس صورت میں دوسرے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہ رہے گی اور امان اٹھ جاؤں گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ تمام قبریں جعلی ہوں گی۔'

(اتمام الجيص ٨١، ١٩ فرائن ج٨ ١٠ ٢٩٠، ٢٩٧)

ية شام مين قبرى موجودگى كادعوى موااب دوسرا حوالد سفئه -

نوال حجوث

مرزا قادیانی نے اپنے کاروبار کی بنیاد براہین احمد سے اٹھائی' پہلی جلدانعا می اشتہار مدور ہانی ہے اپنے کاروبار کی بنیاد براہین احمد سے سے اٹھائی' پہلی جلدانعا می اشتہار بـدوسرى جلدين اس كے فوائد كاذكر بے چنانچة پارشاد فرماتے ہيں۔

داست '' یہ کتاب تین سومحکم اور تو ی دلائل حقیقت اسلام اور اصول اسلام پر مشتمل ہے۔ دیکھنے سے صدافت اس دین متین کی ہرایک طالب حق پر ظاہر ہوگ۔ بجز اس مخص کے کہ بالکل اندھا اور تعصب کی سخت تاریکی میں مبتلا ہو۔'' (براہین احمدیہ مقدمہ ۱۳۵، خزائن جا مسلم الکما ایما فضر وری بحالت مجبوری کے عنوان سے جو پچھ جلد دوم کے اوّل دوور توں میں لکھا گیا ہے۔ ہے اس میں مصنف کا یہ مقولہ درج ہے کہ۔

۱۰۸ ...... '' '' ہم نے صد ہاطرح کا فتوراور فسادد کی کر کتاب براہین احمد بیکو تالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین مومضبوط اور عملی عقلی ولیل سے صدافت اسلام کوفی الحقیقت آفتاب ہے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔'' (براہین احمد پی جلدوم صب بخزائن ج اص ۲۲)

حواله مذكورصفحه دمين لكھاہے كه:

۱۰۹ سے مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کے لئے پہلے تیاب براہین احمد بیکو تاب براہین احمد بیکو تاب ہراہین احمد بیکو تالیف کیا ہے اور اس کتاب میں ایسی دھوم دھام سے تھانیت اسلام کا ثبوت دیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہوجائے گا سسسا گرہم ان صد ہاد قائق اور حقائق کو نہ کھتے کہ جو کتاب کا خاتمہ فیر مفید ہوتی ۔ کھتے کہ جو کتاب کا حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں ۔ تو پھر خود کتاب کی تالیف غیر مفید ہوتی ۔

(برابین ص اص د ،خزائن یج اص ۲۹،۷۹)

میدحوالہ جات ہی اس امر کے جُوت کے لئے کافی ہیں کہ کتاب برا ہیں احمد میا کا مسودہ تیار ہو گیا تھاا گر کسرتھی تو نو ہزار روپیدی جیسا کہ آپ فر ماتے ہیں۔

اا ..... کتاب براین احمد یکی تیاری پرنو ہزاررو پیزرچ آتا ہے۔

(براین احدید ۲۴ س: نزائن جام ۲۳)

شایدکوئی کہے کہ مسودہ تیار کرنے کا ارادہ تھا، تیار نہ تھا۔تو ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔ ااا۔۔۔۔۔ ''مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل اور کرم سے تھوڑے ہی ونوں میں اور ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جوعادت سے ہاہرتھی تیار ہوگیا۔''

(جهم ۱۳۰۴ براین احد فزائن جام ۸۳)

اب کوئی وجنہیں کہ یہ کہا جاسکے کہ مسودہ تیار نہ تھا۔اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیا نی تسلیم کرتا ہے کہ اس کوالیے مرید ہاتھ لگ گئے جودینی اغراض کے لئے اگر ۵۰ ہزار کی ضرورت پڑے توفی الفور مہیا ہو جاتے۔ ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۹۵ 'روپیے بھی موجود ہے مسودہ بھی تیار ہے اور ہے بھی '' معد م ایسے دلائل پر مشتمل کہ بمیشہ کے جنگ وجدال کا خاتمہ ہوجائے پھروہ مسودہ کیوں شائع نہ ہوا؟ اور براہین کی ۲۵ جلد یں ان لوگوں کو کیوں نہ دک گئیں جن سے اس کی پیشگی قیمت وصول کر لی گئی ہی۔ ہمارا سوال صرف بیہ کہ بیجھوٹ ہے کہ تین سودلائل پر مشتمل مسودہ تیارتھا اگر بیسی ہے کہ مسودہ موجود تھا تو آج بھی اس کی گدی کے وارثوں کو بیچن ہے کہ وہ کسی مقام کے دس یا بیس انصاف پیندلوگوں کے سامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو تین سودلائل پر مشتمل ہے جس سے ہمیشہ ہیں انصاف پیندلوگوں کے سامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو تین سودلائل پر مشتمل ہے جس سے ہمیشہ ہونے سے شائع نہ ہوایا کوئی اور وجہ لاحق ہوگی گر شرط بیہ ہے کہ مسودہ مرز آقادیا نی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوا گر ایسا کوئی غیر مطبوعہ مسودہ چیش نہیں کیا جا سکا جیسا کہ آج تک نہیں کیا جا سکا ۔ تو بناؤ کہ یہ جو ب اور غلط بیانی نہیں کہ یہ مسودہ تیار ہو چکا ہے کیا انہیاء کی بھی شان ہوتی ہے؟

دسوال حجوث

مرزا قادیانی نے ایک اقرار نامہ ڈپٹی کمشنرضلع گورداسپور کی عدالت میں لکھا۔جس کی روسے اسے عذابی بیشگوئیوں کے شاکع کرنے سے روکا گیا۔ جب پبلک نے اس قادیانی نبی کی اس حرکت پر بیاعتراض کیا کہ اچھا نبی ہے جو خدا کے الہام کوایک ڈپٹی کمشنر کے حکم پر مقدم نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فوراارشاد فرمایا۔

۱۱۱..... "دبعض جارے خالف جن کو افتر اء اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔
لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ تعلاج بڑی کمشنر نے آئندہ پیشین گوئیاں کرنے سے منع کردیا ہے۔
خاص کرڈرانے والی پیشین گوئیوں سے بخت ممانعت کی ہے سو واضح رہے کہ یہ با تیں سراسر جھوٹی
ہیں ۔ ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور عذائی پیشین گوئیوں ہیں جس طریق کو ہم نے اختیار کیا ہے
لیخی رضا مندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں"۔
لیخی رضا مندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پرعدالت اور قانون کا کوئی اعتراض نہیں"۔
( کتاب البریص ۱۰ عاشیہ خزائن ج ۱۳ ص ۱۰) کس قدرصاف الفاظ میں فرماتے ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں ۔ گرافتل مقدمہ زیرد فعہ ملے کے فیصلہ کو ملاحظ فرما ہے:

( ملزم الزام زیرد فعه ۱۰۵ مضابط فوجداری تاریخ مرجوعه ۱۸۹۹ روتمبر ۱۸۹۹ ی

ہم نے دواقر ارنامہ جات کا مسودہ مشمل ہر چھد فعات تیار کیا ہے۔ جس کو مرزا غلام احمد قادیا فی اور مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی نے خوشی ہے منظور کرلیا ہے۔ ان اقر ارنامات کی نظر سے یہ مناسب ہے کہ کارروائی حال مسدود کی جائے۔ لہذا ہم مرزا غلام احمد قادیا فی کور ہا کرتے ہیں۔ گر ہیں (قادیا فی اپنی خوش فہنی سے مرزا قادیا فی کی اس رہائی کو بھی مجزہ قرار دیا کرتے ہیں۔ گر بیل ملاحظہ فرما کی کشرا نظامزایا بی سے بھی بدتر ہیں جس کیلئے قادیا فی نبوت مستحق مبارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دستخط ہارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دستخط ہارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ دستخط ہارک باد وئی ڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہما فروری ۱۸۹۹ء۔

ہے ایم ڈوٹی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ۲۴ فروری ۱۸۹۹ء۔ نقل اقرار نامہ مرزا غلام احمد قادیانی بمقد مدفو جداری - اجلاس مسٹر ہے ایم ڈوئی

صاحب بهادر و پی کمشنر و وسر کث مجسشریت صلع گوردا سپور مرجوعه ۵ جنوری ۱۸۹۹ و فیصله ۲۵ فروری ۱۸۹۹ نبسر بسته قادیان نمبر مقدمه اس سرکار دولت مندینام مرزا غلام احمد ساکن قادیان مخصیل بناله ضلع گورداسپور ملزم الزام زیرد فعد ۴۰ مجموعه ضابط فوجداری -

اقرادنامه

میں مرزاغلام احمد قایانی بحضور خداوند تعالی باقرار صالح اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ:

ا ..... میں ایسی پیشین گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گا جس کے بیہ معنے

ہوں۔ یا ایسے معنی خیال کئے جاشیس کہ سی مخص کو ( یعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی وغیرہ )

ذات <u>پنچ</u>گ یاوه مورد عمّاب البی موگا-

سیں خدا کے پاس ایسی ایل (فریاد درخواست) کرنے ہے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کمی شخص کو (بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہو یا عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے ہے بالی ہے نشان ظاہر کرنے سے کہ وہ مورد عمّاب اللی ہے بیرظاہر کرے کہ ذہبی مباحثہ میں کون بچاورکون جموٹا ہے۔

سے بنتب رہونگا جس کا پینشاء ہویا ابیانشان رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں شخص ( یعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی ) ذلت

أشائے كايامور دعماب البي ہوگا۔

سے میں اس امر سے بھی باز رہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد سین یا ان کے سی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی وشنام آمیز فقرہ یا و لآزار لفظ استعمال کروں یا کوئی الیی تحریر یا تصور برشائع کروں جس ہے ان کو درد پنچے۔ میں اقر ارکرتا ہوں۔ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کئی دوست اور پیرد کسی نسبت کوئی لفظ مثل د جال۔ کافر کاذب بے بطالوی نہیں کھوںگا (بطالوی کر کے کھا جاتا ہے تو اس کھوںگا (بطالوی کر کے کھا جاتا ہے تو اس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے ) میں ان کی پرائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت پچھ شائع نہیں کروںگا۔ جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا عقلاً احمال ہو۔

۵.....۵ میں اس بات ہے بھی پر بیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا چیرہ کو اس امر کے مقابلہ کے دوخواست کسی دوست یا چیرہ کو اس امر کے مقابلہ کے داخواست کریں۔ تاکہ وہ ظاہر کرے کہ فلال مباحثہ میں کون بچاور کون جموٹا ہے۔ نہ میں ۔ ان کو یا ان کے کسی دوست یا چیرہ کوکسی خض کی نبیت کوئی پیشین کوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲ ...... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کچھاٹریا اختیار ہے۔ ترغیب دونگا کہ وہ بھی بجائے خودای طریق پڑممل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کا میں نے دفعہ نمبراونمبر اونمبر ۴ ونمبر ۵ ونمبر ۹ میں اقرار کیا ہے۔

العبــــدگواه شـــــدِ!

مرزا غلام احمد بقلم خودخواجہ کمال الدین بی اے ایل ایل بی و سخط ہے ایم ڈوئی در اغلام احمد بقلم خودخواجہ کمال الدین بی اے ایل ایل بی و سخط ہے ایم ڈوئی در کشر کٹ مجسٹریٹ کہ 17 رفر ور 90 ماء ہیہ ہے عدالت کا فیا اقرار ماں کے موجودگی میں میاعلان کرنا کہ اسے کوئی ممانعت نہیں ہوئی۔ کیا میرخالفین کا افتراء اور جموٹ ہے؟ اس پر لطف میہ ہے کہ خود مرزا قادیا نی لکھتا ہے۔

۱۱۳ سسسسس ''اور ہر ایک پیشین گوئی ہے اجتناب ہوگا۔ جو امن عامہ اور اغراض گورنمنٹ کے مخالف ہو۔ یا کی شخف کی ذلت یا موت پر شمل ہو'۔ (اربعین نمبراس ا ماشیہ نزائن ج۱م ۳۳۳)اب ملاحظ فرمایے کہ ڈپٹی کمشنر کا فیصلہ خود مرز ایوں درج کرتا ہے۔

۱۱۵.... "دلیکن ہم اس موقع پر مرزاغلام احمد کو بذریتح بری نوٹس کے جس کوانہوں نے خود پڑھ لیا ہے اور اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ باضا بطھور سے متنبہ کرتے ہیں کہ ان مطبوعہ دستاویزات سے جوشہادت چیش ہوئی ہے۔ بیٹ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اشتعال اور غصہ دلانے والے رسالے شائع کئے ہیں۔ جن سے ان لوگوں کی ایذ امتصور ہے جن کی ذہبی خیالات اس کے ذہبی خیالات سے مختلف ہیں۔ "(کتب البریص ۲۱۱ بڑائن ج ۱۳ س ۲۰ اور سننے اس کتاب ہیں

جس میں ممانعت سے انکار ہے۔ مرز الکھتا ہے۔

یہ فیصلہ ناظرین کریں کہ ڈرانے والی پیش گوئیوں کے شائع کرنے کی ممانعت ہوئی تھی انہیں۔ ان حوالہ جات کے مطالعہ کے بعد ناظرین بآسانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ بیسراسر جموثی باتیں ہیں یا تچی باتیں۔ یہ ہیں بطور نمونہ مرزا قادیانی کے دس جموث جوہم نے اس پاکٹ بک میں درج کئے ہیں یہ ضمون تو اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے کیے ہیں یہ ضمون تو اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی کسی تصنیف کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ تو وہی تصنیف اس بات کی رہبری کے لئے کافی ہوگی کہ اس میں ضرورت ہے زیادہ فلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔

اب ان دس جھوٹوں کے بعد مرزاجی کا فیصلہ من لیجئے

مرزا قادیانی نے جس طریق اور جس ترتیب سے اپنے دعاوی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اب اس باب کا مطالعہ آپ کی معلومات ہیں مزید اضافہ کا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام ہیں جو کام سرانجام دیاوہ اس امر کا بنین ثبوت ہوگا کہ مرزا قادیانی کا اپنے تمام کاروبارے اصل مقصد کیا تھا۔ مرزانے اپنی وفات سے اڑھائی سال قبل ۲۰ دیمبر ۱۹۰۵ء کوایکٹریکٹ ''الوصیۃ''نامی شائع کیا جس میں بہتی مقبرہ کی بنیا در کھی اور مریدوں کے ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہامات درج کردیے بطور ٹمونہ ایک الہام ملاحظ فرمائیے:۔

۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۰ ۱۰ اورآئندہ زلزلہ کی نسبت جوایک بخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی اور فر مایا پھر
بہار آئی۔ خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس لئے ایک شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے۔ لیکن راست
بازاس ہے امن میں ہیں۔ سوراستباز بنو! اور تقوی اختیار کردآج خداسے ڈروتا کہ اس دن کے ڈر
ہے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسان مجھ دکھادے اور زمین بچھ طاہر کرے۔ لیکن خداسے ڈرنے
والے بچائے جائیں گے۔'' (الومیت میں بزرائن ج ۲۰ س۲۰۰)

ہمیں اس وفت اس سے تو بحث نہیں کہ ہمیں نی بھی وہ ملا جو بجائے خوشخبری دینے کے ساری عمر آفتوں اور مصیرتوں کی خبر دیتا رہا۔ کیونکہ اس باب میں ایک دوسری بحث مطلوب ہے چونکہ مرز اکا ہر کام الہام پر بنی ہوتا تھا۔ اس لئے بہشتی مقبرہ کی بنیا دبھی الہام پر ہونی ضروری تھی۔ چنانچہ آی ارشاد فرماتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی بیروئیا بھی نہایت عمدہ ہے غور فرمائیں کہ پہلی قبر کی جگہ اور ہے اور چا اور چا اور چا اور چا ندی کی قبراور ہے اور ہجتی مقبرہ ایک تیسری جگہ ہے۔ اگر فرشتہ سے کہتا ہے تو پہلی قبر کو بھی مرزا کی بتاتا ہے اور جلدی ہی دوسری قبرکو اور معا بعد بہتی مقبرہ کی جگہ دکھا تا ہے غرضیکہ تینوں جگہیں مختلف ہیں چونکہ ہمیں روئیا پر بحث نہیں کرنا اس ملئے ہم اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوروئیا میں بھی چا ندی ہی دکھائی دی۔ جو طاہر کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کے ذہن میں بہتی مقبرہ بناتے میں بھی چیز تھی۔ بہر کیف آپ بہتی مقبرہ کی بنیا در کھتے ہیں اور مریدوں کو مزید اطمینان کے لئے فرماتے ہیں:۔

۱۲۰ ..... "اور چونکه اس قبرستان کے لئے بوی بھاری بشارتیں بھے لی ہیں اور نہ صرف خدانے بیفر مایا کہ بینہ بیٹی مقبرہ ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اندل فیلھا کل دھمہ یعنی برایک

(الوصيت ص ۱۱ نزائن ج ۲۰م ۳۱۸)

فتم کی رحت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے۔'' بہتی مقبرہ کے متعلق آپ نے البامات من لئے۔ اب اس کام کی ابتداء ملاحظہ

الا .... "اس لئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو مارے باغ کے قریب ہے جس کی قیت ہزارروید سے منبیں اس کام کے لئے جویز کی۔"

(الوميت ص ١٦ فزائن ج ٢٠ص ٣١٦)

۱۲۲ ..... ''اس قبرستان کی زمین موجود بطرز چنده میں نے اپن طرف سے دی ہے۔لیکن اس احاطہ کی پیمیل کے لئے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی۔جس کی قیمت انداز أ براررو پیہ ہوگا اور اس کے خوشنما کرنے کے لئے بچھ درخت لگائے جائیں گیاور ایک نواں نگایا جائیگا اوراس قبرستان کے ثمالی طرف بہت یانی محصرار ہتا ہے جوگزرگاہ ہےاس لے وہاں ایک مل تیار کیا جائےگا اور ان متفرق مصارف کے لئے دو ہزار روپیپدر کار ہوگا سوکل بیتین ہزار روپیپہوا جو اس تمام کام کی تحمیل کے لئے خرج ہوگا۔ سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہرا یک تحص جواس قبرستان میں مدفون ہونا حیا ہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مضارف کے لئے چندہ داخل کرے۔

(الوميت ص ١٤، ١٨، خزائن ج٠٢م ٣١٨)

اس حوالہ ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بہتی مقبرہ کے کاروبار میں بطور سر مایہ مرزا قادیانی نے ایک ہزارروپیردیا۔ یہ بحث ہم نہیں کرتے کدیے زمین تو بیوی کے پاس رہن کردی تھی جس کی میعاد۳۰ سال تھی ۔ جومرزا کی وفات تک ختم نہ ہوئی اس لئے اپنی ملکیت ہے زمین دینا کیا معنے رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کواینے یااپنی بیوی کے باغ کی طرف جانے کے لئے مل کی ضرورت تھی۔اس حوالہ کوتو ہم نے اس جگہ صرف اس لئے پیش کیا ہے کداس کاروبار میں ایک بزاررو بیدگی زین دی اب دوسری شرط کا خلاصه سفتے۔

۱۲۳..... '' دوسری شرط بیه به که تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جواپنی جائیداد کے دسویں حصہ یااس سے زیادہ کی وصیت کردے۔''

(الوصيت ص ١٨ فرزائن ج ٢٠ص ٣١٩)

ابتدائی تین ہزار رویبے کےمصارف بھی بہثتی ادا کریں اور دسویں حصہ کی وصیت بھی کریں۔اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر ہاتے جائے ادرآ خری نتیجہ قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی بھی ذہن میں رکھئے۔ ۱۳۳ ..... " تیسری شرط بیہ کداس قبرستان میں فن ہونے والا متقی ہوااور محر مات یہ بہتر کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو۔ " (الوصیت میں ۱۹، نزائن ج ۲۰می ۲۰۰۰) پر زیرعنوان ہدایت بید درج ہے کہ "وصیت اس کتاب کے (ص ۲۰ نزائن ج ۲۰می ۲۰۰۰) پر زیرعنوان ہدایت بید درج ہے کہ "وصیت موت سے پہلے لکھ کرقادیان بیبجی جائے۔ اگر کوئی شخص دور دراز جگہ فوت ہوجائے۔ تو اس کی میت صندوق میں رکھ کرقادیان بیبجائی جائے۔ "اس ہدایت کے بیمعنی ہیں کہ بیبشتی مقبرہ کا کام قادیان میں محدود نہ رہے۔ بلکہ تمام علاقوں میں شروع ہوجائے اس کتاب کے صفح زیرعنوان ضمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیة میں مختلف شرطیں درج ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے:۔

100 است المحاسب المحسب المحسب

الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ طاعون سے خوف اور غرق ہونے والے کا روپیہ ہاتھ سے نہ جائے۔ بلکہ قادیان ہی آئے اور سنئے ۔

۱۲۷ ..... "" بیضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا بمیشہ قادیان رہے۔" (الوصیت ص ۲۸ بخزائن ج ۲۴ سائل اورلطیف بات سنئے:

ما است "اگركوكى وصيت كرنے والا مجذوم موتو اليا فخص اس قبر ستان ميں وفن نه موقا ليا فخص اس قبر ستان ميں وفن نه موتو اليكن اگر وه وصيت پر قائم ہے لينى رو پيادا كرتا ہوئے واس كو وى درجه ملے كا جو وفن مونے والے كوئن (الوصيت ص ٢٨ بزرائن ج ٢٠ص ٣٢١)

معزز ناظرین! دیکھا کیاعمدہ شرط ہے خدا کے نزدیک تو مجذوم ہویا طاعون ز دہ سب ایک درجدر کھتے ہیں بشرطیکہ وہ نیک ہول لیکن یہ بہنچی مقبرہ مجذوموں سے نفرت کرتا ہے گر باوجود اس کے روپیہ کے بھی وصول کرنے کی کوشش قابل دید ہے۔

بیشرا نطاقو آپ نے س لیس خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جودسویں حصہ ہے۔ کم نہ ہوزیادہ پیشک ہوقا دیان کی نذر کیا جائے وصیت کرنے والا نیک مقی پر ہیز گار ہومرزا قادیا نی نے اس کاروبار پرایک ہزاررو پیرکی زمین بھی دیدی جس کی قیت مرزانے ہزاررو پیہ بتائی جوٹییں معلوم تھی کتنے کی مرزانے بیسر مایدلگایا اور اس سے فائدہ کیا تھا۔ ہمار لے فظوں میں نہیں ای کتاب میں درج شدہ آخری شرط ملاحظہ فرمائیں جو ہمیشہ یا در کھنے کے قابل رہے۔

۱۲۸ ..... " (بیسویں شرط) میری نبت اور میرے الل وعیال کی نبت خدانے استفاء رکھا ہے باقی ہرا کی مرد ہویا عورت ان کوان شرائط کی پابندی لازی ہوگی اور شکایت کرنے فالا منافق ہوگا۔ " (الومیت ۲۸ بزائن ج ۲۰ س۳۲۷)

والامنان ہوا۔ ا۔۔۔۔۔ بیاستناء کیوں رکھا؟ سنئے اگر مرزا کا خاندان مریدوں کی طرح کم از کم ا/ احصہ کی بھی وصیت کرتا تو بہت ساری جائیدادختم ہو جاتی اس لئے مرزا قادیانی نے اپنااورائل وعیال کا استناء رکھ لیار ہے مرید سوحساب لگا لیجئے کہ ایک خاندان اگر دس ہزار کی جائیدادر کھتا ہے اوراس خاندان کے تمام افراد ہیں نفوس ہوں ہرا یک اگرا پی اپنی وصیت کردی تو کتنے عرصہ میں ان کی ساری جائیداد قادیان کی نذر ہو جائے گی آہ! ہمیں نبی بھی ملا تو وہ کہ زندگی ہیں بھی نہ چھوڑے اور بعد الموت بھی ہماری اس سے نجات نہ ہو ہ

اس بیسویں شرط شی ان شراط کے الفاظ ہیں بینی اپنا اور اہل وعیال کا استفاد میں بینی اپنا اور اہل وعیال کا استفاد میر فساس شرط سے نہیں کہ وہ مال وجائیدا دندویں بلکہ ان تمام شرائط سے ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے جن بیں ایک شرط بیہ ہے کہ اولا د کے لئے نیک شرط ہے گرم زا اور اس کی اولا د کے لئے بیشرط کیوں نہیں؟ کیا خدا کے ہاں صرف اس کی بہی نیکی کافی ہے کہ وہ مرزا کے خاندان سے ہا ور اس کے لئے دو اس کی کیا تھیں۔ کے لئے دنیا کی سب برائیاں سب گناہ معاف ہیں۔

سے سے اورتمام انبیاء کے نام اسے دوہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اورتمام انبیاء کے نام اسے دیے گئے گئے گئے گئے گئے گئے دیے گئے کیاکسی نبی نے اس درجہ کلم غیب کا دعوی کیا کہ وہ اس قسم کا بہثتی مقبرہ کو لیے ۔ سم سسنت نیکی وعبادت کاعلم تو ظاہری افعال سے نبیس ہوسکتا بہثتی مقبرہ کے لئے۔

شرط نیکی رکھی گئی ہے۔کیا ثبوت ہے اس امر کا کہ مرزایا اس کے کارکنوں کو اس درجہ علم غیب ہے کہ وہ انسان کی نیت کاعلم رکھتے ہیں اور اس کی نیک کا فتوی دے سکتے ہیں۔

۵..... جوزین مرزا قادیانی نے بہتی مقبرہ کے لئے مقرر کی تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ بہتی مقبرہ کو تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے۔ بہتی مقبرہ کو اور وسیع گیا جاتا رہ کی مقبرہ کو سیع گیا جاتا رہے گاس امرکی کیا گارٹی ہے کہ اب جوزین خربیدی جارتی ہے وہ بھی مریدوں کو جنت کے سر شقکیت جاری است کا سے اس امرکی کیا گارٹی ہے کہ مرز ایک بعد جولوگ جنت کے سر شقکیت جاری

کریں گے۔ان کو بھی علم غیب کا وہ درجہ حاصل ہے جو مرز اکو حاصل تھا اس امر کی کوئی حد بندی تو ہے نہیں کہ اتنے سالوں تک اس کمپنی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو جنت کا سر شیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔

بہثی مقبرہ ہے متصل ایک مسلمان (جومرزا کا مخالف تھا) کی زمین تھی اس نے اپنے وارثوں کو کہدویا کہ وہ اس کی قبراس زمین میں عین اس جگہ بنا کیں جہاں بہثی مقبرہ کی صدائی ہے وہ فوت ہوا تو اس کی ہدایت کے مطابق قبر وہاں بنائی گئی بچھ عرصہ بعداس کی مدلمتی ہے جب وہ فوت ہوا تو اس کی ہدایت کے مطابق قبر وہاں بنائی گئی بچھ عرصہ بعداس کی زمین بہثی مقبرہ میں آگئی کیا قادیانی بنا سکتے ہیں کہ وہ تھی جنتی مقبرہ میں آگئی کیا قادیانی بنا سکتے ہیں کہ وہ تھی جنتی مقبرہ میں آگئی کیا تادیانی بنا سکتے ہیں کہ وہ تھی جنتی مقبرہ میں ؟۔

۸..... راقم الحروف بھی ۱۸ سال قادیانی رہااور بہتی مقبرہ کا مٹوفکیٹ (جومقدمہ مباہلہ میں شام مسلکر دیا گیا تھا) حاصل کیا تھااب جھے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ ملے گی مگریہ بتاؤ کرتم ہارے علم غیب کا بھی حال ہے کہ تہمیں سر ٹیفلیٹ جاری کرتے وفت اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ میں قادیا نیت کوچھوڑ کرمسلمان ہوجاؤں گا۔اگر علم غیب کا یمی حال ہے تو تمہارے سرٹیفکیٹوں پر کیا اعتبار ہوسکتا ہے؟

کے تو یہاں تک بختی ہے کہ ایک مرید کارو پیدا گرقادیان والوں کو وصول ہو چکا ہے اور وہ سمندر میں غرق ہوجاتا ہے تو اس رو بید میں اس کا بھائی بہتی مقبرہ میں فن نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اپنے گھر کے لئے بیا سال ہے کہ مرز اا بناایک ہزار دے کر تو بہشت کا وارث ہوگیا اگر اس کی اولا دے لئے بھی یہی رو بید کفارہ ہوگیا کیا کوئی مثال ایسی ملتی ہے کہ گزشتہ انبیاء میں ماسلام نے اپنی امت کو وہ تھم دیا ہوجس کے لئے وہ خود یا ان کا خاندان تیار نہ ہو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی عذاب سے بہت کی شرا لکا ہے ستنے ندرہ سکا تو مرز ایس کوئی تصوصیت تھی کہ اس کی اولاد مستنی کوئی گئی؟۔

صاحبان! آپ نے ویکھا ایک ہزار کے سرمایہ سے کیسا کام اسجاد کیا کہ اولا و مالا مال ہوگئ اب لوگوں کی جائیدا دویں ہیں اور مرزا کی اولا د، مرزا کی جائیداد کا انداز ہ تو حوالہ نمبر 9 سے ہو چکا ہے ماہوارآ مدنی کا ذکر بھی ای حوالہ ہیں آچکا ہے اگر اس بات کوچھوڑ بھی دیا جائے کہ مرزا نے بیر ساری جائیدادگروی رکھ دی تھی جو فک نہیں کروائی گئ اگریہ مان لیا جائے کہ بیر سادی چزیں آئم

نیس نے بینے کے لئے تیس تب بھی بیٹا بت ہے کیل جائیداد کتنی تھی اور ماہوارا آمدنی کس قدر لین موجودہ جائیدادکتی ہے۔اس کے لئے ذیل کا ایک نوٹس شاہد ہے کدا-الس الا کھ کی زمین مِرِزا کے اُڑکوں ہے نے ۱۹۲۰ء میں فرید کی (۱۹۲۰ء کے بعد کی پیدا کر دہ جائیداد دیں علیحدہ میں )

١٢٩ ..... \* " مورند ١٨٢ كوبر ١٩٢٩ ، بخدمت جناب مرز المحود احمد صاحب قاديان تخصيل بثاله ضلع كوردا سيور ببناب من إبمقد مدمرز ااعظم بيك بنام مرزا بشير الدين محمود احمد صاحب دمرزا بثيراحمدصاحب دمرزا شريف احمدصاحب حسب بدايت مرزااعظم بيك ولدمرزا ا كرم بيك معرفت مرز اعبدالعزيز كوچه حسين شاه لا هور مين آپ كومفصله ذيل نونس دينا هول -ا..... بروئے بیعنامه مورخه ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء رجموی شده مو رخه ۵رجولائی ٔ ۱۹۲۰ ءمرزا اکرم بیک ولد مرزاانصل بیک وخاتون سردار بیگم صاحبه بیوه مرزاافصل بیک سا کنان قاديان تصيل بناله ضلع مورداسيور نے كل جائيدادغير منقولداز فتم سكني واراضيات زرعي وغير زرعي هرتتم اندرون وبيرون سرخ ليكر واقعه موضع قاديان معدحته شاملات ويهدوهوق واخلي وخارجي متعلقه جائداد مذکورآپ کے وجناب مرز ابشیراحمد ومرز اشریف احمد صاحبان کے حق میں تھے کردی

اورزر قیت مبلغ ایک لا کھاڑتالیس ہزاررو پید بیعنا مدیس درج کیا گیاہے۔ ٢..... که مرزااعظم بيك پسر مرزاا كرم بيك ب-اور بوفت تي يعن ٢١رجون

١٩٢٠ ء كونا بالغ تفاله اوروه كيم جولا كي • ١٩١ ء كو پيدا ہوا تھاله ادر كيم جولا كي ١٩٢٨ ء كو بالغ ہوا تھا \_ اور ایے ماموں مرزاعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش اور تعلیم یا تارہا۔

۳..... که جائیداد مبعیه مندرجه فقره (نمبرا) جدی جائیداد مذکور ہے اور خاتون

سروار بتيم صادبه كوكو كى حق نسبت جائيدا د مذكور حاصل ندقعا به جو قابل بيع موتا-

٣ ..... اورمرزااكرم بيك كو بلاضرورت جائز جائيدادمعيه مذكوره كوزيع كرني كا

جائداد ندكوره بلاضرورت جائز فروخت موتى \_ .....۵

کہ ادائیگی زربدل کے بارہ میں سردست مرزااعظم بیک کوکوئی ثبوت ۲..... حاصل نہیں ہوا۔

ے۔۔۔۔۔ مرز ااعظم بیگ جائیدادم دیہ ندکورہ داپس لینے کامستی ہے۔اوراس غرض کے لئے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جائیدادم جیہ ندکور مرز ااعظم بیگ کو داپس کر دیں۔ سات

٨ ..... اگرآپ نے جائداد فرکورہ والی شک تو بعد از انتخاے ایک ماہ قانونی چارہ جو لی کی جائے گی۔ اور آپ خرچہ مقدمہ کے دمدوار بول کے۔

۹ ...... میں نے نوٹس فراکی ایک ایک نقل جناب مرزا بیٹیر ویٹریف مساحبان کو بذرمیے رجسوی بھیجے دی ہے۔

ا است بیان کرنا ضروری ہے کہ آیندونقیرات وانقالات نسبت جائداد خورو بند کردیئے جائیں۔ چنانچیوٹس وہندو کی طرف سے ضلع گورداسپور کی ایک عدالت میں مقدمہ بھی دائر ہوا۔

مینوش آپ نے دیکھااب سنے اس جا کدادے علادہ قادیان میں مرزا کا ہرایک لڑکا جو جائداد متار ہاہے۔ ہندی کو شعیاں بتار ہا ہے دہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ رہانقدر دبیاس ہے ہمیں بحث خہیں۔ ہم مرف موجودہ جائداد کو لیتے ہیں۔ تو صاف نظر آتا ہے کدا یک ہزار کے سرمایہ سے لاکھوں بداکر نے دالی تجارت مرف بھی ہم تی مقبرہ ہے۔ بتا ہے کہ قادیانی نبی کی درویشانہ زندگی آپ نے کسی طاحظ فرمائی۔

دومرانمونه

مرزا کی ایک ثادی بھین عمل ہوئی۔

الله الرحمن الرحيم! فاكساروض كرتا بكري يوى سه الله الرحمن الرحيم! فاكساروض كرتا بكري يوى سه حفرت من مود كروافضل احر صاحب اور مرزافضل احمد حفرت صاحب بكى كويا يج بى تق كرمرز الطان احربوك تق-"

(ميرت الهدي ص٥٢ حدا)

ای پہلی یوی کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور پہلی یہ ی سے جوسلوک کیادہ سنے۔

171 ...... "بسم الله الرحمن الرحیم! بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صادب نے معرت کی والدہ سے جو کود کی اوائل سے بی سرز اضل احمد کی والدہ سے جن کو عام طور پرلوگ بھے دی مال کہا کرتے ہے (شامی خاندانوں میں ایسے بی نام ہوا کرتے ہیں) بے تعلقی کی جس کی وجہ می کہ معرت صاحب کے دشتہ واروں کو دین سے خت بے دینی تھی اور اس کا ان کی طرف میان قااوروہ ای دیگ شی دگھن تھی (خدا کی قدرت بنجالی نی اپنی یوی کو بھی ایپ ریگ بی میان قسال قسال وہ ای دیگ میں دیگھن تھی وہ دنے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔ ہاں آپ اثراجات با قاعدہ دیا کرتے تھر ( بی تھی ان کی دوسری کی دوسری

یوی) نے فر مایا کہ میری شادی کے بعد (پہلے اس لئے کچھنری تھی کہ بدنا می نہ ہواور دوسرارشتہ ملنے میں رکاوٹ نہ ہواب و کیھئے کیا ہوتا ہے ) حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے انہیں کہلا بھیجا كه آج تك توجس طرح بهوتار باسو موتار با (ماموار تخواه بخشى جاتى رہى ) اب ميں نے دوسرى شادی کرلی ہے اس لئے اب دونوں ہو یوں میں برابرنہیں رکھوں گا۔ تو گناہ گار ہونگا (اب گناہ کا خیال آسمیا ماشاء الله )اس میں اب دو باتیں ہیں۔ یا تو تم مجھ سے طلاق لے لویا مجھے اپنے حقوق مچمور دو میں تنہیں خرچ دے جاؤں گا۔ (خرچ کون دیگا۔ یہ توالیک جال ہے۔ آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے) انہوں نے کہلا بھیجا (کرتی بھی بیچاری کیا دو بچوں کی ماں اب طلاق کیکر کیا کرے گی) میں ا پنے باتی حقوق چھوڑتی ہوں ( بیچاری کی شرافت ملاحظہ ہو۔ گرنبی کا حال دیکھئے اب طلاق دینے کے بہانے کی تلاش ہوگی اور بہانہ بھی وہی ہوگا جس کو نہ ہی رنگ دیا جائیگا ) والدہ صاحبے فرماتی ہیں کہ پھراییا ہی ہوتار ہاحتیٰ کہ پھر محمدی بیکم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے (رشتہ دارتو نبی کی نبوت سے واقف تھے ور ند مخالفت کیول کرتے ) محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگه کرادیا اورفضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع نہ کیا بلکدان کے ساتھ رہی (اس کا قصور کیا جب مرز ا اس سے قطع تعلق کر چکا تھا مباشرت ترک کر چکا تھاا باس پرشکوہ کیسا) تب حضرت صاحب نے ان کوطلاق دیدی۔خاکسار عرض کرتاہے(اب بیٹاا پناحق اوا کرتاہے اوراس دھبہ کو یوں دور کرتا ب) كد حفرت صاحب كاليطاق ديناآپ كاس اشتبار كي مطابق تعا-جوآب فيمك ١٩٨١ ء كوشائع كيااورجس كي سرخي تقى اشتبارنصرت دين قطع تعلق ازا قارب مخالف دير\_اس ميس آپ نے بیان فرمایا تھا کدا گرمرزا ساطان احد اوران کی والدہ اس امر میں ( مخذی بیگم کے تکاح میں ایک نه شده وشد نه صرف بیوی اس معامله میں نخالف تھی ۔ بلکیہ بیٹا بھی باپ کا مخالف تھا۔ الله الله بني كي شان موتو الي مول بيا بهي باب كا معتقد شين عنالفانه كوشش سه الگ نه مو كية تو پيمر آپ کی طرف ہے مرزا سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہو گیا اور ان ک والد ہ کوآپ کی طرف سے طلاق ہوگی والدہ صاحب فر ماتی تھیں کے ففنل احمد نے اس وقت اسیے آپ کو عاق ہونے سے بیالیا (مرتاکیا ناکرتانی کے مذاب سے نیجنے کے لئے بیارے نے کوئی ہتھکنڈ اکھیا ہوگا گر بِالْآخروه بھی عاق کردیا گیاتھا)(سیرٹ آسیدی س۳۳،۳۳ب حوالینبر۹۴ ونبر۹۳) پھرملاحظہ فرما ہے اور متیجہ نکا لئے کہ جائیداد کا گردی ٹرنااپنی پہلی نیونی کو جائندادے محروم کرے کے لئے تھا یا ٹبیں۔ کیاانبیاءانہیں اخلاق کے مالک ہوئے ہیں لا

تيسرانمونه

حوالہ نبر ۹۳ بھر ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ انگم ٹیکس سے بچنے کے لئے جائیداد کوگروی وکھانا قادیانی نبی کا کیسا کمال ہے ایک تیرے دوشکار اس کے ساتھ ہی ذیل کے دوحوالہ جات بھی ویکھئے کہ اب مرید کیونکراس نبی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں۔

است ''ایک دفعہ کوئی تخص آپ (مرزا) کے لئے گرگانی نے آیا آپ نے ہین لگا تھا کسی دفعہ اور چھر تکلیف کی گراس کے اُلٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پہتنیں لگا تھا کسی دفعہ الٹی پین لیتے سیج اور چھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑجا تا تو تنگ ہوکر فرماتے۔ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں (گر دوسری طرف دعوے ہے کہ میں نے بچاس الماریاں ان کی تعریف میں بھردی ہیں اوران کے احسانات بے شار ہیں دورگی ہوتو ایک ہو) والدہ صلابہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے لئے اللہ عیدھے پاؤں کی شناخت کے لئے نشان لگادئے تھے گر باوجوداس کے کے سالاسیدا پہن لیتے تھے۔' (روایت مرزا شرفرز ندمرزا مندرجہ سرت المبدی ص 12 حصداول)

سوری نے کہ ایک دفعہ کی خص نے حضرت صاحب (مرزا) کوایک حیبی گری تحفہ دیا۔ حضرت ساحب اس کورومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے زنجر نہیں لگاتے تھے اور جب وقت دیکھتا تھاتو گھڑی نکال کرایک کے ہند سے یعنی عدد سے گن کروفت کا پیت لگاتے تھے اور انگلی رکھر کھ ہند سے گنتے جاتے تھے۔ (تا کہ جمول نہ جا کیں ) گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پیچان کتے تھے میال عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ آپ کا جیب سے گھڑی نکال کرای طرح شار کرنا مجھے بہت ہی پیارامعلوم ہوتا تھا۔''

ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی پہنی نہیں آتی گوڑی دیکھنی نہیں آتی مقصود اظہار کمال سادگی ہے گر دوسری طرف اکم ٹیکس سے بیخے اور پہلی بیوی اور اس کے بچول کو جائیداد سے محردم کرنے کے لئے جائیداد ۳۰ سال کے لئے گروی رکھی جاتی ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک و پنی ضرورت سے بیز طین رہن رکھی گی ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۹۱ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے ایسے مرید ہاتھ لگ گئے ہیں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا پوری ہوجائے کیا ہیکام ہوشیار آدمی کے ہیں یاس شخص کے کہ جے گھڑی بھی دیکھنی نہ آتی ہو۔

چوتھانمونہ

گھڑی دیکھنی نہیں آتی جوتا پہنزانہیں آتا گرد عا کروانے کوئی آ گےتو ایک لا کھ کا مطالبہ

كياجا تاب\_ملاحظة فرمايئه

۱۳۴ ...... " بیان کیا مجھ سے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ پٹیالہ میں خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر پٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقا تیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تصان کا ایک دوست تھا۔ جو بڑا امیر کبیر اورصا حب جائیداد اور لاکھوں روپیپکا ما لک تھا گمراس کے و کی لڑکا نہ تھا۔ جواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبدالله صاحب سے کہا کہ مرزا تا دیانی سے میرے لئے دعا کراؤ کے میرے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز صاحب نے مجھے بلا کرکہا کہ ہم تہمیں کرایددیتے ہیںتم قادیان جاؤ اور مرزا قادیانی سے اس بارہ میں خاص طور پروعا کے لئے کہو۔ چنانچ میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجراعرض کر کے دعا کے لے کہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقریر فر مائی جس میں دعاء کا فلسفہ بیان فر مایا اور فر مایا کی محض رحی طور پر دعاء کے لئے ہاتھ اٹھادیے سے دعا نہیں ہوتی بلکاس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہوتا ضروری ہوتا ہے جب آ دمی کسی کے لئے دعاء کرتا ہے ۔ تو اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابط ہوکداس کی خاطرول میں ایک خاص درو پیدا ہوجائے۔جودعا کے لئے ضروری ہے اور یااس مخض نے کوئی ایسی دین خدمت کی ہو کہ جس پردل سے اس کے لئے دعاء نظے مگر یہال نہوہ اس محض کو جانے میں اور نداس نے کوئی وین خدمت کی ہے کداس کے لئے جارا ول سی کے لیے آپ جا کراہے ہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھر دیبے دے یاد ہے کا وعدہ کرے پھر ہم اس کے لئے دعاء کریں مجے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اے ضرور لڑکا دیگا۔میال عبداللہ كشت بي ميس في جاكريبي جواب ديديا مكروه خاموش موسكة ادرآخروه لالدي مركميا ادراس كي جائیداداس کے دورنز دیک رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں ادر مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی۔''

(سیرت المهدی ص ۲۳۹،۲۳۸ جلدمصنفه بشیراحمه پسرمرزا قادیانی)

جوتا پہننائبیں آتا گھڑی دیکھنی نہیں۔ گرذیل کا پر لطف حوالہ طاحظ فر ماہے۔

100 سندری نے کہ مت کی بات ہے جب میاں ظفر احمصاحب کپور تعلوی کی پہلی ہوی فوت ہوگی اور

سنوری نے کہ مت کی بات ہے جب میاں ظفر احمصاحب کپور تعلوی کی پہلی ہوی فوت ہوگی اور

ان کو دوسری ہوی کی تلاش ہوئی۔ تو ایک دفعہ حضرت نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دوائر کیاں

رئتی ہیں ان کو میں لاتا ہوں آ بان کود کھے لیں چران سے جو آپ کو پند ہواس سے آپ کی شادی

کردی جائے چنا نچہ حضرت صاحب میے اور دونوں لڑکیوں کو بلا کر کمرے کے باہر کھڑا کردیا اور

پھراندر آگر کہا کہ دو باہر کھڑی ہیں۔ آپ چک کے اندر سے دکھے لیں۔ چنا نچہ میاں ظفر احمد

صاحب نے ان کود کی لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کورخصت کردیا اور اس کے بعد میال ظفر
احمد صاحب بوجھنے گئے کہ اب بتاؤ تہمیں کونی لڑکی پند ہے وہ نام تو کسی کا جانتے نہ تھا اس
لئے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری
رائے لی میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو دیکھائیس پھر آپ خود فرمانے گئے کہ میرے خیال
میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس محف کا چرہ لمبا ہوتا ہے وہ بیاری
وغیرہ کے بعد عمو ما بدنما ہوجاتا ہے لیکن گول چرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبداللہ صاحب
نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میال ظفر احمد صاحب اور میر سے سوا اور کو کی مخص
وبال نہ تھا اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے تھے اور پھر
طفر احمد کارشتہ نہ ہوا۔ پیدت کی بات ہے۔''

کیاان حوالہ جات ہے یہ ثابت نہیں کہ سادگی کے قصی بھی ہیں ور نہ مرزاکی ہوشیاری ہے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اجی جو محض بہتی مقبرہ کا کام چلا جائے۔ اس کی ہوشیاری سے کون انکاری ہوسکتا ہے۔

بإنجوال ممونه

یوں تو مرزا کوانبیاء سے افضل بتایا جاتا ہے آنخضرت کالیے سے برابری کا دعوی ہے گروا قعات کی روشی میں حقیقت کو معلوم کیجئے۔ مرزا کی جائیداداور سالانہ آبدنی کا حال تو آپ حوالہ نمبر ۹۰ میں معلوم کر چکے ہیں۔ گر اب آپ کے اخراجات کا حال سنئے مرزا کے ایک مرید نے ایک ٹریکٹ بعنوان' خطوط امام بنام غلام' شائع کیا۔ اس میں مرزا کے چند خطوط اس نے درج کئے ہیں تا کہ مریدوں کو معلوم ہو کہ محک وعزر وغیرہ اشیاء کے لئے مرزا قادیانی صرف ای پرا عقباد کرتے ہیں۔ اس قادیانی کا مقصود تو آپی تجارت ہے۔ گر آپ حضرات ان حوالہ جات کو اس نظر سے دیکھئے کہ کہاں وہ سالانہ آبدنی جو آپ نے حوالہ نمبر ۹۰ میں طاحظہ فرمانی اور کہاں یہ افراجات کو ماہواری آبدنی پورا کرسکتی ہے۔ اس کے فرائی اور کہاں یہ افراجات کو ماہواری آبدنی پورا کرسکتی ہے۔ اس کے ساتھ بی ای حوالہ نمبر ۹۰ کے یہ الفاظ کہ مریدوں کا روپیاس کے ذاتی مصرف میں نہیں آتا یا در کھیئے اگرید درست ہے تو روپیا تا کہاں سے تھا؟

الف..... الف..... کہلی مشک ختم ہو چکی ہے اس لئے بچاس روپے بذر بعیم نی آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ آپ دوتو لیمشک خالص دوثنیشیوں میں علیحدہ علیحدہ بعنی

تولەتولدارسال فرمائيں ـ (خطوط امام ينام غلام م ووو) دیں ضرور جینے دیں۔ (rJ) ج..... ایک ولد مشک عمره جس مین چیچهمرانه بوادرادّ ل درجه کی خوشبودار بواگر شرطی بوتو بهتر در نهایی ذ مه داری بر بھیج دیں\_ (ئره) آپ براه مهر بانی ایک توله مثک خالص جس میں ریشہ اور جعلی اور صوف نه بهول اعد تازه وخوشبود ار بهوبذر ليه وبلوپ ايمل پارسل ارسال فرما کيس کيونکه پېلې مشک څتم هو ('しr) خ ..... يېلى مشك جولا بور سے آپ نے بيجى تتى \_ دواب نيس رى آپ جاتے ی ایک تولد مثک خالص جس میں چھپھیرانہ ہواور بخو بی جیسا کہ چاہے خوشبودار ہوضرور و بلوپے ا بهل کرا کر بھیج ویں ۔ جس قدر قیت ہومضا نقہ نیس (مال مفت دل بےرحم) مگرمشک اعلی درجہ کی ہوچمچھمڑانہ ہوا درجیسا کہ عمدہ اور تاز ومشک میں تیز خوشبو ہوتی ہے وہ اس میں ہو۔ منک خالص عمره جس میں چیچھڑا نہ ہوایک تولہ ۱۲۷روپے کی .....آپ ساتھ لائیں۔ ('n) مغرح عنري ادرسنتے! میں اپ مولا کر یم کے صل سے اس کو بھی اپنے لئے با عداز و فخر و برکت کا موجب بجمتنا ہوں کہ حضور (مرزا آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عزبی کا بھی استعال شاندار<u>حم</u> "وى الى كى ينا برمكان مارا خطرناك بـ اس لئے آج ٢٦٠ رويے خير خريد نے ك لئے بعيجا ہوں۔ چاہئے كہ آپ اور دوسرے چنو دوستداروں كے ساتھ جو تج بهكار ہول بہت عمرہ خیمہ معد قناتوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلدر دانہ فرمائیں اور کسی کو بیچنے والوں میں ے بیخیال بداندہوکہ کی نواب ماحب نے بی خیم فریدنا ہے کوئکہ بیلوگ نوابوں ،دوچنور چومول کیتے ہیں۔ (خلولمالهم) یے اور یانی نی کی درویٹاندز عرفی کے چھڑمونے جودرج کئے گئے ہیں میں اس نی

کی زعدگی کا درخشاں پہلوعیاں کرنے کے لئے کانی میں۔ اب فور فرمایئے کہ ہمی حض

آخضرت الله کی برابری میں کمڑا کیا جاتا ہے آخضرت الله کی زندگی ہم پیش کریں تو شاکد قادیا فی انتظام نے کہ الفاظ درج کرتا ہوں جوانہوں نے مسلمانوں کو بیر بتانے کے لئے کھودیئے کہ مسلمان بید خیال کریں کہ انہیں بھی آخضرت آگئے ہے کوئی تعلق ہے۔ گواپئی سیاسی اغراض کو پورا کرنے کے لئے اور مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے بیالفاظ تھے گئے ہیں۔ مگر ہم الزامی رنگ میں قادیا نیوں کے یہی الفاظ تھی کرے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آخضرت آگئے کی برابری کرنے والوہ مارے بغیر قالیہ اور اپنے نبی کا مقابلہ کر کے مرت بکڑو۔

سااس آخضرت الله عندآئے ہیں ایک مرتبہ دھزت عمرضی الله عندآئے آپ جرے میں آثر یف دکھتے تھے۔ دھزت عمر اجازت لے کراندر کئے۔ تو دیکھا کدایک مجود کی چنائی بیجی ہوئی ہے جس پر لیٹنے سے پہلوؤں مبارک پران چوں کے نشان ہو گئے ہیں دھزت عمر نے محمر کی جائیداد کی طرف نگاہ کی تو صرف ایک گوشیں گئی ہوئی نظر آئی بیدد کی کران کے آنسوجاری ہوگئے۔ آنخضرت اللے نے زونے کی دجہ پوچی تو عرض کیا کہ خیال آیا ہے تیمرو کسری جوکافر ہیں ان کے لئے کس قدر تعم ہے اور آپ کے لئے کچھی نہیں فر مایا میرے لئے و نیا کا ای قدر دھمدکانی ہے کہ جس سے میں ترکت و سکون کرسکوں۔

(منقول ازاخبار الفضل قاديان خاتم أنهيين نبسرمور حداد رنومبر١٩٣٢ وص ١٤ الم٣)

حضورعليهالسلام كحابل بيت كي حالت

ورفییرا من است الف الله آپ چا ہے تو اپنی ہو یول کوسونے چا ندی کے زیورات سے لادویے اوراپ رہنے کے لئے اعلی درجہ کے مثل ت ( قادیان کی طرح ) بنوالیتے ۔ اپئے گھرول کو جی اسباب سے آراستدر کھتے لیکن آپ نے باوجوداستطاعت اور باوجود عرب کے سب سے بوٹ ہے بادشاہ اور سردار ہونے کے فقیری کوامیری پرترجیح دی۔ دنیا کا مال ودولت بحث کر تا اوراپ کھروں میں رکھنا اپنے درجہ اور مقام کی ہتک خیال فر مایا۔ (اخبار ذکور میں مہما کا ما، ۲ رنو بر ۱۹۳۳ء) بست حضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ آل محملیا فی ایول کریم کی ہویوں بست محضرت ابو ہریر قفر ماتے ہیں کہ آل محملیا فی نیویوں کی محملیات نے کہ میں اس وقت تک کہ آپ نے اس جہان سے انقال فر مایا کس نے متواتر تمین دن ادر بیش ہر کرکھانا نہ کھایا۔ (اخبار ذکور میں مہما کہ ہمرار کھانا نہ کھایا۔

یوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تصنیف بھی آپ لے لیں۔اس میں اخلاق فاصلہ کے دو ویر نمونے آپ کولیں گے۔ جوکس اور محف کی تصنیف میں آپ کو ملنے مشکل ہو نگے تا ہم بطور نمونہ آ آنجناب کے مقدس کلام سے چند حوالہ جات نقل کرنے ضروری ہیں۔ تا کہ ناظرین اس نبی (مرزا قادیانی) کے اخلاق فاصلہ کا اندازہ فرمائیس۔

قادیا نیوں کو پیشوق تو ہروقت دامنگیر رہتا ہے کہ دواپنے نبی کوتمام انبیاء کا مظہر ثابت کریں ۔ مگراس طرف بھی توجہ نہیں دیتے کہ مرزا کے اخلاق بھی اس امر کا ثیوت بہم پہنچاتے ہیں

کہ وہ نمام انبیاء کامظہر ہے؟۔ کیااس فخش کلامی کاار تکاب دنیا کے سی معمولی سے معمولی ریفارمر کی طرف منسوب کیا مسا

جاسکتا ہے۔اگر نہیں تو مرزا کوانبیاء کا مظہر بتانا قادیانیوں کی خوش فہی نہیں تو کیا ہے۔ حفزت سے علیہ السلام کی تو بین کے باب میں مرزا کی جوخوش بیانی ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں اس پاب میں ہم اس کا اعادہ نہ کریں گے بلکہ اس کے علاوہ لبطور نمونہ آنجناب کے ارشادات عالیہ چیش کرتے

میں۔ ملاحظ فر مایئے اورخوش کلامی کی دادد بیجئے۔ ...

البغایا " کیل مسلم است یقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریة البغایا " کین" تمام سلم لوگ جھ کومانے ہیں گرزنا کار کورتوں کی ذریت (اولاد) نہیں مانی"

( آئینه کمالات ص ۵۴۷ فزائن ج۵ص ایسناً )

۱۳۰۰ من دو نهن العدا صدارو اختازیس الفلا ونساء هم من دو نهن الا کلیب "بین مارید دشمن جنگول کے سور ہو گئے ہیں اوران کی عورتیس کتول سے بدتر ہیں۔

( بخم البدي ص٠١ فرزائن جهاص ٥٣)

لدھیانہ کے ایک واجب العزت ہزرگ موحدد بندار پر ہیزگار مولوی سعداللہ نومسلم جو اسلام کی خاطرا پی قوم اور قومی تعلقات سب چھوڑ کر اسلام میں آئے۔ اتفاق حسنہ یا شومی قسمت سے مرز اکے مصد تی نہ تھے اسے جرم پر مرز انے ان کونخا طب کر کے یوں لکھا۔

الاسس "اذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن بعفاء "توف (اے معداللہ) بھے لکیف دی ہا اوز کے بیٹے اگر و ذلت سے نمرے تو میں جوڑا۔ (تیر حقیقت الوی میں ۱، فرائن جمع میں جس میں جوڑا۔

اور سنئے امرزاا بی پیش گوئی پرایمان ندلانے والے تمام مسلمانوں کوولد الحرام اور حرام ترین میں سال ا

زادے قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔ ''اب جو محض اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے

بكواس كريكا اورايي شرارت سے بار بار كہ كا (كم ياورى آھم كے زنده رہے سے مرزا قاديالى) پیش کوئی غلط اورعیسائوں کی فتح موئی اور کھھٹرم اور حیا کوکام میں نییں لائے گا اور بغیراس کے کہ بھارے اس فیصلہ کا انصافت کی روہے جواب دے سکے انکار اور زبان در ازی ہے باز نہیں آئیگا اور مارى فق كا قائل نيس موكا تو مداف مجما جائ كاكداس كوولد الحرام بنن كاشوق باورطال زاده نہیں۔ پس حلال زادہ بننے کے لئے واجب بیتھا کہ اگروہ مجھے جموٹا جانتا ہے اورعیسائیوں کوغالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس جحت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے ورند حرام زاده کی بهی نشانی ہے کہ سیدهی راه اختیار ندکرے۔'' (انوارالاسلام ص ٢٠٠٠ فزائن ج٥ص ٣٢٠٣١) ١٣٣ ..... "اے بدذات فرقه مولویان تم كب تك حق كو چمياؤ كے كب وہ وقت آئے گا کہتم یہود یا نخصلت کوچھوڑ و سے اے ظالم مولو ہوتم پر افسوس کہتم نے جس با ایمانی کا پياله پياواي عوام كالانعام كويمى بلاديا-" (انجام آخم ص ١٦ بزائن ج ١١ص ٢١) مهمها..... بعض جامل جاده نشين اورفقيري اورمولويت كشتر مرغ -(ضمير إنجام آنتم م ١٨ فزائن ج ااص ٣٠٠ حاشيه) ١٢٥ ..... مركما يول قتم كهاليس عي؟ بركزنبيس كونكه بيجموث بب اوركتول كي (صميمه انجام آئتم ص ٢٥ فزائن ااص ٩٠٠٩) لرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔ ١٣٦ ..... جارے دعوی برآسان نے گوائی دی مراس زمانہ کے ظالم مولوی اس سے ى مكريس خاص كرركيس الدجالين عبدالحق غرنوى اوراس كاتمام كروه "عليهم نعال لعن (ضمیمهانجام آنتم ص ۲۶ بزائن ج اام ۱۳۹۰) ه الف الف مرّة'' ۱۳۷۱..... اے بدذات خبیث رشمن - (همیمانجام آنتم ص ۵۰ نزائن ج آاص ۳۳۳) اس جگه فرعون سے مراد شیخ محم حسین بطالوی اور مامان سے مرادنومسلم سعد اللہ ہے۔ (منميرانجام آنظم ص ٥٦ فزائن ج ااص ٣٣٠) ۱۴۸ ..... نەمعلوم كەربەجالل اوروخشى فرقد اب تك كيول شرم اور حياہے كام بيس (ضميمه انجام آنتم ۵۸ فزائن ج۱۱ص۳۲۲) ا\_'' مخالف مولو يوں كامنە كالاكيا۔''

آپ نے مرزا کے اخلاق کا نمونہ تو ملاحظ فرمالیا۔ اب تصویر کا دوسرارخ بھی دیکھتے

کہ آپ اس امر کی تصدیق کر عیس کہ بیفر قد کوئی نہ ہی گروہ نہیں بلکہ تجارتی عمینی ہے جس کا کام نت وقت کاراگ الا بنا ہے ۔ مرز الکھتا ہے۔ **82**  العنت بازى صديقول كاكام نبيل مومن لقان نبيل موتا -

(ازالدادباع ص١٦٠ فرائن جم ٢٥٥)

اس ارشاد عالى كوذ راحواله نمبر مهم اكے مقابله ميں ركھ كرو كيھيئے اور سنتے: -

۱۵۰..... کس کوگالی مت دو گووه گالیان دیتا هون ب

(كشتى نوح ص اا بخزائن ج١٩ص ١١)

ا ۱۵ ...... چونکه امامول کوطرح طرح کے اوباشوں سفلوں اور بدزبان لوگول سے واسط پڑتا ہے اس لئے ان میں اعلی ورجہ کی اخلاقی قوت کا مونا ضروری ہے تا که ان میں طیش نفس اور مجنونا ند جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں بیز نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مختص خدا کا دوست کہلا کر پھراخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ موسکے ''

الهامات اورخوابيس

ذیل میں مرزا قادیانی کے چندالہامات بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔ جواپی خوبیوں اور معارف و حقائق کے لئے خوبیوں اور معارف و حقائق کے لئات بیان کیا کرتے ہیں۔ اس لئے بیذ کر کرنا ضروری ہے کہ ان تمام الہامات رؤیا اور خوابوں پر ہمارااعتراض سے کہ مرزا قادیانی آ مدے مقاصد سے بیان کرتے ہیں۔

101 ...... میرے آنے کے دومقصد ہیں ۔مسلمانوں کے لئے بیر کہ اصل تقوی اور طہارت پر قائم ہوجا کیں .....اورعیسا ئیوں کے لئے کسر صلیب ہواوران کا مصنوعی خدا (مسے) نظر نہ آوے دنیااس کو بالکل بھول جائے۔خدائے واحد کی عبادت ہو۔

(ملفوظات ج٨ص ١٥٨م الحكم ١٥ جولا كى ١٩٠٥ ء)

سوال بدہ کہ اس مے الہامات رؤیا اورخوابوں سے مرزاکی تصانیف بھر پور ہیں ہے بتاؤ کہ ذکورہ بالا دومقاصد کو کیافا کدہ ہوا اور نیز مرز الکھتاہے:۔

ساٰ۵۱۔۔۔۔۔ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ٹم نظرا ٹھا کردیکھو گے کہ کوئی ہندود کھائی دے گران پڑھے کھھوں میں سے ایک ہندو بھی تنہیں دکھائی نیدےگا۔

(ازالهاوبام ص ۱۳ فزائن جسم ۱۱۹)

کتنے ہندو ہیں جنہوں نے ان الہامات دغیرہ سے فائدہ اٹھا کرقادیا نبیت کوقبول کیا ادر اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو ریشلیم کر دکرتمہارے نبی نے جس قدرصفحات اس کام کے لئے صرف کئے یہ بر ده ایک نفنول کام تعاکیا نبیول کی شان یمی ہے کہ اپناونت یون ضائع کریں۔ دلچیسپ خوا بیں ..... نبیجی نیچی کا ورود

۱۹۰۵ نیک دفعہ مارچ ۱۹۰۵ء کے مہینے میں بوجہ قلت آ مدنی لنگر خانہ کے مصارف میں بہت دفت ہوئی۔ کوئکہ کثرت سے مہمانوں کی آ متنی ادراس کے مقابلہ پر رو بیدی آمدنی کم اس لئے دعا کی گئی ۵ بارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آیک محض جوفر شتہ معلوم ہوتا تھا میر ہے سامنے آیا اوراس نے بہت سارو بید میر سے دامن میں ڈال دیا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام پچونہیں میں نے کہا آخر پچھیا م تو ہوگا اس نے کہا میرا نام لیچی بنجا بی زبان میں وقت مقررہ کو کہتے ہیں لینی عین ضرورت کے وقت کام آنے والا۔"

(حقيقت الوحي ص٣٦، مزائن ج٢٢م ٣٣١٥)

الفاظ قابل غور ہیں کہ مرز ابا وجود ہرروز الہام ہونے کے فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا اور فرشتہ نے جھوٹ بھی بولا۔ • ۵مر دوں کی طافت

100 اس ایک ابتلاء مجھ کواس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت ی امراض کا نشاندرہ چکا تھا اس لئے میری حالت مردی کا العدم تھی اور پیراند سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی (مرزاا پی نئی شادی کا ذکر کر رہا ہے) پر میر بعض دوستوں نے افسوس کیا غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے البام کے ذریعہ دوائیں بتلائیں اور میں کا اور مجھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے البام کے ذریعہ دوائیں بتلائیں اور میں نئی کھور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دائیں میر مدمنہ میں ڈال رہا ہے (خیال رہے کہ دو افرشت نے کشف میں ہی کھلادی) چنانچہ دہ دوامیں نے تیار کی میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچہ کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دواکے) خدا داد طاقت میں بچاس مرد کے تائم مقام دیکھا۔'' (زیاق القلوب میں ۲۰۳،۲۰۳ بزرائن جمامی ۲۰۳،۲۰۳ برائن جمامی مقام دیکھا۔''

الاہ است ایک روز کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعا ما تگ رہا تھا وہ بزرگ ہرایک دعا پر آمین کہتے جاتے تھے اس وقت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بڑھالوں تب میں نے دعا کی کہ میری عمر ۱۵ سال اور بڑھ جائے اس پر بزرگ نے آمین نہ کہی تب اس صاحب بزرگ سے کشتم کشتا ہوا تب اس مروے نے کہا کہ جمھے چھوڑ دومیں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور دعا ما تکی کہ میری عمر ۵ اسال اور بڑھ جائے تب اس بزرگ نے آمین کھی۔ (تذکرہ ص ۱۹۰۸،اکلم جے، نبر ۲۷،۲۷م ۱۵،۵۱،۵۲۸ رحبّر ۱۹۰۳،۱۵م

. کالی کالی چیز

افاقد ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں اسے اسکان اب اوگئ تھی ۔ لیکن اب افاقد ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میر ے سامنے سے اٹھی اور آسان تک چلی گئی پھر میں چیخ مارکرز مین پرگر گیا اور عثی کی کی حالت ہوگئی۔

(سيرت المهدي حصداة لص عاءروايت نمبر١٩)

خدابننا

خداسے دستخط کروانا

ایک دفتہ مثیل طور پر جمعے خدا تعالی کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ کے بی پیش کو کیاں تھیں جن کا یہ مطلب تھا کہ ایسے واقعات ہونے چاہئیں تب میں نے وہ کا غذ دخو کر گئی ہیں گئی ہیں گئی ہیں کہ سے نے خدا تعالی کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالی نے بغیر کسی تامل کے سرخی کی قلم سے اس پردسخط کئے اور دیخط کرنے کے وقت قلم کوچھڑ کا جیسا کہ جب قلم پرزیادہ سیابی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جماڑ دیتے ہیں اور پھر دیخط کردیئے اور میرے پراس وقت نہایت رقت کا عالم تھا اس خیال سے کہ کس قد رخدا تعالی کا میرے پر فضل اور کرم ہے کہ جو پچھیں نے چا ہا بلاتو قف اللہ تعالی نے اس پردسخط کردیئے اور اس وقت میاں عبداللہ سنوری مجد کے اس برخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور ہو جیس بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور جیب بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا اس کی ٹوپی پر بھی گرے اور جیب بات ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم کے جھاڑنے کا

ا یک ہی وقت تھاا یک سیکنڈ کا بھی فرق نہ تھا۔ ایک آ دی اس راز کوئبیں سمجھے گا اور شک کر یگا کیونکہ اس کوصرف ایک خواب کا معامله محسوس ہوگا محرجس کوروحانی امور کاعلم ہو دہ اس میں شک نہیں كرسكنااى طرح خدانيست سے ہست كرسكنا ہے غرض ميں نے بيسارا قصد مياں عبدالله كوسنايا ادر اس وقت میری آنکھوں ہے آنسو جاری تصعبداللہ جوایک روایت کا گواہ ہاس پر بہت اثر ہوا اوراس نے میراکر ہدبطور تیرک اپنے پاس رکھالیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔'' (حقیقت الوحی ص ۲۵۵ خز ائن ج ۲۲م ۲۷۷)

خدا کی عدالت میں پیشی

۱۹۰.... میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا تعالی کی عدالت میں ہوں میں منتظر بول كديرامقدمدهى باستغيل جواب لما" اصبر سنفوغ لا يا مرذا" كاسمرزامبر كرہم عنقريب فارغ ہوتے ہيں پھريس ايك دفعه كياد كھتا ہوں كديس كجبرى ميں گيا ہوں تواللہ تعالی ایک حاکم کی صورت برگری پر مینها موا ہے اور ایک طرف ایک سرشته دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل لئے ہوئے پیش کردہاہے حاکم نے مسل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضرے تو میں نے باریک نظر ہے دیکھا کہ ایک کری اس کے ایک طرف خالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی اس نے مجھے کہا گہاس پر میشواوراس نے مسل ہاتھ میں لی ہوئی ہےاتنے میں بیدار ہوگیا۔

( تذكره ص ۱۲۹، البدرج توفتبر ۳۳۰ ۱۹۰، مكاشفات ص ۲۹،۲۸)

خدا كأبييا بهونا

"انت منى بمنزلة ولدى"ا مرزاتو بير يزوكيك بمزله مرك (مقيقت الوي م ٨١، خزائن ج٢٢م ٨٩) ----

" انت منى بمنزلة او لا دى " توجهس بمزلميرى اولاد ك ب-

(البشري ج مص ۲۵، تذكره ص ۳۹۹)

بمرتبهتوحيد

۱۲۲ ..... " انت منى منزلة توحيدى وتفريدى "مير عزو يك بمزله (حقیقت الوحی ص ۸۸ خز ائن ج ۲۲ ص ۸۹) میری تو حید و تفرید ہے۔

مشنتيها ورنامكمل الهبامات

" ایلی ایلی لما سبقتانی ایلی اوس " (تشری از مرزا) آخری

نقرہ اس الہام کا لیعنی ایلی اوس بباعث سرعت ورود ( نزول ) مشتبدر ہااور نہا*س کے چ*معنی کھلے (تذكروص ١٩، البشري ج اص٣٦) *ين-*"والله اعلم بالصواب" " پریشن عمر براطوس یا پلا طوس" (ترت ازمرزا) آخرى لفظ براطوس ب يا بلاطوس بباعث سرعت الهام دريا فت نبيس اور عمرء في لفظ باس جكه براطویں اور پریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں ادر کس زبان کے بہلفظ ہیں۔ ( تذکره ص۱۵ا،البشری څام ۵۱)

نتيجه خلاف مراد هوايا نكلا

۳..... حضرت صاحب خود فرماتے ہیں کہ آخر کا لفظ ٹھک یادنہیں رہااور بہجمی پختہ یہ نیس کہ بالہام کس کے حق میں ہے۔ (تذکرہ ص ۲۳۷، البشری ج ۲۵،۷۳۰) کے ساتھوا بک اور عجیب اورمبشر فقرہ تھاوہ یا ذنہیں رہا۔ 💎 (تذکرہ میں ۴۴۲، البشریٰ ج۴م ۲۷) -ويبيقيك (ترجمه الهاي) تابديرتر خوامد داشت حفرت اقدس مرزا (مرزا) نے فرمایا کہ ۱۸ فروری۳۰۹ء کو یکا کیک ایک مرض کا دورہ ہوگیا اور ہاتھ یا وَل شھنڈے ہو گئے ای حالت میں ایک الہام ہواجس کا صرف ایک حصد یادر ہاچونکد بہت تیزی کے ساتھ ہوا جیے بیکی کوندتی ہے اس لے باتی حصہ محفوظ شدر ہا۔ (تذکرہ ص ۱۳۲ البشریٰج میں ۸۰) ۲..... یہ بات آسان پر قرار یا چکی ہے تبدیل ہونے والی نہیں ( فر مایا کد آج مجع جب میں نماز کے بعد ذرالیٹ گیا تو الہام ہوا مگرافسوں ہے کہ ایک حصہ اس کا یا د نہ رہا ایک پہلے عربی کا فقرہ تھااوراس کے بعداس کا ترجمہ اردو میں تھاوہ اردوفقرہ یاد ہےاورعربی فقرہ کچھا ہے يه مشابرتفاته عهد و تسمكن في السماء محروه اصل فقره بعول كياا دراس نسيان مين بهي كيهمنشا ئے البی ہوتا ہے۔ (تذكره ص ۲۹سالبشري جهص ۸۱)

بلانازل يإحادث

'' فرمایا که بهالفاظ البهام ہوئے جیں گمرمعلوم نہیں کس کی طرف اشارہ ہے یا زنہیں رہا كه ياكة محكياتها-( تذکره ص۲۷، البشري ج۲ص۸۸) سلیم حامدامستبشراً سلامتی والاحمد کرنے الا بشارت دیا گیا۔تشریح کیجھ حصہ ( تذكره صبه يعنه البشري ج ٢ص ٨٢) اس الهام کاما دنبیس ریا به ايك عربي البام تفاالفاظ مجصے يادنبيں تصح حاصل مطلب يبي كه مكذبوں كو

نشان دکھایا جائےگا۔ ( تذکروم ۵۳۰،البشریٰ ج ۲م ۹۴) ایک دم میں دم رخصت ہوافر مایا آج رات مجھے ایک مندرجہ بالا الہام ہوا اس کے بورے الفاظ یا ذہیں رہے اور جس قدریا ورہا وہ یقنی ہے مرمعلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے کیکن خطرناک ہے البهام ایک موز ول عبارت میں ہے مگر ایک لفظ درمیان میں بھول گیا ہے۔ (تذكره ص٢٦٦، البشري ج عص ١١٤) تنین بکرے ذرج کئے جائیں گے اا ..... فرمایا که ہم نے ظاہر رعمل کر کے آج تین بکرے ذیج کراد ہے ہیں۔ (تذکروم ۵۸۹،البشریٰج ۴ص ۱۰۵) ر تذکره م ۱۰۵۰ البشری جس ۱۰۵ (تذکره م ۱۰۵۰ البشری جس ۱۰۵) ۱۲ سست عورت کی جال' ایلی ایلی لما سبقتانی بریت ''یپذیال گزرتا ہے كەكوئى قخص زنانەطور سے چھپا كركوئى ممر كرے مگر بيصرف اجتهادى رائے ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہاس کے کیامعنی ہیں۔ (تذکرہ س ۵۹۷،البشری ج م م ۱۰۷، ١٣ ..... " انسا نبشرك بغلام حليم نافلة لك " عِجْمَا يَكُ لا كَي بشارت دیتے ہیں جو تیرے لئے نافلہ ہوگا فرمایا کہ چندروز ہوئے بیالہام ہواممکن ہے کہاس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو کیونکہ نافلہ پوتے کو مجھی کہتے ہیں یابشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ (تذكروص ٤٠٤، البشري ج ٢ص١١) رازکھل گیا الما الله الله الما الما الما والما عن السبت "توث المرز الما تحكا فقره محول (تذكره مسء الدالبشري ج معن ١٣٩) حميا ب-والله اعلم! البام كالفاظ يادئيس رج اورمعنى يبيس كدفلان كو پكر ااور فلان كو تهور را ( تذكره م ١٢٩ مالبشري ج ٢ م ١٢٩) دے میفرشتوں کو علم اللی ہے۔ ۲۱..... آ تارصحت (تذکروس ۴۷، البشري ج ۲ م ۸۳) تشریخ از مرزا \_ تعریح بالکل نہیں کہ بیالہام <sup>کس سے متعلق ہے۔</sup> محكول مول الهامات (تذکروس ۲۸ ۱۰ البشری ج ۲ م۸۲۰) ١٢ ....١٠ "فرمين" معقول آدي ـ هاری قسمت ....ایت دار .... (تذکره من ۵۲۰،البشری ج ۴من۹۲) ۱۸..... چودهری رستم علی ..... (تذكره م ۵۳۲، البشري ج م ۹۳)

|                                    | •                                |                    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| (تذكره ص٥٨٣، البشريٰ ج٢ص٩١)        | قل ما لك حيلة                    | 19                 |
| (تذكره ص۵۵،البشري جهص ۹۹)          | مفرصحت                           | î <b>r•</b>        |
| (تذكره ص ٥٦٦، البشريٰ ج٢ص٠٠١)      | دوشهتر نوث محتے                  | ٢1                 |
| ( تذکره ص ۵۵ ،البشر کی ج ۲ ص ۱۰۱)  | ر با گوسفندان عالی جناب          | rr                 |
| (تذكره ص ٥٤٣، البشري ج ٢٠٠٠)       | آب زندگی                         | rr                 |
| (تذكره ص ۵۷۷، البشري ج ۲ ص ۱۰۳)    | زند گيون كاخاتمه                 | <b>۲</b> ۲         |
| ( تذكره ص ۵۹۳، البشر ي ج مص ۱۰۶)   | لائف (ترمجمه) زندگی              | ta                 |
| ( تذکره ص۵۹۳،البشری ج۲ص ۱۰۱)       | ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا        | <b>r</b> Y         |
| ( تذکره ص ۵۹۸،البشری جهص ۱۰۷)      | بشيرالدوله                       | 14                 |
| ( تذكره ص ۵۹۵، البشري ج ۴ص ۱۰۷)    | ایک داند کس کے کھانا             | rx                 |
| ( تذکره ص ۹۱۹ ،البشر کی ج ۲ص ۱۱۵)  | دوچار ماه                        | 79                 |
| (تذكره ص ٢٤٢، البشري ج ٢٥ ١١٩)     | . خر                             | <b>**</b> •        |
| ( تذکره م ۲۸۳،البشری ج ۲۴ (۱۲۳)    | مبارک                            | <b>"</b>           |
| ( تذكره م ١٩١٠، البشر ي جهم ١٢٣)   | بادشاه آيا                       | <b>rr</b>          |
| (تذكروم ١٩٣٠، البشري ج ٢٥ ١٢٣)     | روشن نشان                        | <b>rr</b>          |
| ( تذکر وس ۲۹۵ ،البشر ی ج ۲مس۱۲۳)   | ایک اورخوشخبری                   | <b>rr</b>          |
| اً( تذكره ص ٢٩٦، البشري ج عاص ١٢٣) | ایک ہفتہ تک ایک بھی باتی ندرہے ا | ra                 |
| (تذكره ص ١٩٩٩، البشر يل ج ٢ص ١٢٥)  | تخفة الملوك                      | <b>ry</b>          |
| ( تذکروص ۴۰۷، البشر ی جهوس ۱۲۲)    | لا ہور میں ایک بے شرم ہے         | ٣2                 |
|                                    | کیپ خوامیں                       | خلیفه قادیان کی دا |
| نے من لئے اب بیٹے کی خواہیں بھی    | يان کې خواجيں اور الهامات تو آپ  | مرزا قاد           |
| ·                                  |                                  | ملاحظه فرمايئة:    |
| بخص خلافت پر اعترانس کرتا ہے میں   | میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک     | ۵۲۱                |
| ا ذات پرکرو شح تو خدا کی تم پرنعنت | ہے اعتراض تلاش کر کے بھی میر ک   | اہے کہتا ہوں اگرتم |
| المدا المدا                        |                                  | · • *              |

ہوگی اورتم تباہ ہوجہ ؤ کے (ارشاد خلیفہ قادیان منقول از اخبار الفضل مور خد ۲۹مئی ۱۹۲۸ء وتغییر سورہ نورص ۲۳ ) اس خواب کی تائیدیمیں حسب ذیل حوالہ بھی یا در کھنا چاہئے جم جرمیں آپ

فر اتے ہیں کفطی تولطی کہنا بھی جرم ہے۔ ۱۹۷ ..... خدا کا رسول غلطی کرسکتا ہے اور ہزار فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس کا نا درست ہوسکتا ہے تو میرے لئے بزار میں سوکا غلط ہونامکن ہے لیکن بارجوداس کے اگر کوئی سے کہتا مچرے کراس نے (خلیفہ قادیان)فلاں فیصلہ غلط کیا یافلاں فیطمی کی ، حیا ہے و فلطی ہو پھر بھی اسے خداتعالی پکریگانه (خطبه جعه فرموده خلیفه قادیان منقول از انفضل ج۵انمبر سیمام ۲ موردیدی رنومبر ۱۹۱۷ء) (فیمله کی تلطی تو ہوئی مرتملطی کو تلطی قرار دینے پرمواخذہ کیونکر ہوگا) بید ذکر کردینا ضروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے بیوعظ اس وقت کیا جب خلیفہ کی ذات پر بھیا تک الزامات عاكد كئے محمئے

كمانذرا نيحف بنتا

قریبا تمن سال کا عرصہ ہوا۔ جو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں اور حافظ روشن علی صاحب ایک جگد بینے ہیں اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے گور نسنٹ برطانید نے افواج کا کمانڈر انچیف مقرر فرمایا ہے اور میں سراومور کرے سابق کمانڈرانجیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں اوران کی طرف سے مافظ صاحب مجصح عبدہ کا جارج دے رہے ہیں۔ (بركات خلافت ص ۲۵) خداعورت کی شکل میں

١٦٧ ..... " كي ون موئ بين ايك الى بات بين آئى كه جس كاكوئى علاج ميرى سمجھ میں نہ آتا تھااس وقت میں نے کہا کہ ہر چیز کاعلاج خداتعالی ہی ہے اس سے اسکاعلاج یو چھنا عیا ہے ۔اس وقت میں نے دعا کی اوروہ ایس حالت تھی کہ میں نفل پڑھ کے زمین پر لیٹ گیا اور جیے بچہ ماں باپ سے ناز کرتا ہے ای طرح میں نے کہا اے خدامیں جاریائی پڑئیں زمین پر ہی سوؤن گااس وقت مجھے بیم خیال آیا کہ حضرت خلیف اوّل نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تہارا معدہ خراب ہے اور زمین پرسونے سے معدہ اور زیادہ خراب ہوجائے گالیکن میں ے کہا آج تو میں زمین پر ہی سوؤں گایہ بات ہرایک انسان نہیں کہ سکتا بلکہ خاص ہی نمالت ہوتی ہے کوئی چیسات دن ہی کی بات ہے جب میں زمین پرسوگیا تو و یکھا کہ خدا کی نصرت اور مدد کی صفت جو<del>ثن میں آئی اور ع</del>ورت کی شکل میں متمثل موکرز مین پراتری ایک عورت تھی اسکواس نے سوئی دی اورکہا ہے ماراور کہوکہ چاریا کی پرسو، میں نے اس عورت ہے سو کی چھین لی اس پراس نے سوئی خود کیڑ لی ۔ مگر جب اس نے مار نے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو زورے سوئی گھنٹے تک لا کرچھوڑ دیااور کہاد بکی محمود میں تختیے مارٹی

نہیں جااٹھکرسور ہو یا نماز پڑھ میں اس وفت کودکر جاریائی پر چلا گیااور جا کرسور ہا۔'' ( ملائکۃ اللّٰہ ۲۰۰۷ مصنفہ خلیفہ قادیان)

قاديانى ندهب كانغمير

الہی خرب الد پاک کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کسی دنیاوی ہول کا دخل نہیں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خرب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کسی دنیاوی ہول کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر آنخضر سے اللہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے مشرکین سے بینیں کہا کہ ہم تمہار سے بنوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی پوجا میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر چندسال بعد بینیں فر مایا کہ اب میں تمہار سے بنوں کو چھوتا ہوں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بنوں کو چھوتا ہوں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بنوں کو ترک کرواور صرف ایک خدا کی عبادت کر وغرضیکہ آخصو میں ہے تھاتی کا ظہار فر مایا بلکہ جو خدا کا حکم تھا صاف صاف الفاظ مل انے کے لئے ان کے خیالات سے اتفاق کا اظہار فر مایا بلکہ جو خدا کا حکم تھا صاف صاف الفاظ میں خور نیں اور میں ہے تا تھاتی کا اظہار فر مایا ہو کہ مشرکین اس اعلان اور میں وزیس اور میں ہے اس کے آہتہ آہتہ استدان کے خیالات کی تر دیو کرنی چا ہے صدافت سے یکدم بدک جا تیں گے اس کے آہتہ آہتہ استدان کے خیالات کی تر دیو کرنی چا ہے ملکہ آپ نے خداوند کریم کی امداد پر بحروسد کھتے ہوئے جو مولا پاک کا حکم تھا من وئن سادیا۔

مُصنوی مذہب کا بیرخاصہ ہوتا ہے کہ اس میں پبلک کے جذبات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حالات کے مطابق کام کیا جاتا ہے لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے قتم قتم کی چالیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔اب ذیل میں قادیانی مذہب کی تعمیر کا حال خود قادیانی الفاظ میں سننے اور فیصلے سیجئے کہ یوانسانی کاروبارہے یا خدا تعالی کی طرف ہے۔

سركاري ملازمت

مرزا قادیانی نے شہر سالکوٹ کی کچہری میں ایک قلیل تخواہ پر ملاز مت کی۔

میں ڈپٹی کمشنر کی پچبری میں قلیل شخواہ پرملازم ہو گئے اور پچھ عرصہ تک دہاں ملازمت پر دہے۔ (سیرت المہدی حصہ اقل ۲۳۳ روایت نمبر ۴۹)

اس حوالہ سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قاد بانی نے پچبری میں ملازمت کی اور یہ بات فلا ہر ہے کہ مرزا کے والدین بیخواہش رکھتے تھے کہ ال کافرزند ملازمت کر ہان ونوں اس عہدہ کی (جومرزا قادیانی کوملا) شخواہ بھی بندرہ رو بے ہوتی تھی۔ اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ جس گھر میں کام ہو۔ جوخود رکیس ہواسے بندرہ میں رو بید کی ملازمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے بہر کیف مرزانے ملازمت کی اور وہاں مختاری کا امتحان دیا مگرفیل ہوگئے اس طرف سے بدول ہو کرآ ہے نے کیا کیا براہین احمد یہ کی تھنیف کا خیال پیدا ہوا چنا نچ مرز الکھتا ہے۔

۱۹۹ ...... جب میری عمر بین سال کی ہوئی تو میر ے دل میں نصرت اسلام کی محبت اور عین نصرت اسلام کی محبت اور عیسا کی ساتھ مقابلہ کرنے کی رغبت ڈالی گئی۔ ( آئینہ کالات سے ۵۳۷ بخزائن ج۵س ایسنا ) اس نہ ہبی شوق کے اظہار کے بعد براہین احمد بیکا کام شروع ہوااور مخالفین کو سخت الفاظ

میں خطاب کیا۔

اس سے بیدار ہوتے ہیں اور الفاظ استعال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ بھتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے جو مداہند کو پیند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے مثانی ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور پر تمام عردوست بن کرد نی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی کر پم اللّیہ کی تعریف وتو صیف اور اس دین کے اولیاء کی مدح ثنا کرنے لگتے ہیں کیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی سے دور ہوتے ہیں اور ان کے روبر و سچائی کو اس کی پوری حرارت اور تی کے ساتھ ظاہر کر نا اس نتیجہ خیر کا نتی ہوتا ہو کہ اس وقت ان کا مداہند دور ہوجا تا ہے اور بالحجر لیعنی واشکاف اور اعلان نیا ہے نفر اور کینے کو بیان کر نا شروع کردیتے ہیں کو یا ان کی دق کی عاری محرف انتقال کر جاتی ہے سو یہ کر یک جو طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کردیتی ہے۔ اگر چہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کردیتی ہے۔ اگر چہ ایک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق صوبے۔ "

ہے۔ جب خور تحت کلامی کی تولامحالہ بالمقابل بھی یہ طرز کلام اختیار کر گیا۔اس حوالہ سے سے بات صاف طور پر ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف جس قدر گندی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کامحرک یہی مسیح موعود (مرزا قاویانی) تھا جب خالفین گالیاں دیتے تو آپ انہی گالیوں کونقل کرکے مسلمانوں کواشتعال دلا کر چندہ طلب فرماتے۔ براجن احمد میکھی تواس میں ابتدائی صفحات براس کتاب کے مجیب کو جلی حروف میں دس ہزار روپیہ کے انعام دینے کا وعدہ دیا ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے معارف بیان کرنے کا وعدہ دیکر دس ہزار کا چیلنج دیتا ہے اس کوقر آئی معارف میں کس قدر دسترس ہوگی؟ مرزا کے زور دارالفاظ شئے۔

ا کا سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالا تفاق سے رائے ظاہر کردیں کہ ایفائے شرط جیسا کہ جائے تھا ظہور میں آگیا میں مشتہرا ہے مجیب کو بلا عذر ہے وہلے این جائیداد قیتی دس ہزاررویہ پر قبض ورض دیدوں گا۔''

﴿ (برابين مرحصه اوّل ص ٢٥٠٢٥، ٢ منز ائن ج اص ٢٨٠٢٤)

بیحوالداس امر ک بنود می التی می یادر کھئے کہ مناظرہ یا مقابلہ میں مرزامنصف کی شرط لگا تا ہے قرآنی معارف کے وی کا کیک اور حوالد نے ۔

ساكا ...... '' جب حضرت مسيح عليه السلام دوباً ره اس د نيا مين تشريف لا كي عجية ان كي علية السلام جميع اقطار اورآفاق مين تهيل جائے گا۔ '

(حاشيه براين احدييص ۴۹۸، ۴۹۸، فزائن جاص ۵۹۳)

۳ ا۔ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ کورٹ کے جلالیت کے ساتھ دنیا پراتریں گے تمام راہوں اور سر کوں کو خس و خاش کا میں اور سر کوں کو خس و خاش کے دیا ہے۔ اور کج و نا درست کا نام و نشان ندر ہے گا۔ '(برا بن احمہ یہ حصہ چہارم میں ۵۰۲،۵۰۵ حاشیہ خزائن جاص ۲۰۲،۲۰۱) اپنی ایک دوسری کتاب میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق مرز اقا ویانی لکھتا ہے۔

اسس "کورش قریابارہ برس تک جوایک زمانددراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا (یا عمد اغافل رہا) کہ ضدانے بچھے بری ہد و مدسے برامین میں سے موعود قرار دیا ہے معرف

اور میں حضرت عیسی کی آ مد فانی کے رسی عقیدہ پر قائم رہا۔' (اعجازا تھری می بزرائن ن ۱۹ میں ۱۱۱۱)
خرضیک مرز ااس امر کا قائل تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تتفر
کے ؟ صرف اس لئے کہ ابتداء میں ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار مسلمانوں کو تتفر
کردے گادی بارہ سال کے عرصہ میں اشتہاری پر اپنیٹنڈ اسے جب چندلوگ مرز ا کے ہم خیال
ہوگئے تو فوراا پناراستہ صاف و کی کر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا وعظ شروع ہوگیا مرساتھ
ہی خیال ہوا کہ جولوگ اس کی خدمت اسلامی کے قائل ہوگئے ہیں وہ یہ تبدیلی و کی کر بدک نہ
ہا کیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے
ہا کیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے
زورے آخضرت میں گئی تو ک بحبت کا اظہار شروع ہوگیا اور صاف الفاظ میں کہا گیا کہ آتخضرت میں گئی نبوت بند ہے آپ خاتم الانہیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے
کے بعد ہرتشم کی نبوت بند ہے آپ خاتم الانہیاء ہیں آپ کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے
جنانچ مرز انے کہا۔

۲ کا است "میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج مجھتا ہوں۔" (آسانی فیصلہ انزائن مام ساسا)

ے۔۔۔۔۔۔ '' آنخضرت کے خاتم النہین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات برمحکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور آبخناب کے بعداس امت کے لئے اورکوئی نبی نبیس آ میگانیا ہویا پرانا۔'' (نشان آسانی ص، ۳۰ ہزائن جہم ۴۵۰)

میں نہ نبوت کا بدعی ہوں اور نہ مجرات اور ملائک اور لیلۃ القدر وغیرہ سے منکر، بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو ہے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محم مصطفے احم بجتی ختم الرسلین تعلقے کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کا فرو کا فرب جانتا ہوں۔ (مجموعہ شتہارات جام ۴۳، اشتہار موری تا او خاتم الانبیاء کی عظمت دکھانے کے لئے اگر کوئی نبی آتا تو خاتم الانبیاء کی

شان عظیم میں رخنہ پڑتا۔'' ﴿ ﴿ إِلَا الدَّاوَامِ صِيمَا ٢٨٨٨، فَرَا أَنْ جَسِمُ ٢٨٩٨، ٢٥٥)

(الحكم محاراير بل ١٩٠٣ء، ملفوظات ج٥ حاشيرص ٣٥٢،٣٥١)

، میں نی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہے تحدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ ا دین مصطفے کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سریر بھیجا۔''

( آئینه کمالات اسلام ص۳۸۳ فزائن ج ۵ ص۳۸۳)

بھورنموندان چندحوالہ جات پراکتفا کی جاتی ہے بیتر پری اس امر کا جوت ہیں کہ مرزانے اپنا بچاؤای میں سمجھا کہ مرق بنوت کو کا فرودائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے چنا نچہ اس سلسلہ میں آنخضرت کیا کہ مرح میں نظم ونٹر پرزور دیا کس لئے تا کہ حضرت میں علیہ السلام کی وفات کے عقیدہ سے لوگ بھرک نہ جا کیں بلکہ ان کے دماغ کواس طرف لگا دیا جائے کہ معضی آنخضرت میں بلکہ ان کے دماغ کواس طرف لگا دیا جائے کہ معضی آنخضرت کا ایک اونی خادم ہے اسے نبی بنے کا قطعاً خیال نہیں بیتو آنخضرت میں بائے کہ بعد مرق جو چندم یہ ہاتھ لگ گئے تھے وہ مرزا قادیا نی کو مخضرت کا عاشق جان کر کے اس کا ساتھ دیے رہے مرزا قادیا نی نے بیتہ بیر مرف اس لئے کی کہ وہ جان ان کے دول سے آنخضرت کا عاشق جو سلمان اس کے ملقہ میں شامل ہو گئے ہیں ان کے دلوں سے آنخضرت کا عالی کہ بہتر یہی ہے کہ ان کے خیال کو آہت آہت دکالا جائے چندسال میں حال کی موال کی حوال ہو کے جو تو جید کی ہے وہ کا بلاد یہ سے سنے۔

۱۸۲ .... ۱۸۲ برجس جس جگدی شریعت یا رسالت سے انکار کیا ہے مرف ان معنوں سے کیا ہے کہ بیں مستقل طور پر نی معنوں سے کیا ہے کہ بیں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں اور نہ بیں مستقل طور پر نی ہوں گر ان معنوں سے کہ بیں نے اپنے رسول مقدا سے باطنی فیوش حاصل کر سے اور اپنے لئے ماس کا نام پاکراس کے واسطہ خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نی ہوں گر بغیر کی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی انکارنہیں کیا بلکدا نبی معنوں سے خدانے جھے نی اور رسول ہوتے سے انکارنہیں میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہوتے سے انکارنہیں کرتا۔ " (ایک غلطی کا از الدی ۲۱، ۵، خزائن ج ۱۸ میں ۱۸ کرتا۔ "

میاتو ہمیں بحث نہیں کہ بیشتر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جات بالکل صاف ہیں اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں ۔گمر دیکھنا یہ ہے کہ مس عجیب وغریب طریق سے نبوت کے دعویٰ کی ابتداء کی گئی ہے۔ مگرابھی ساتھ ساتھ آنحضرت علیہ ہے بالمنی فیوش کا ذکر موجود ہے۔

پیشتراس کے کہ ہم دموی نبوت کے اور حوالہ جات پیش کریں اس حوالہ نہ کور کے متعلق ایک اور حوالہ درج کرتے ہیں۔جس میں مرز اقراری ہے کہ پہلے نبوت کا انکار تھا۔اور واقعی مقیدة انکار تھا۔ مگر خداکی وحی نے اس عقیدہ سے ہٹایا۔ مگر نہ کورہ بالاحوالہ میں بیہ بتایا گیا ہے کہ فلال معنی سے انکار تھا اور ان معنول سے اقرار تھا کو یا تبدیلی عقیدہ نہیں ہوئی۔

۱۸۳ .... "ای طرح اواکل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم ہے کیا نسبت ہوہ کو آئی ابن مریم ہے کیا نسبت ہوہ نی ہاورخدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے۔اگرکوئی امر میری فضیلت کی نسبت فاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا تعالیٰ کی وحی بارش کی طرح میر سے پرنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا گر اس طرح کدایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی۔"

(حقيقت الوي ص ١٩٠١، ٥٠ مزائن ج٢٢ ص ١٥٠،١٥١)

میحوالہ اس امر کا ثبوت ہے کہ عقیدہ میں تبدیلی ہوئی رنگر سابقہ حوالہ میں مرزانے میہ نلا ہر کیا ہے کہ نبوت کا انکار فلال معنی سے تھا۔اور اقرار فلال معنی سے کویا تبدیلی عقیدہ ہوئی ہی نہیں۔اب دعویٰ نبوت کے حوالہ جات ملاحظہ فرما ہے۔

۱۸۴ ...... '' بی اس خدا کی تتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ بیں میری جان ہے کہ اس نے بچھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے بچھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے بچھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نی رکھا ہے اور اس نے بھیے۔'' ہے۔''

ا ...... ''سچا خداو ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا'' .

(دانع ابلام م ۱۱ ہزائن ج ۱۸ م ۱۳۱۱) د کیمئے! اب آ ہت آ ہت آ تخضرت اللہ سے فیض کے الفاظ کا استعال ہمی کم ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ با تیں تو صرف مریدوں کو قالومیں رکھنے کے پیلئے ہیں در نداصل مقصود تو یہی ہے کہ کی عرصہ بعد برابری ادر پھر برتری کا دعوی ہوگا ، سنئے۔

۱۸۴..... ''غرض اس حصد وحی البی ادر امور غیبیه میں اس امت میں سے میں ہی اللہ اور اللہ اور اللہ اللہ اللہ اللہ ا ایک فرد مخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے مر م گزر چکے ہیں۔ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کانہیں دیا گیا لیس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں کیونکد کشر ست وتی اور کشر ت امور غیبیاس میں شرط ہےاوروہ شرطان میں پائی نہیں جاتی۔''

( حقیقت الوحی ص ۳۹۱، خزائن ج ۲۲م ۲ ۴۰،۷۰۸)

١٨٧ .... و "ماراد فويل بي كه بم رسول اور في بين-"

(بدره رمارچ ۱۹۰۸ء ، لفوظات ج ۱۹ س ۱۲۷)

١٨٨ ..... " مين اس خداك فتم كها كركبتا بول جس ك باتحديس ميرى جان ب كع

اس نے مجھے بھیجا ہے اوراس نے میرانام نی رکھا ہے۔''

(تمه حقیقت الومی ۱۸ فزائن ۲۲ ص۵۰۳)

۱۸۹ ...... ''اگرغیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو بتاؤ کس نام سے اسے ایک اور اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو ش کہتا ہول کہ تحدیث کے معنی کسی لغت میں اظہار غیب کے نہیں ہیں۔'' (ایک غلطی کا زالہ میں میں۔'' (ایک غلطی کا زالہ میں میں۔''

اس حواله كے مقابلہ میں حوالہ نبر ۱۸۱ مجرد كھے:

اور المردي المال الله المردي المردي

زرہوتاتو پھراجہتادی مخبائش نہیں رہتی۔'' (اربعین جہص ۲ بزائن ج اس ۲۳۹،۳۳۵) آپ نے ملاحظ فرمایا کہ باشریعت نبی ہونے کا بھی دعوی ہے۔ غرضیکہ ایک مجوزہ اسکیم کے مطابق مرید پیدا کئے گئے یا ہے کہ جوں جوں کام ترقی کرتا گیا آپ جناب بھی قدم بوصاتے مکئے بیتمام کام ایک اسکیم کے مطابق کیا گیا۔اس کا اقرار مرزا قادیان کا بیٹا خلیفہ قادیان نہاہے۔لطیف پیرایہ بیں یوں کرتا ہے۔

۱۹۱..... ''اگر آپ کو یک لخت مسیح کی وفات اورا پی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم

ظیفہ قادیان ان چیز وں کوخدا کی حکمت بتا تا ہے کونکہ خوداس کے ول جس بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حالات پرغور وفکر کرنے والا انسان اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ بیتمام کاروبار ایک اسکیم کے مطابق چاایا گیا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف کا حال بھا نیت اسلام پر دس ہزار چیلنج ویے والا انسان حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ نہ بجو سکا حالا تکہ بقول قادیا نی سمجی محارف قرآن کریم کی تمین آیات سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات فابت ہے قرآن کریم کے معارف سیجھے والا ۱۹۰۰ اسال کے بعد صرف ایک فیض پیدا ہونے والاقرآن کریم سے بیز ہمجھ سکا کہ بوت جواری ہواری کا درواز و بند کر باااسلام کی ہنگ ہے فر شیکہ ان حقائق کوز برنظر رکھتے ہوئے خلیفہ جاری ہے اوراس کا درواز و بند کر باااسلام کی ہنگ ہے فر شیکہ ان حقائق کوز برنظر رکھتے ہوئے خلیفہ قادیان اس سوال کودور کرنے کی کوشش کرتا ہے گر بھارے نز ذیک وہ اس اسکیم کی تا نید کرتا ہے۔ جو جم نے واقعات ہم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں وونوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے، واقعات ہم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں جس سے نتیجا فذکر نا ہر عشل مند کے لئے نہایت آسان ہے۔

اس اسکیم کی تائیداس امر ہے بھی ہوسکتی ہے کہ اس اسکیم پر کاربند ہونے کے بعد اور بید محسوں کرنے کے بعد کہ اب مرید اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں مرز ا کی محبت پیدا ہوگئی ہے۔ ان حقائد کا اظہار کیا گیا جو ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں لینیٰ معمد آنخضرت الله سے افغلیت یا برابری کا دعوی۔مسلمانوں کو کافر دائر ہ اسلام سے خارج قرار دینا مسلمانوں سے رشتے نا مطے ناجا ئز مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کا جناز ہ حرام مسلمانوں کے پیچے نماز ناجائز وغیرہ ذالک۔

بیعقا کداس وقت بھیلائے گئے جب دیکھا کدمریداس درجہ قابوآ گئے ہیں کہ وہ اب بھاگ نہیں سکتے ۔ اب ان دا قعات سے فیصلہ سیجئے کہ بیہ نم بہب خدا کی طرف سے ہے یا ایک انبائی کاروبار۔

ساسى حاليس

قادیانی سمینی نے اپنے ابتدائی ایا میں خصوصاً خود کو خالص فرہی گروہ ظاہر کیا۔ یہ حکومت کی نظروں سے بحیث نہیں کومت کی نظروں سے بحیث نہیں ہمارا مقصوداس جگداس کمپنی کی دور گئی بتانا ہے اس باب کے مطالعہ سے یہ چیز عیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور گئی اس امر کی بتن دلیل ہے کہ یہ کوئی فرہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس کا کام وقت وقت کا راگ الا بنا ہے۔

ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ مر ماسیے اور دیکھنے کہ قادیانی جماعت کالیڈراپی جماعت کو سیاست سے علیحدہ رہنے کی تاکید کرتا ہوا کس قدر تقدی 'دینداری اور پر ہیز گاری کا اظہار کرتا ہے خلیفہ قادیان اپنی جماعت کے ایک اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے۔

ا اس... ''ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سڑا نکوں نے نفع حاصل ہوتا ہے اور حقوق مل جاتے ہیں پھر ریبھی ہے کہ جائز ایجی ٹیمٹن کو گورنمنٹ بھی نا پسندنہیں کرتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت احمد یہ کوسیاست ہے روکا جاتا ہے اور حصرت سے موعود نے کیوں روکا ہے۔''

(بركات طلافت ص۵۳)

اس سوال کا جواب خلیفہ قادیان نے ۱۸صفحات پر دیا ہے اور پورے زور ہے اپنے مریدوں کو سیاست میں وخل دینے سے روکا ہے ہم اس طویل جواب کے چندا قتباسات اپنے دعوی کے جوت میں چیش کرتے ہیں۔ جن سے میڈ اہر ہوگا کہ قادیانی خلیفہ کے نزویک سیاست میں وخل ایک زہرہے اور اس میں قادیانی جماعت کی ہلاکت ہے جتی کہ جائز حقوق کے مطالبہ کو بھی ناجائز بتایا ہے ذکورہ بالاکتاب برکات خلافت کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظ فرمائے۔

۱۹۳ ..... " حضرت من موجود (مرادمرزا قادیانی) فرماتے ہیں که گورنمنث ایک حد

تک سیاسی امور کی طرف توجه ر کھنے کی اجازت دیتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہاس کام کا انجام خراب ہوگا اس لئے میں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں دیتا۔'' (برکات خلافت ص٥٦) 19/ ..... " فرضيكة كوموبدك ايك بزاء ود مددار حاكم في اس بات برزور مى دیا کہ سلم نیگ سے نقصان نہیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے بھی جواب دیا کہ (برکات خلافت ص ۵۵) اس كانتيجه احيمانېيس موگا۔'' . ۱۹۵..... ''ای طرح سیاست کا خون جس کسی کے منہ کولگ جاتا ہے کھروہ اسے نہیں جھوڑ سکتا اور وہ اس کے اندر ہی گھستا جاتا ہے۔'' (برکات خلافت م ۹۰) ١٩٦ .... " آج كل اسلام يرجونازك وقت آيامواج اس سے يبلے اس يمم نيس آیاس لئے اس وقت اسلام کو جینے بھی ہاتھ کام کے لئے ل جا کیں اور جس قدر بھی سیابی اسلام کی حفاظت کے لئے مل جائیں اشنے ہی کم ہیں اس لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی لمرف متوجہ ہونا ایک زہر ہے جے کھا کران کا بچا محال بلکہ نامکن ہے۔'' (برکات فلافت ص ٥٩) ۱۹۷ سست '' حضرت می موجود نے بد پسند نہ کیا کہ جو تھوڑ ہے ہے آ دمی ان کے ساتھ شامل ہیں ان کوبھی آپ سیاست میں دخل دینے کی اجازت دیے کراینے ہاتھ سے کھودیں۔'' (بركات خلافت ميا٢) ۱۹۸..... "سیاست میں پڑ کرچھوٹی قوم بزی میں جذب ہوجاتی ہیں۔" (بركات خلافت ميآآل) 199..... ''سياست كاكوئي مذهب نبين ...'' (بركات خلافت م ۲۳) خلیفہ قادیان سیاست ہے علیحدہ رہنے کی ایک دجہ میر محمی فر ماتے ہیں: ٢٠٠ ..... "احسان كابدله بونا جائية احسان بحى تود نيايس كوكى چز ب معرت مسيح موعود نے لکھا ہے کہ تنی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ كذريهابية كرجم سب بمول مخفي-" (بركات خلافت ص ٦٢) كوياصل وجكابون اظهاركيا ب كمكومت في بمكوآ رام بيجايا باس لئ بمغوث ہیں اورائیے حقوق طلب کرنا بھی گناہ تیجھتے ہیں یا یوں تیجھے کہ حکومت کی ذرہ بھر نارام میکی کیکرا پی لمینی کا خاتمہ ہونے کا خوف دامنگیر ہے بہر مال سیاست سے بیخے کا دعظ سنتے جائے۔ ۲۰۱ ..... " نادان ہے دوانسان جواس وقت سیاست کی کش کش کو دیکھ کراور پھر اسلام کی حالت کومعلوم کر کے سیاست کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔' (برکات خلافت من ۱۱،۲۰)

۱۰۲ سن اگر کوئی یہ کے جمیں سیاست کے چھوڑنے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پرتا ہے ہم تحصیلدار ڈپٹی اور دیگر سرکاری عہدے حاصل نہیں کرسکے تو وہ سمجھ لے کہ اس کہ چھوڑ نے سے خداماتا ہے اور نہ چھوڑ نے سے دنیالی اگر تمہیں خدا پیارا ہے تو سیاست کوچھوڑ دو۔'' کھوڑ نے سے خداماتا ہے اور نہ چھوڑ نے سے دنیالی اگر تمہیں خدا پیارا ہے تو سیاست کوچھوڑ دو۔'' ریکات خلافت میں ال

قرم کامیاب ہوتی ہے جس کا جھا ہو۔'' دل خیالات کا بھی اظہار او کیا اسلام کا درد وورد کھن بہانہ ہے اصل چیز ہی ہے

اور سنئے۔

"اگرہم یہ تھوڑے ہے آدی بھی سیاست میں لگ جائیں تو اور کون ہوگا جو اسلام کی خدمت میں ہوئے جو اسلام کی خدمت میں خدمت کرے گا ان لوگوں کو جانے دو جو سیاست میں پڑتے ہیں اور تم وین اسلام کی خدمت میں گارہو۔"

گارہو۔"

"اسلام کی موجودہ ضروریات جاہتی ہیں کہ ہماری جماعت سیاسی معاطلات سے ایک الگ رہے کہ جس حد تک گورنمنٹ اپنی رعایا کوسیاسی معاطلات میں دلچیسی رکھنے کی اجازت بھی دیتی ہے وہ سیاست میں اس قدر بھی خل نہ دے۔"

بالا مرات ایس نے اسپ نے ملاحظہ فر مایا کہ اسلام کی خدمت کا رونارو تے ہوئے قادیائی خلیفہ (جس نے اسپ باپ کے اقوال بھی نقل کئے ہیں ) نے کیونکہ جماعت کوسیاست ہیں کی فتم کا دخل دینے اور یہ بات و بان میں اس سے بحث نہیں کہ سیاست اچھی چیز ہے یا بڑی اس میں دخل وینا تباہی و بربادی ہے یا فاکدہ بخش بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جماعت قطعاً قطعاً فہ ہی جماعت نہیں اس کروہ کی بنیاد تجارتی اخراض پر ہے جن کے حصول کے لئے غرب کو آڑ بنایا گیا ہے ان کی دورتی اس امر کے شوت کے لئے کافی ہے۔

کی دورتی اس امر کے شوت کے لئے کافی ہے۔

جس کتاب سے بیا قتباسات سات تقبل کتے ہیں وہ ۱۹۱۳ء کی ہے اس وقت ضرورت تقلی کہ اس تیم کا وعظ کر کے اپنے نقلاس کا ظبار کیا جائے گر اس کے چند ہی سال بعد کیا ہوتا ہے اس کا انداز ہ واقعات سے فرمائے۔

دنیا کا کوئی معاملہ ہو جاپان ہے متعلق ہو یا چین سے امریکہ کا معاملہ ہویا افریقہ کا ماہ افغانستان کاہو یاتر کستان کائیگروہ اس میں دخل دیناضروری سجھتا ہے.

جاراسوال صرف ید ہے کہ کیااب اسلام کوسیا ہوں کی ضرورت نہیں رہی کیا اسلام کی خدمت کا کام ختم ہوگیا آخرآج کونے وجوہ ہیں جن کی بنا پرتم سیاسیات میں دخل دے رہے ہوکیا ، اس کا باعث صرف مینییں کہتم ہر جگہ تفرقہ انگیزی کے ذریعہ اپنا فرض سرانجام دے رہے ہومثلاً ا فغانستان کا معاملہ کیجئے امان اللہ خال سابق شاہ افغانستان کے خلاف اس کے ملک میں بغاوت موئی بغاوت کرانے میں قادیاننوں کا دخل تھا یانہیں اے رہنے دیجئے صرف بیڈو کھھنے کہ آپ کیا ارشادفرمائے ہیں۔

جب شاہ کابل برسرافتذار تھے

۲۰۲..... ''جس بات کا خطرہ تھاوہ ہوکررہی لیعنی کابل کے ملاں فتنہ وفساد پھیلانے سے بازندآئے اور انہوں نے ایک حصد ملک میں بدامنی و بغاوت کراہی دی ..... مجمد میں نہیں آتا وہ لوگ جو دین علوم کے ماہر اور مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہونے کے مدمی بنتے ہیں وہ اپنی ملکی حکومت کےخلاف بغاوت بھیلا نا کیؤکر جائز قرار دے لیتے ہیں ....ان کی بیترکت کسی بھی مختلند آ دی کے نزد کی قابل معانی نہیں ہو عتی ادر حکومت کابل نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس میں کوئی انہیں قابل ہدر دی نہیں قرار دیسکتا۔''

(الفعنل ج١٤ انمبر٢٥٩ من ٤٢ كالم ٢٠١١، ١٩٠٨ روتمبر ١٩٢٨ م)

ِ ٤٠٠..... برمیجشی شاه کابل کواپنے ملک میں اصلاحامت جاری کرنے پرسب سے

بری مشکلات اور رکاوٹیس ان لوگوں کی طرف سے پیش آرہی ہیں جو پیرو ملال کہلاتے اور بلاً وجہ وبلا استحقاق عوام کواہنے پھندے میں پھنسائے ہوئے ہیں .... خدا تعالی شاہ کا بل کوجمو فے اور بنادنی بیروں کے رسوخ کو پورے طور پر مٹانے کی توفیق دے ..... جمیس نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پرنا تا ہے کہ ہندوستان کے علماء کا وہ طبقہ جن کے د ماغوں میں بوسیدہ خیالات بھرے ہوئے

ہیں شاہ کا بی کی اصلی تجاویز کونہایت حقارت کی نظرے دیکھا تاہے۔

(الفعنل ج١٦ نمبر٢٥٥م ١٩٠٧ رنومبر ١٩٢٨ء)

آپ نے امان الله خان کی تا ئيديل زور دار الفاظان لئے اب بچسقه کی تعريف بھی سنے جونیں اس مرونے ویکھا کہ بچہ مقد غالب رہتانظر آتا ہے توبیار شاد ہوا:۔

جب ہاعی کا میاب ہوتے نظرآئے

. ۲۰۸ ..... "سابق شاہ کابل امان اللہ خال یورپ کی سیاحت سے چھھ ایسے متاثر

ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف خود یورپ کی ہر بات پی تقلید کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھا بلکہ اپنی ملکہ کو بھی مغربی رنگ میں رنگ دیا ملکہ نے نقاب تو جہاز پر سوار ہوئے بی اتار دیا تھا۔ لیکن یورپ پہنے کو دہاں ایسے ایسے زنانہ فیشن افقیار کئے جومغربی شرفاء کی خواتین میں سے بھی شاید ہی کوئی پنید کرتی ہوں آخر امان اللہ خال جب سیاحت ختم کر کے اپنے ملک میں پہنچ تو مغربی تہذیب و تمدن سے اس درجہ سمور ہو بھی تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے گئے جرسے کام لیما شروع کردیا۔' (افعنل ۲۵ رجولائی ۱۹۳۰ء) کے جرسے کام لیما شروع کردیا۔'

کوکوں ہاتھا۔

70 میں ابتدائی (موسیوبشر) نے پہلے ہی (بطور پیش المحالی (موسیوبشر) نے پہلے ہی (بطور پیش کوئی) بتادیا تھا کہ افغانستان کا اختیار کردہ راستہ تی کانبیں بلکہ ترتی کے لئے اسلام کی ضرورت ہے۔''

راتھنل ۲۵مرجولائی ۱۹۲۸ء)

السند المنظم ال

غازی امان الله خان کا وجود جس قدر افغانستان کے لئے مفید سمجھا گیا تھا۔خدا کی شان انتابی نقصان رساں اور تباہی خیز ثابت ہواہے۔'' (الفعنل ۵رجولائی ۱۹۲۹ء)

ہردوقتم کے اقوال آپ نے ملاحظہ فرمائے ابغور فرمائے کہ اسلام کی خدمت کی اب ضرورت ختم ہوگئ تھی جوانہوں نے سیاست میں دخل دیا اور سننے کا گرس کا زور ہوا تو خلیفہ قادیان اس حکومت کے خلاف جس کے بے شاراحسانات بقول خلیفہ قادیان مرزا کے خاندان پر جیں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

" حضرت مرزا قادیانی نے وہ گام تو کردیا ہے جوآنے والے میں کے لئے مقرر تھااب آنے والے کے لئے کوئی اور باتی نہیں اور اس لئے کسی اور کے آنے کی نشر ورت بھی باقی نہیں رہی میہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ کسی کے لئے خدا تعالی نے کوئی اسم مقرر کیا ہواور اے دوسرا آکر رجائے عیسائیت میں بھی تنزل کے آثار شروع ہو چکے ہیں اور عیسائیوں کا غلبہ مث رہا ہے آج سے بچاس سال قبل کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اعجر پر بھی ہندوستان کو حقوق دیں گے کیکن اب دو آہستہ آہتہ دے رہے ہیں۔ پھران کی تجارتی طاقت بھی ٹوٹ رہی ہے کوئی زمانہ تھا کہ انگریز کہتے تھے ہم بورپ کی دو بڑی ہے بڑی طاقتوں سے دو گنا بحری بیز ارکھیں گے۔اس زمانہ میں حضرت مرز اقادیانی نے بیش گوئی فرمائی۔

> مسلطنت برطانی تا بشت سال به بعدازان آثار صنعت واختلال

اس کے کھ عرصہ بعد ملکہ وکوریہ فوت ہوئیں تو اس سلطنت میں آ فارضعف شروع ہوگئے ہندوستان میں جوروآج نظر آری ہے بیددراصل جنگ فرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوئی تھی اس ہوتت ہندوستاندوں نے خیال کیا کہ اگریتیں لاکھانسان اگریز وں کونگ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے چنا نچے اس وقت سے یہ کھکش شروع ہوئی اور کھرروز پروز معنب زیادہ ہی ہوتا چلا گیا اب عیسائیت کھڑی رو نہیں عتی ۔ حصرت مرزا قادیائی نے میں کو مارویا اوراس طرح ہوتا چلا کیا اب عیسائیت کھڑی رو نہیں عتی ۔ حصرت مرزا قادیائی نے میں کو مارویا اوراس طرح اسلام کو عیسائیت کے غلبہ سے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میں فابت کر کے باقی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلبہ سے حفوظ کردیا ہے۔'' (افعنل ج ۱۹۳۵ء مرداری ۱۹۳۰ء میں ۱۹۳۰ء میں ۱۹۳۰ء میں ۱۹۳۰ء میں ا

اور سنت:

۳۱۲ بندوستانی غیر محدود زبانه تک غیر کملی حکومت گوارانبیس کرسکتا اب بندوستان خاموژنبیس بین سکتا در افعال ۲۹،۲۹ رجون ۱۹۳۰م)

''سائمن کمیشن اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا تھا کدد یکھا جائے مزیدا فتیارات کس صدتک دیئے جاسکتے ہیں ادھر ہندوستان میں اس صدتک بیداری تعلیم آزادی کا احساس پیدا ہو چکا ہے اور دوسرے ممالک اس طرح آزادہ دورہ ہیں کہ اب ہندوستانی فاموش نہیں بیٹے سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی آبادی کا الم صد فیر محدود اور فیر معین عرصہ تک ایک فیر مکی حکومت کی ممکن ہی نہیں کہ دنیا گی آبادی کا الم صد فیر محد ود اور فیر معین عرصہ تک ایک فیر ملی حکمندی مصلحت اور دورا ندیش کے تمام تو انہیں تو رسوں ملک علمندی مصلحت اور دورا ندیش کے تمام تو انہیں تو رہ فیر کہ جا جائے ملک اس کے لئے کھڑ اموجائے گا اور خواہ اس خود کشی کہا جائے اور خواہ اس کا نام تباہی و بربادی رکھا جائے ملک اس کے لئے آبادہ ہوجائے گا۔''

(الفضل ٥ رُبَّي ١٩٣٠ء)

(الفعنل ج ١٤ مبر ١٩٥٠ ، ١١١ داكوبر ١٩٢٩ م)

م ندکورہ بالا اقوال تو اس وقت کے ہیں جب کا تکرس زوروں پر بھی مگر جو نہی چندون اور ہوگا کا تکرس قادیا نیوں کے خیال میں تا کام دکھائی دی تو خلیفہ قادیان ارشاوفر ماتے کہیں۔

٢١٥ ..... " بندوستان كے سے غريب ملك ميں بداوراى قتم كى دوسرى تحريكيں بو

لاکھوں آ دمیوں کو قوت لا یموت مہیا کرنے سے بازر کھ رہی ہیں جس قدر تباقی اور بدامنی پیرا گر سکتی ہیں وہ ظاہر ہے اور حالات جس حد تک نازک ہو چکے ہیں وہ خود کا گرسیوں سے بھی پوشیدہ نہیں لیکن ہا وجوداس کے وہ اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوتے نظر نہیں آئے غرض وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا جب کہ کا گرسیوں کو آئی غلطر دی کا حساس پورے طور پر ہوگا اور وہ اپنے کئے پر پچتا نے کے لئے مجور ہوں مجے لیکن اگر سوائے نقصان کے اور کچھ نظر نہ آتا تو ہو شمندی کا نقاضا ہی ہے کہ قدم روک لئے جا کیں اور وہ روش افتھائی جائے جس پر چلنے سے منزل مقصود پنچے کی تو قع

اور سننے کا گرس پرنکتہ چینی کرتے ہوئے آپ ار نٹادفر ماتے میں۔

تح یکات کی خبر گیری کریں اور وقیا فو قتا مجھے اطلاعات سیجتے رہیں (تا کہ یمی اطلاعات حکومت کو بھیج کر اپناا حسان جنایا جائے کہ دیکھوہم ہم آئی ڈنی کا کام سرانجام دیتے ہیں )''
بھیج کر اپناا حسان جنایا جائے کہ دیکھوہم ہم آئی ڈنی کا کام سرانجام دیتے ہیں )''
(الفضل عرجولا فی ۱۹۳۳ء)

آ مے لکھتے ہیں کہ:

اکسی در ای بیش نے ایک اسکیم میں نجویز کی ہے جس کے ماتحت بچیس سال تک کے تمام نو جوانوں کومنظم کیا جائے گالیکن علاوہ اس تنظیم کے ہماری جماعت کے ہرفرد کو حکومت کی اس معاملہ میں مدد کرنی جائے۔ اگر حکومت کی مدد کرو گے تو حکومت معنبوط ہوگی (گریہ بتاؤکہ تمہار سے مرزا کی پیش گوئی جو حکومت کی بتاہی کے لئے کی گئی ہے کیونکر پوری ہوگی کیا ہیہ با تمیں تم دل خطبہ خلیفہ قادیان مندرجہ الفسل کے رجوانی ہے ہوری ہوگی کیا ہے۔ ا

سے ابدر ہے ہو۔)

معنی رکھتا ہے کیا اب ہے کہ اب اپنی جماعت کے نوبو انوں کو حکومت کی امداد کے لئے تیار کرتا کیا

معنی رکھتا ہے کیا ہندوستان مسلمان ہوگیا خاص قادیان کی کہو کہ وہاں ہندوسکھ عیسائی باقی نہیں

رہے کیا اسلام کو آج ہے :یوں کی ضرورت نہیں رہی اسلام کا وہ درد جو ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوا تھا کہاں گیا

کیا اسلام کی خد آت کا کا منتم نیج چکا جواب اس سے فارغ ہو کر خدا کو طفے کی بجائے اب و نیا یعنی
ساست کے پیچھے پڑے بور۔

ہمیں ہیں وقت اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہوکر کیا کرے گی جواوگ قادیان میں فرخ کو نہ بچاسکے وہ کیا کریں گے۔ بیصرف نفظی طور پر حکومت کے خوش کرنے کے لئے فوج کی تیاری کا اعلان کیا ہے سمجھا بید کہ حکومت کو امداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں لفظی ہمدردی میں کیا حرج ہے کیونکہ ہما را مقصود تو اس وقت خود قادیا فی خلیفہ کے اقوال سے ان کی دورگی ظاہر کرنے سے بیٹا بت کرنا ہے کہ بیم کینی کوئی فہ ہی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کم پنی ہے جس نے فد ہب کی اور هنی اور هور محل ہے۔

قادیانی کمپنی کا موجود طرز عمل ملاحظ فر ایئے کشمیر میں فتدا گیزی معاملات کشمیر میں در محقولات کشمیر میں در محقولات کشمیر کمیں کا دھو تگ مسلم لیگ کی صدارت ایک قادیانی کا گول میز کانفرنس میں جانے کے انتہائی کو شخص کر کے کونسلوں میں جانا ۔قادیانی ان معاملات میں کیوں منہمک میں یا مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے کرقادیانیوں کا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چز پر ہماری بحث نہیں جارا سوال تو صرف سے کہ کیا اسلام کی خدمت کا کام سرانجام یا چکا جواب سے سایات میں دخل دے رہے ہواور تمہارا میا نان کہال گیا۔

"أكر بم تحور بساة دى بحى سياست بل لك جائيل توكون بوگا جواسلام كى خدمت كريكا -أكر تمهيس خدا بيارا بيات كوچيور دو "

ر میں مار میں مار ہیں ہوں۔ پس یا تو مانو کہ اب کمہیں خدا پیارانہیں یا اس بات کا اقرار کرو کہ بقول خود سیاست کا تھوئی نہ بہ بنیں ہوتاتم دراصل ہوی سیاس گردہ جس کا کوئی نم بہنیں۔

دعوت مبابله

فلیفہ قادیانی خودکو خداکا مقرب طاہر کرتا ہوا پلک کواٹی مریدی کی دعوت دیتارہا اللہ بسبب بہر کی بناء پر ہر مخف کوئ کہنچتا ہے کہ وہ اس کی لائف، اخلاق چال چلی کو پر کھے بدیں وجہ میں نے اوران تمام اشخاص نے جن پر خلیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز طشت از بام ہوگیا۔ خلیفہ فکورکو ماہ اکتوبر 1912ء میں چیلنج دیا کہ وہ اپنی ذات پر عاکد ہونے والے الزامات کے خلاف میدان مبللہ میں آئے۔ (مبللہ ظام ہو دو افراد یا جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بید بدوعا کرنا کہ جموٹے پر خداکی لعنت ہو ) آب بھی پہلنج برستور قائم ہے (اس چیز کی یادگار کے طور راس پاکٹ بک رکھا گیا ہے ) خلیفہ قادیان نے اس دعوت مبللہ سے بدیں باکٹ بک رکھا گیا ہے ) خلیفہ قادیان نے اس دعوت مبللہ سے بدیں الفاظ انکار کردیا۔

۳۱۸ .... " بجھے کامل یقین ہے اور ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہے کہ ایسے امور کے متعلق مبللہ کا مطالبہ کرنا یا ایسے مطالبہ کومنظور کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ شریعت کی چک ہے۔
پس الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، عمل خلفائے رسول، اجماع امت کے بعد جو مخص ایک نیا طریق افقیار کرتا ہے اس کی نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کی فجہ سے میں اس کا تابع نہیں ہو سکتا" ۔ ( کمتوب خلیفہ قادیان کے ارشاد گرامی کے بعد مرزا خلام احمد قادیانی کا فتو سے سنئے اور خیال فرما ہے کہ نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کا الزام کس پر عام احمد قادیانی کا فتو سے سنئے اور خیال فرما ہے کہ نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کا الزام کس پر عائد ہوتا ہے اور الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، اجماع امت سے خلیفہ قایان زیادہ واقف ہے یا عائد ہوتا ہے اور الفاظ قرآن کریم، فتوئی رسول، اجماع امت سے خلیفہ قایان زیادہ واقف ہے یا

رے کے صرف دوصورت میں مہلد جائز ہے۔ ا۔۔۔۔۔اقال اس کافر کے ساتھ جو یہ دعوی رکھتا ہو جو مجھے یقینا معلوم ہے کہ اسلام حق پرنہیں اور جو کچھ غیراللہ کی است خدائی کی مفتیں میں مانتا ہوں وہ بقتی امر ہے یہ تمام خبر تحقیقات طلب ہے۔ ۲۔۔۔۔دوم اس ظالم کے ساتھ جوایک بیجا تہمت کسی پرلگا کراس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے مثلاً ایک مستورہ (عورت) کو کہتا ہے کہ میں یقینا جانتا ہوں کہ یہ عورت زاید ہے کو کہ بچشم خود اس کو زنا کرتے و یکھا ہے یا

مثلا ایک مخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً مبانیا ہوں کہ بیشراب خوار ہے کیونکہ میں نے پچشم خود اس کو شراب پیتے دیکھا ہے سواس حالت ہیں بھی مبللہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں بلکہ ایک مخص اپنے یعین اور رویت پر بنار کھ کرایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا جا ہتا ہے جیسے مولوی اساعیل صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بیرے ایک دوست کی چشم دید بات ہے کہ مرزا غلام احد لینی میدعاجز پوشید وطور پرآلات نجوم این پاس رکھتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے مجم مجھ آئند ك خرين معلوم كرك لوكول كوكهدديناب كدالهام بواب سومولوى اساعيل صاحب فيكى البختمادي مسئله ميس اختلاف نبيس كياتها بلكداس عاجزكى ديانت اورصدق برايك تبست لكاني تقى جس کی اسینے ایک دوست کی رویت پر ہنار کمی تھی لیکن اگر ہنا صرف اجتہاد پر جواور اجہتادی طور پر کوئی مخف کسی موس کوکا فر کیے یا طحدنام رکھے تو یہ کوئی تبہت نہیں ۔ بلکہ جہاں تک اس کی سجھ اورعلم تھا اس كے موافق اس نے فتوى ديا ہے فرض مبللہ صرف ايسے لوگوں سے ہوتا ہے جوابے قول كی قطع اوریقین پر بنار کھ کردوسر ہے کومفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔'' ( کمتوبات احمدیدج۲ حصدالال ۱۰۹۰ ماشید، الحکی ۶ نمبرااس ۲۲۰۰ رمار چ۲۰۹۱ م)

مرزا غلام احد نے ایک دوسری جگدای عبارت کی ان الغاظ میں توضیح کی ہے اور اس

عكداستدلال بمى قرآن كريم كآيت مبلله سي كياب

۲۲۰ .... "اس کے جواب میں قریال عبدالحق صاحب ایے دوسرے اشتہار میں اس عاجز کو یہ تھے ہیں کہ اگر مبللہ سلمانوں سے بعبداختلافات جزویہ جائز نہیں تو پھرتم نے مولوی اساعیل سے محتم اسلام میں کیوں مبللہ کی درخواست کی سو انہیں سجھنا جاہیے کہ وہ درخواست کی جزئی اختلاف کی بنا پرنیس بلکهاس افتر اء کا جواب ہے جوانہوں نے عمر آ کیا اور کہا که میراایک دوست جس کی بات پر مجھے بنگلی اعتاد ہے۔ دومہینے تک قادیان میں مرزا غلام احمد کے مکان پررہ کر بچشم خود دکھ آیا ہے کہ ان کے پاس آلات نجوم ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں اوران کا نام الہام رکھ لیتے ہیں۔اب دیکھنا جا ہے کہ اس صورت کی جزئی اختلاف سے کیاتعلق ہے۔ بلکہ بیتواس تیم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کیے کہ میں نے اس کو پچشم خود زنا کرتے دیکھا ہے یا پچشم خود شراب پینے دیکھا ہے۔ آگر ہیں اس بے بنیاد اختر اع کیلئے مباہلہ کی درخواست نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔''

(تبلغ رسالت ج مع ۴۳، مجموعه اشتبارات ج اس ۲۱۳)

الله تعالی ہمیں سیدھے راہتے پر چلنے کی تو فیل عطافر مائے۔ (آمین)



بسم الله الرحين الرحيم!

# خود كاشته بودا

مولانا عبدالكريم مبلبله

ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی سئلہ ہے۔ سردار دوعالم کی بعث مبارکہ ہے بل ہرقوم اور ہرعلاقہ کے لئے علیحہ و علیحہ و انبیا و مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ مزوجل نے مخلوق کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے آخری کتاب اور آخری نبی کا ظہور فرمایا۔ کتاب وہ نازل فرمائی جس کے بعد تا قیامت کسی قانون کسی ہدایت کی ضرورت ندر ہے۔ نبی وہ مبعوث فرمایا۔ جس کا نور ہمیشہ انسانی قلوب کومنور کرتا رہے۔

خداوند کریم کی اس نعت کی بدولت ند بب اسلام کوم کزیت جیسی دولت نعیب بولی جواور کہیں موجود نیس ۔اسلام کی اس مرکزیت کا بینتجہ ہے کہ برکلمہ کومسلمان و اندویا کے کسی خطہ میں آباد ہو۔ایک مرکز پرجع ہے۔

دشمنان اسلام وقافو قنا اسلام ی اس مرکزیت کوتو زنے ی موہوم کوشش کرتے رہے۔
مراسلام جیسی پاک رحت کو سیجنے والے مولانے جمیشہ اسلام ی حفاظت فرمائی۔ اس حف شرب بھی
اسلام کے شیرازہ کو بھیرنے اور مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرقر ار دینے والا ایک
مروہ پیدا ہوا ہے۔ جو دراصل خرج کے پردہ میں ایک جہارتی کمپنی ہے۔ یہ کروہ بھی بیموہوم
امید رکھتا ہے کہ خدانخو استد اسلام کی مرکزیت کو برباد کردے اور مرز اغلام احمد قادیانی یا دوسرے
قادیانی انبیاء کی نبوت کا برجار کرکے مسلمانوں کے شیرازہ کو بھیر دے۔

لا کھ لا کھ درود وسلام ہو۔ دیا سکول محن اعظم پر جس نے تیرہ سوسال قبل ہی اس قتم کے فتوں کی خبر دے دی تھی۔ تا کہ امت اس قتم کے دجالوں کا شکار نہ ہو۔

فی زبانہ حضور سرکار دوعالم اللہ کی سیرت بیان کرنے حضوعات کا یوم میلا دمنانے کا حقیق میلاد منانے کا حقیق مقصد یہ کے ہم حضوعات کی عزت ونا تتوں کی حفاظت کے لئے اٹھے کھڑے ہوں اوراس ختنے مقصد یہ ہے کہ ہم حضوعات کی رضاء کے طالب ہوں۔ ہمیں تو تعجب ہے کہ قادیانی کس مندے دنیا کے سامنے قادیانی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ خود قادیانی نبوت کی تحریرات اس کے بطلان پر شاہر ہیں۔ اس سارے جھکڑے کے فیصلہ کے لئے صرف یدد کھنا کافی ہے کہ قادیانی ند ہب کس کا تیار کردہ یا پیدا کردہ ہے اور اس پودا کا کاشٹکار کون ہے؟۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے قلم سے نہیں۔ بلکہ خود مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریرات ہے تیجئے۔

مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کا خاندان جمیشہ حکومت برطانیہ کواپی وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلانے کے لئے ذمہ دار حکام کو وقتاً فو قتاً چشیاں بھی لکھی جاتی رہیں۔ جن کے جواب میں حکام وقت نے جس قدر خطوط لکھے۔ وہ مرزا قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں میں درج کے ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ صوبہ پنچاب کے ایک حاکم اعلیٰ مسٹر وسن کا ایک خط درج ذیل کرتے ہیں۔

## خد مات فراموش نه ہول گی ،مناسب موقعوں برغور ہوگا

''آپ بہر نج تسلی رکھیں کہ سرکا رانگریزی آپ کے حقوق اور آپ کی خاندانی خدمات کو ہر گز فراموش نہیں کرے گی اور مناسب موقعوں پر آپ کے حقوق اور خدمات پرغور اور توجہ کی جائے گی۔'' (تبلیغی رسالت ج یس ۹، مجوعہ اشتہارات ج ساس ۱۰)

مرزا قادیانی اوراس کا خاندان ہمیشدا پی خاندانی خد است کی یاد دہانی میں مصروف رہتا ہے۔ سوال میہ ہے کہ مرزا قادیانی اوراس کے خاندان سے ایک سرکاری حاکم اعلیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوا۔ میتو ظاہر ہے کہ کوئی ریاست علاقہ یا جا گیر بخش گئی؟۔ آخر وعدہ پورا ہوا تو کیوکر؟۔ کیوکر مرزا قادیانی کی وفاداری بغیر ایفائے وعدہ تائم نہرہ سکتی تھی۔ اس کی وفاداری بغیر ایفائے وعدہ تائم نہرہ سکتی تھی۔ اس کی وفاداری اور اسلام وشمنی کا صاب خوداس کی زبانی سینے۔

### راز کامشور ه پوشیکل خیرخوابی

''چونکہ قرین مسلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں۔ جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں۔اس لئے ہم نے اپنی محسن گورنمنٹ کی پولٹیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک



بسم الله الرحمن الرحيم!

#### حقيقت مرزائيت

مولا ناعبدالكريم مبابليه

عام فهم لنريجر

دوستوں کے مشورہ سے بیضر درت محسوں کی گئی ہے کہ تر دید مرزائیت کے لئے عام فہم للزیچر درکا رہے۔ جس میں کسی عملی بحث کی البھن نہ ہو، تا کہ نوتعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے دوست بھی ہماری کتب ہے کماحقہ فائد واٹھا سکیس۔

ہمارے زمانہ میں مذہبی واقفیت بہت کم ہے۔ای بل بوتے پربعض اشخاص کو و نیا کی اصلاح کا جھوٹا دعوٹا کے خرانا کے فتنہ کے حالات خودان کے لٹریچرسے پیلک تک پہنچائے جا کمیں۔

میری دلی دعاہے اور برادران اسلام سے بھی دعائی درخواست ہے کہ اللہ کریم اس کتاب کومفید ثابت فرمائے۔اس کتاب کا خود مطالعہ فرمائے اور دوسروں تک پہنچاہئے۔اللہ کریم اس کا اجرعظیم عطافر مائیں گے۔ (مصنف)

تتمبيد

برادران اسلام سے بیامر پوشیدہ نہیں کہ پچھ عرصہ سے ہمارے صوبہ پنجاب میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو مذہبی رنگ میں رنگین ہوکر پبلک کواپنے بلند آ ہنگ دعادی سے مرعوب کرتا ہوا اپن مریدی کی دعوت دے رہا ہے۔ جس کوعرف عام میں'' قادیانی'' کے نام نے موسوم کیا جاتا ہے۔

اسلام میں یہ کوئی نیا فتنہیں بلکہ تاریخ اسلام اس امر پر شاہد ہے کہ اس قتم کے فقتے وقا فو قالیمیدا ہوتے رہے۔ مگر ہمیشہ ہی اسلام تمام فتنوں پر غالب رہا۔ زبانہ فدہبی آزادی کا ہے قوانین مروجہ چوری'ڈاک'قل وغیرہ جرائم پرتو گرفت کرتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی قانون نہیں جس کی پا'۔ کے کراس قتم کے مدعیان نبوت سے پبلک اپنی اخروی دولت (ایمان) کے ساتھ ساتھ اپنے گاڑھے بسینہ کی کمائی کو بھی محفوظ رکھ سکے۔

ایک بیدگی شیشی چرانے والا مجرم عدالت سے سزایا سکتا ہے ایک حقیر چیزکی چوری پر پولیس مجرم کا حالان کرسکتی ہے مگراس چیز کی تعلی اجازت ہے کہ کوئی شخص'' ندہبی لباس'' پہن کرنہ

کی اجازت دی جاتی ہے۔
وکلاء کے لئے بھی ایک امتحان مقرر ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد وکالت کا وکسنس دیا جاتا ہے تاکہ ہر خص عدالت کا وقت ضائع نہ کر ۔ غرضیکہ حکومت کے ہر شعبہ میں رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے لئے ایک قانون موجود ہے جس پر نظام حکومت قائم ہے البت اگر لئسنس نہیں اگر کوئی رکاوٹ نہیں اگر کوئی قانون نہیں تو اس شخص کے لئے نہیں جو''ند ہب کے برہ میں تجارت''کرناچا ہے ہر شخص کے لئے آزادی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر ہے، البهام کا دعویٰ کر رے، البهام کا دعویٰ کر رے، طاعون کے لئے دن رات دعا میں کر رے، خلافت کا دعویٰ کر کتا ہوا قاتل مہیا کر رے، ان کو بہتی مقبرہ میں جگہد دے، مخالفین کے مکانات مسمار کر رے، تمام دنیا کولکار ہے۔ اشتعال انگیزی بہتی مقبرہ میں جگہد دے، مخالفین کے مکانات مسمار کر رے، تمام دنیا کولکار ہے۔ اشتعال انگیزی وشنام دبی غرضیکہ ہرتم کی ایڈ ارسانی اور ملک میں بدامنی بھیلا نااس کار وزمرہ کاشغل ہو۔ تمام دنیا کو دارہ ہوتے کی فراے دامنگیر کی جدوں کو خالی کر دے۔ غیرمما لک میں تبلیغ کے پردہ میں مریدوں کے علاوہ مسلمانوں کے مال ودولت ہے اسپے خزانہ کو بحر نے کی فکراے دامنگیر

ہو۔مریدوں کو تھم دے کہا یک ونت کا کھانا نہ کھاؤ بجائے گوشت کے دال کھاؤا علیٰ لباس مت پہنو لیکن اس کے اپنے تعمم اور اسراف کی نظیر پیری بھی پیش کرنے سے قاصر ہو۔

اس تتم کے فتوں کے مقابلہ میں اگر رعایا اور پلک کے لئے کوئی حق ہے تو صرف بیک

ان کی تر دید کر کے مخلوق خدا کوان کے دام تز وریسے بچایا جائے۔

یدامرواقعہ ہے کہ'' قادیانی فتنہ' نے تدریجا اپنے عقائد کی اشاعت کی ہے۔ابتداء حضرت مسيح عليه السلام كوآسان پرزنده تسليم كيا گيااور مدحى نبوت كو كافر و كاذب بتايا گيا۔ چندسال

کے بعد اجراء نبوت کے دلائل پیش ہونے گئے۔ اور نبوت کا دعویٰ ہوگیالیکن احتیاطا کہا یہ گیا کہ غیرتشریعی نبوت جاری ہے گرابھی زیادہ عرصہ نہ گز راتھا کہ شریعت کا بیمفہوم بیان ہونے لگا کہ

شریعت نام ہے چنداوامرونواہی کا جوقادیانی نبی کے الہامات میں موجود ہیں۔ابتدا کہا گیا کہ بیہ گروہ حکومت کا سچا وفا دار ہے۔ سیاسیات ہے اسے کوئی تعلق ہے بلکہ اس گروہ کے نز دیک

سیاست ایک زهر ہے مگرابھی زیادہ عرصهٔ نبیں گزرا کہاب بیگروہ خالص سیاس گروہ بنمآ دکھائی ویتا ہے۔ غرضیکدہ ۵سال کے اندراندراس فرقہ نے گرگٹ کی طرح مختلف رنگ تبدیل کئے ہیں۔

چونکہ بیگروہ اپنی کامیابی مذہبی لباس میں سمجھتا ہے اور اس کو برقر ارر کھنا چاہتا ہے اس لئے اس پراپیگنڈ اپرانتہائی زوردیا جاتا ہے کہ یہ 'آسانی سلسلہ'' ہے۔جوآسانی باوشاہت لے کرآیا ہے اس کا مقصدروجانیت اور تقدس ،تقوی اورطهارت پیدا کرنا ہے۔اس لئے ضروری ہے کہ داقعات کی

روشی میں اس حقیقت کا انتشاف کیا جائے کہ بیگروہ ایک تجارتی تمینی ہے۔جس نے مذہب کی اوڑھنی اوڑھ کر تقدس آمیز تحریر وتقریر کواپی د کان کاسر ماید بنار کھاہے۔

چونکہ فی زمانہ نوتعلیم یافتہ اصحاب دین تعلیم کی طرف بہت کم توجه کرتے ہیں۔اوران کو اینے مذہب سے داقفیت نہیں ہوتی اس لئے قادیا نی کمپنی نے اپنازیادہ تر زُخ اس طبقہ کی طرف

رکھا ہے۔ اور مختلف طریقوں سے اپنے دام ہزور میں لانے کے لئے کوشال ہے۔ پہلا قدم: ان کا پہلا قدم بدہوتا ہے کہ اس طبقہ میں تبلیغ کرتے وقت بدگروہ اپنی

· رونی صورت بنا کراتخاد، اتحاد کی رٹ لگانی شروع کردیتا ہے۔اسلام اورمسلمانوں کی حالت پر آنسو بہائیگا۔ جونبی اےمعلوم ہوگا کہ بمراحر بہ کارگر جور ہاہے تو فوراا پنے درد واضطراب کا حال

یوں بیان کریگا کہ گویا ہے اسلام کی مصیبت میں رات کی نیند بھی حرام ہوچکی ہے قادیا نیول کا بد وعظ سننے ہے تعلق رکھا کرتا ہے۔ ایک ناواقف حال پرتو یہی اثر پڑتا ہے کہ یہی ہے مسلمان ہیں

جودین کی حفاظت کے لئے کمربستہ ہیں۔

دوسرا قدم اس قدراٹر ڈالنے کے بعد دوسرا قدم ہیہوگا کہ مسلمانوں کی حالت نہایت خستہ ہوری ہے۔ ہرفرقہ دوسرے پر کفر کا فتوی لگار ہاہے اوراس طریق سے افتراق وتشت ہیدا کر کے اسلام کو کمزور کیا جاتا ہے بیتو وقت ہے کہ تمام تو تیں جمع کرکے کفر کا مقابلہ کیا جائے خدا

پیدا کر کے اسلام لو کمزور کیا جاتا ہے بیتو وقت ہے کہ تمام تو میں بیج کر لے تفر کا مقابلہ لیا جائے خدا ان مولو یوں کو سمجھ جنہوں نے باہمی تکفیر بازی سے اسلام کو تباہ کردیا ہے۔

تیسرا قدم : بیہ ہوگا کہ عیسا ئیوں اور آریوں کے خلاف مرز اغلام احمد کا شائع کردہ لٹریچر پیش کر کے اپنی اسلام دوستی کا ثبوت بہم پہنچایا جائے گا۔

چوتھا قدم: یہ ہوگا کہ مرزا کے تمام دعاوی کونہایت بزم لباس میں ایک ناواقف کے سامنے پیش کیا جائے گاتا کہ وہ بدک نہ جائے۔

م ب اور دیستی کیا شکار اند اور دیستی کیا شکار

مہرتقیدیق ثابت کردے۔ کیونکہ اس ہے کہا یہ جاتا ہے کہ مرزاجیسے ہزاروں اشخاص اسلام میں پیدا ہو چکے ہیں جن کواپنے اپنے وقت کا مجد د کہا جاسکتا ہے۔ دہ شکار خیال کرتا ہے کہ مرزا کا کوئی

دعوی انو کھانہیں بیتھی گذشتہ اولیاء کی طرح ایک ولی ہے۔ بیانچوال قدم: علماء کرام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طرح نفرت بٹھانے کے بعدیہ ہوتا ہے کہ نبوت ،مسیحیت مہدویت کے دعاوی کوبھی ایچا پیچی اور مختلف تاویلوں کے ساتھ

بعدیہ ہوتا ہے کہ نبوت ،مسیحیت مہدویت کے دعاوی کوبھی ایچا پنچی اور مختلف تاویلوں کے ساتھ ایسے زم طریق سے بیان کیا جاتا ہے کہ نیاشکاراس پربھی چنداں اظہار تعجب نہیں کرتا۔ حسما قدم نہ مدر سے ساتھ میں اس میں اس جن کہ اس کے میں پیش کا ساتا ہے کہ

چھٹا قدم : بیعت کا ہوتا ہے اور اس چیز کو اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ بیہ بیعت ایک عہد ہے جو خدمت اسلام کے لئے کیا جاتا ہے ۔ خدا کی مدو'' جماعت'' کے ساتھ ہوتی ہے وہ غریب بیعت میں بھی کچھ حرج نہیں سمجھتا۔ اور چند ہی دن میں اس کو اس چیز کے لئے بھی تیار کرلیا جاتا ہے۔

ساتواں قدم: جونمی قادیانی گزٹ میں اس غریب کا اعلان شائع ہوتا ہے اس کے شہر کے وہ تمام افراد جومرز ائیت کی حقیقت ہے واقف ہوتے ہیں قادیا نیت کی مخالفت کرتے ہیں کوئی ہمدردی سے کوئی طبعی جذبہ سے قادیانی اپنے شکار کہ یہ کہر کر تملی ویتے ہیں کہ انہا علیم السلام کی جماعتوں کے لئے مخالفت کے سمندر کوعبور کرنامقدر ہے۔ غرضیکہ اس کو مسلمانوں سے اتن نفرت دلائی جاتی ہے کہ وہ بختہ قادیانی بن جاتا ہے۔

آ کھواں قدم: جب س کے اندرضد پیدا ہوجاتی ہے تو اس کو قادیانی دلائل

سکھائے جاتے ہیں۔اب دہ نیاشکارخود کوایک نبی کاروحانی فرزند سمجھتا ہوا ہرایک ہے جھگڑا کرتا

نوال قدم: جھڑا کرتے کرتے اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہوجاتی ہے۔اگر بھی اس کومرزائیت میں پچھے خامیاں نظر بھی آتی ہیں تو اس کی تاویل سوچنا ہےادھر قادیانی اس کو روحانیت کاسبق دیتے ہوئے اس کواس وہم میں مبتلا کردیتے ہیں کدوہ عنقریب ملہم بن جائے گانیزاس کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے قادیانی گزٹ میں ای تعریف کے بل باندھ دیے جاتے ہیں اور وہ غریب اسلام دوئق کےعقیدہ میں تھنسنے والا ہمیشہ کے لئے قادیا نیوں کے ہاتھ

بک جاتا ہے۔

دسوال قدم: اس عرصه مین اس کی طبیعت مین کافی ضد پیدا موجاتی ہے۔حس ا تفاق ہے بھی اس کے رشتہ داروں میں کسی کی وفات بھی ہوجاتی ہے بس قادیانی اے اس وقت بتا کیں گے کہ ان کا فرمسلمانوں کا جنازہ حرام ہے۔ بیدہ وفت ہوگا جبکہ اس کے تمام رشتے منقطع جوجا کیں گے اور وہ اپنے باپ بیٹوں کو بھی (اگر وہ سلمان میں) وائرہ اسلام سے خارج کافر گردانے گا۔اگراس کی طبیعت میں کسی وقت کچھ پشمانی محسوں بھی ہوتو وہ صرف اس شرم سے غاموش رہے گا کہ میں پڑھا لکھا تخص مرزائیت کا شکار ہوا۔ اب میں دو بارہ تو بہ کا اعلان کروں تو بعلم طبقه مجھ پرہلسی اڑائیگا بہتر ہے جہاں ہوں وہیں رہوں غرضیکدوہ بالآخراس روحانی جماعت کا ممبرہے رہنے میں ہی سعادت دارین سمجھتا ہے۔

اس کتاب کی ضرورت

اس شم کاشکار ہونے والےاصحاب میں ہے بعض خداتر س اپنے غلطی کااعتر اف کرنے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں سمجھتے بلکہ وہ تو بہ کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ایسے دوستوں کے تائب ہونے پر ہمیں بار ہاان بیاریوں کاعلم ہوا ہے جن کا شکار ہو کرنوتعلیم یافتہ طبقہ قادیا نیت کا شکار ہوجا تا ہے پس میرے دل میں بی جذبہ پیدا ہوا کہ میں قادیانی فتنہ کے ہتھکنڈوں سے پبلک کو آگاه کروں اور بتاؤں کیاسلام اور مرزائیت دومتضاد چیزیں ہیں اور کیتلفیر بازی کا الزام مسلمانوں پرنہیں بلکہ خود قادیانی جماعت اس کی بانی مبانی ہے اور بیجھی بتاؤں کہ بیتجارتی کمپنی اسلام کی خدمت نییں بلکدایک نے فدہب کی بنیاد کھڑی کر کے ایک جتھد پیدا کررہی ہےاور بادشاہت کے خواب دیکھتی ہوئی۔ ہندو ٔ مسلمان ٔ میسائیوں کے لئے وبال جان بن کر ہرقوم خصوصاً مسلمانوں کو کزورکرنے پرتلی ہوئی ہے۔ بارگاہ رب العزت میں میری بیدوعا ہے کہ وہ ذات پاک میری اس ناچیز تصنیف کو جہاں مسلمانوں کے لئے مفید بنائے وہاں قادیا نیت کا شکار ہوجانے والے بھا ئیوں کی رہبری کا سامان پیدا کرے کہ ہدایت دینااس ذات قدوس کے قبضہ میں ہے۔

اسلام کا اونی خادم! عبدالکریم مبلبله

قادیانی حکمت عملی کے نمونے اور اسکے بلیغی طریقے

یہ حقیقت ہے کہ قادیانی لٹریچرکا کما حقہ مطالعہ کرنے والا بھی قادیانیت کا شکارنہیں ہوسکا۔ کیونکہ اس لٹریچر میں تر دیدقادیانیت کے لئے کافی ووانی موادموجود ہے اورکوئی تقلندانسان ان تحریروں میں صرح اختلاف وتضاود کیھنے کے بعد قادیانی نہ ہب قبول کرنے کے لئے تیارنہیں ہوسکا۔ ہم تمہیدا یہ ذکر کر چکے ہیں کہ قادیانی کمپنی نوتعلیم یافتہ طقہ کوعمو ما ابنا شکار بنانے میں کوشاں رہتی ہے جس سے مقصود عوام الناس پر بیاثر ڈالنا ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ اشخاص اگر قادیانیت کوقبول کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور بھے چائی ہوگی چنا نچہ ناظرین نے بار ہا قادیانیوں کو یہ دلیل پیش کرتے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیانیت ایک باطل چیز ہے تو کیا جن بی اے اور ایم پیش کر بے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیانیت کوقبول کیا ہو متمام ہے تمام ہے وقوف ہیں جنہیں نہیں وہ نہایت رشن دماغ اوراعلی ڈگری یافتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی '' ہوجانا اس امر کی زبر وست دلیل ہے کہ سے است کی خور سے دلیل ہے کہ سے است دلیل ہے کہ سے است دلیل ہے کہ سے است کی خور سے دلیل ہے کہ سے است دلیل ہے کہ سے است کی سے است دلیل ہے کی سے است دلیل ہے کہ سے است کی سے است کی سے است کی سے است کیل ہے کہ سے است کی سے است کی سے است کی سے کہ سے کی سے کہ س

اس دلیل کی حقیقت

قادیانیوں کی اس دلیل کی مثال اس اشتہاری عکیم کی ہے جو اپ لیے چوڑ کے اشتہارات میں بی اے اورائیم اس دلیل کی مثال اس اشتہارات میں بی اے اورائیم اے یا عہد یداراں کے سارشقلیٹ پیش کر کے اپنی دوائی کی شہرت چاہتا ہے۔ دہ جانتا ہے کہ میری دوائی مفید نہیں گر وہ پرو پیگنڈا کے زور سے اس کے زوداثر ہونے کا لیقین دلاتا ہے سارٹیفیکٹ اس کو کیوں میسر آ جاتے ہیں۔ سنتے! مریض کی حالت ایک مجنون کی ہوتی ہے۔ وہ ہر تکیم ڈ اکثر کے دروازہ پرسرگردان بھرتا ہے چنددن کسی کا علاج کیا پھردوسری جگہ چنددن بعد تیسری جگہ خرضیکہ ہرروز وہ دوائی تبدیل کرتا ہے اتفاقا اس کی نظر اشتہار پر پڑ جاتی ہے وہ دوائی کا وی۔ پی طلب کرتا ہے۔ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ گذشتہ دوائی ابنااثر کر کے مرض کو دور کر چکی ہوتی ہے اور وہ مریض اشتہاری دوا کو استعال کرنے کے بعد صحت کو محسوس کرتا ہوا ہی کر چکی ہوتی ہے اور وہ مریض اشتہاری دوا کو استعال کرنے کے بعد صحت کو محسوس کرتا ہوا ہی

پوری کرچی ہوتی ہے لیکن مریض یہی بجھتا ہے کہ اشتہاری دوانے فوراً اثر دکھایا ہے۔ وہ اس خوثی میں ایک سارٹیفکیٹ ارسال کر دیا جاتا ہے اور اشہاری حکیم صاحب ایک دن میں "مرض غائب" کا عنوان دے کر اشتہار شائع کر دیتے ہیں۔

بعینہ یمی حال بعض تعلیم یافتہ اصحاب کا ہوتا ہے۔ان کی نیک نیمی حق جوئی میں کوئی شک نہیں ہو گئی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا مگر اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ کے راستہ میں ایک غلط طریق پر گامزن ہو جاتے ہیں اور سہتجر بہشدہ بات ہے کہ شور کھانے والا انسان شاذ ونا در بی اپنی غلطی کومحسوس کرنے گئو فیش یا یا کرتا ہے۔

تعلی کی ابتداء صرف اس امر ہے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینیں سوچتے کہ دہ مذہبی تعلیم کی ابتداء صرف اس امر ہے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یافتہ دوست بینیں سوچتے کہ دہ مذہبی تعلیمات کے بقینا بقینا تعلیمات ہیں۔ اگر انہیں کالج کا پروفیسر بننے یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنے کے لئے اپنی عمر کا بیشتر حصد صرف کرنا پڑتا ہے تو کیا نہ ہب ہی وہ چیز ہے جس پر چند منٹول میں عبور کیا جاسکے۔

تعلیم یافتہ اصحاب کی کالج لائف نے اس قدر فرصت نہیں دی ہوتی جو وہ نہ ہی معلومات حاصل کریں گر چونکہ فطر تا اسلام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے وہ خواہش بیر کھتے ہیں کہ چنددن کے مطالعہ ہے ہی وہ فیصلہ کرسکیں کہ انہیں کیاراہ اختیار کرنی چاہئے۔

علماء کرام کی دوریشانه زندگی

ملاء رور سے مرمدی ملاء کرام کی مجالس میں شرکت ہوسکتا ہے۔ گر ہمارے تعلیم یافتہ دوست اس ہے ہمی محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لیاس۔ رہائش تعلیم میں ترتی کی ہے و سے ہی علاء کرام کا بھی فرغن ہے کہ وہ اپنا اندر تبدیلی نے لیاس۔ رہائش تعلیم میں ترتی کی ہے و سے ہی علاء کرام کا بھی فرغن ہے کہ وہ اپنا اندر تبدیلی پیدا کریں، ہیسٹ پہنیں، اگریز کی تہذیب سیاحیس، اگریز کی میں گفتگو کرسیوں ان کے دفاتر ہوں جو میز کرسیوں سے سے ہوئے ہوں۔ ہمارے دوستوں کو یہ بھول گیا ہے کہ اسلام ای قتم کے درویشوں نے ہی ہم تک پہنچا یا اور بیضروری نہیں کہ وہ بھی نئی تہذیب کی ہی تقلید کریں اور ایک وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یافتہ دوست سادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں یہ بھی وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یافتہ دوستوں کے زدد یک علاء کی بیطرز دقیانوی ہے اور کہنیں تی کیا اسلام نام ہے ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطفی انہیں ہے بہند نہیں تو کیا اسلام نام ہے ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطفی انہیں ہے بہند نہیں تو کیا اسلام نام ہے ان علاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطفی انہیں دین میں دیا میں کا یہ ظلیم

زبر کی خداوند قد وس نے حفاظت کی ہے کیونکہ بیکا مل واکمل کتاب آخری کتاب اور آخری ہدایت میں۔ اگر ہمارے دلوں میں اسلام کی خدمت کی تجی رزب ہے تو اس کے بیم عنی تو نہیں کہ ادھر ادھر بھتلتے بھریں اور کسی کے جال میں بھنس جا کیں بلکہ ہم پر یفرض عاکد ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام کی خدمت کریں اور قرآن پاک کے کامل واکمل ہونے پر دکی یقین رکھتے ہوئے اس کواپنی ہدایت کے لئے کانی سمجھیں۔ میں عرض یہ کررہ اٹھا کہ جس طرح ایک مریض شفایاب تو قدرت کے ہاتھوں ہوتا ہے گر غلطی ہے سمجھتا ہے ہے کہ اشتہاری تھیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخش ہا ہو المرح ایک مریض شفایاب تو قدرت کے مطرح ایک ناواقف حال مرزائیت کا شکار ہو نیوالے کے دل میں اسلام کی خدمت کا سچا جذب تو فطرتی ہوتا ہے گروہ ہو تا ہے کہ اس کی اسلامی خدمت کا سیا جذب تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان وہ ال پر برتی اور انسان پر برتی کی نذر کرد ہے۔ اور آ ہستہ آ ہت تھی اسلام کی جگد اسلام سے متصاد ند ہب کا پیرو ہو جا تا ہے۔ مزید براں دیکھنا ہے کہ ایک گر بجو بٹ کافتوی نہ ہی امور میں کیونکر اثر انداز اور قطعی ہوسکتا ہے کیا ہندو اور عیسائی اقوام میں گر بجو بٹ موجو دنہیں؟۔ اگر وہ گر بجو بٹ اعلی ڈگری یا فتہ نی روشن سے متصاد ند ہی بندو یا عیسائی رہتے ہیں تو اس کے بدعنے ہونے چاہئیں کہ ہندو اور عیسائی مواس سے ہیں۔ کو اس کے بدعنے ہونے چاہئیں کہ ہندو اور عیسائی مقابلہ اسلام سے ہیں۔ کیونکہ فیصلہ جواب ہم نے نئی روشن کے اختیار میں بجھلیا۔

یبال تک تو ہم نے اس معاملہ میں اصولی رنگ میں بحث کی ہے ور نہ تھقت ہے کہ یہ قطعا غلط ہے کہ گر بجویٹ قادیا نیت کو بکٹر ت بھول کررہے ہیں۔ ہاں ید درست ہے کہ قادیا نی پرو پیگنڈا کے زورسے بیاٹر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہزاروں نو جوان قادیا نیت کو تبول کررہے ہیں۔ جس طرح وہ اشتہاری حکیم ایک بی اے کے سر شیفلیٹ کوتمام دنیا کے اخباروں میں بائع کرکے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہزاروں گر بجویؤں کے سر شیفلیٹ موصول ہو چکے ہیں بعینہ اس طرح قادیا نی کسی ایک آدھ کے قادیا نیت کا شکار ہوجانے پر آسمان کوسر پراٹھا لیتے ہیں۔ امر واقعہ بیہ ہو گئے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر بجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی جو نظمی سے قادیا نیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر بجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی ناوا تفیت کے باوجود قادیا نی کمپنی کے جال ہے محفوظ رَبا ہے اور یہ کرشمہ ہے۔ سرور کو نین فخر موجودات سیدالا وابن والآخرین کی روحانی طاقت کا جوآج تک بندگان خدا کی رہبری کر رہی ہو اور رہتی دنیا تک کرے گی۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یدد کیصتے ہیں کہ اور رہتی دنیا تک کرے گی۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یدد کیصتے ہیں کہ اور رہتی دنیا تک کرے گی۔ اسلام کے نونہالوں کو اینے دام تزویر میں لانے کے لئے گئی شروعات کا میں میں نیا تک کرے گور سے اسلام کے نونہالوں کو اینے دام تزویر میں لانے کے لئے گئی شروعات کی دور میں لیا نے کے لئے کا شہری کی دور کی کے لئے کر شیف کی اس کے نونہالوں کو اینے دام تزویر میں لانے کے لئے کی کی کوشن کی دور کی کہ کور کی کونہالوں کو اینے دام تزویر میں لانے کے لئے کی کونہالوں کو این دور کی کی کے کے کے کونہالوں کو کا کور کی دور کی کا کور کی کور کیا کور کی دور کی کور کی کے کور کور کی دور کور کی دور کور کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی دور کور کی دور کی کی کور کی دور کی کور کی کی کور کی دور کی کر کر کی دور کی کور کی کور کور کی دور کور کی دور کور کی دور کی کور کی کور کور کی کور کور کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کر کی دور کور کی کور کور کی کی کور کور کور کی کور کی کر کی کور کر کی دور کی کر کی کور کی کی کی کور کی کر کر کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر کر کر کی کور کر کی کور کر کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کر کر کر کی کور کر کی

قتم تم سے جال بھینے اور صلالت و گراہی کے گڑھے کھود نے جمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری حقیق رہنماوہ ذات پاک ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ علیقے کو خاتم النہین کر کے بھیجا جن کی قوت قدمی ہے ہر سچا طالب حق مستفید ہور ہا ہے اور ہوتار ہے گا جس سورج کی کرنوں ہے ہم روشنی پار ہے ہیں اور پائیس گے۔

ختم نبوت

یدہ اسلام کا مابینا زمسکہ ہے جس پر اسلام اور مسلمانوں کا انحصار ہے۔ ابتداء آفرینش سے ہرقوم اور ہرز مانہ کے لئے علیحہ و علیحہ ہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ مختلف اوقات میں مختلف صحائف نازل ہوئے۔ تا آ نکہ خالق حقیق نے دنیا کوا یک مرکز پر جمع کرنے کیلئے حضور خاتم آئیمین کو مبعوث فر مایا اور کتاب وہ نازل کی جورہتی دنیا تک کامل واکمل قر اردی۔ ایس کامل کہ اس کے بعد تا قیامت کسی کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ مالک حقیقی کی اپنی مخلوق پر انتہائی شفقت ورحمت متی جوانہیں آ کندہ مزید پریشانی سے نبات دلائی اور آئیس وہ روشنی عطاکی جس کے بعد کسی اور نور کی تحقیقات سے نبلصی نصیب ہوئی۔

کی ضرورت ندر ہے اور اس کے بندوں کوروز مرہ کی تحقیقات سے خلصی نصیب ہوئی۔

تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ قرآن پاک کے نزول مبارک کے بعد و نیا کی تمام ملطنتیں تمام حکومت نے اس اللی قانون کو تمام حکومت نے اس اللی قانون کو بہت ڈالتے ہوئے نہایت محنت و کاوش سے اپنی سلطنت کے لئے قو انین مرتب کئے تو حالات اور تجربہ نے جلد ہی ان کو مجبور کردیا کہ وہ اس قانون اللی کی پناہ لیس خدا و ندقد وس کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس ذات رحیم و کریم نے ہم پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ایس کامل کتاب عطافر مائی جب کہ اس ذات رحیم و کریم نے ہم پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ایس کامل کتاب عطافر مائی جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔

بس کے بعد ناور لباب کا طروت پی شدائے ہے۔

اس عظیم الشان کتاب کے نزول کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان ہوئے گی ذات مبارک کو چنااورا پی وحی برحق کے ذریعے اپنے مخلوق کو یہ پیغام دیا کہ میرا یہ بی، آخری نبی ہے جس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہ ہوگی اور ایسا ہونا ضروری تھا کیونکہ جب ذات باری نے اپنی کا مل واکمل کتاب اس لئے عطا فر مائی کہ اس کے بندوں کو آئندہ الہی راستہ کی تلاش میں سرگردان نہ پھرتا پڑے۔ ای طرح ہماری ہدایت اور رہبری کے لئے نبی بھی وہ مبعوث فر مایا جو تھتی معنوں میں آخری نبی ہوا گریہ صورت نہ ہوتی اور خلوق خدا کے لئے قران پاک کا مل واکمل کتاب ثابت نہ ہوتی اور نبوت کا دروازہ بھی کھلار ہتا تو ہر نبی گوقران کریم میں نفظی تغیر و تبدل کی جرائت تو کرتا مگرا بی نبوت کے بل ہوتے پراپی من گھڑت تا ویلات کا جال ضرور بچھا سکتا اور اس کے جو

نتائج ممکن ہو سے ہیں وہ محتاج بیان نہیں اختلاف کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جُس کی نظیر فی زمانہ قادیا نی نبوت ہے۔ حالانکہ آسانی رحمت کا منشاء تو مسلمانوں کوایک مرکز پرجمع کرنا ہے اس نکتہ کو سجھنے کے لئے ذرا ۱۳۰۰ سال کے بعد ہمارے زمانہ میں پیدا ہونے والی نبوت پرغور فرمائے۔ قادیا نی ند ہب نے اجراء نبوت کو جائز قر اردیا دن رات کے پرو پگنڈ انے جن چندا فراد کواس جال کا شکار بنادیا ہے ان کا حال ملاحظہ ہوا بھی اس نبوت کو جاری ہوئے صرف پینس ۳۵ برس ہوئے ہیں (کیونکہ مرزانے دعویٰ نبوت اواء میں کیا تھا) مگر اس مہر نبوت کے تو ڑنے کا نتیجہ سے ہوا کہ آئی قادیان میں دعویٰ کر چکے ہیں۔ ہیرونجات کی تعداد تو بہت زیادہ ہر ہورہ ہی ہے ہیں۔ دو نبی تو خاص قادیان میں دعویٰ کر چکے ہیں۔ شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی پچھ نہ پچھ نئے اختیارات لیکر آئے گا۔ لازما شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی پچھ نہ پچھ نئے اختیارات لیکر آئے گا۔ لازما شہروں میں ایک ایک نبی بیدا کرے گا اور ہر نبی پچھ نہ پچھ نئے اختیارات لیکر آئے گا۔ لازما تصور کرنا بھی امت کے لئے وبال ہوگا۔ اس صورت میں کیا بیسوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور ہو نہیں نہ دور کرنا بھی امت کے لئے وبال ہوگا۔ اس صورت میں کیا بیسوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور ہو نہ نہ نہ بر ایک مقد بر نہ کر ایک میں کر ایک کر

آخری نبی کا یمی مقصودتھا کہ امت کو ہزاروں فرقوں میں منتشم کر کے تباہ وہر بادکر دیا جائے؟
ہم علمی مباحث میں کیوں جائیں جبکہ اونی غور وفکر ہے ہم بجھ سکتے ہیں کہ اگراب بھی
ہزارونی نبی پیدا ہو سکتے ہیں اور امت نے ای طریق پر منقسم ہو جانا ہے تو پھر اسلام کی فضیلت باقی
الایان پر کیا ہوئی کہ یہ سلسلہ تو پہلے بھی قائم تھا۔ کمکن ہے قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے
کہیں کہ اجراء نبوت سے افتر ال وتشت لازم نہیں آئے گا کیونکہ امت کے تمام انبیاء حضرت نبی
کریم اللی کی غلامی میں رہتے ہوئے ایک ہی مرکز پر مجتمع رہیں گے۔ اس لئے ہم یہ واضح کر دینا
بھی ضروری سجھتے ہیں کہ نبوت کا اجراء مانتے ہوئے جب ہم نے اس دروازہ کو کھول دیا تو اس امر
کی گارٹی کون دے سکنا ہے کہ وہ نبی ضرور حضورہ اللی کا دم بھر تارہ کی گارٹی کون دے سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضورہ اللی کا دم بھر تارہ کا کیا اس سیا ہا کہ یہ بھی میں گے۔

آمن بأجازت رفتن بارادت

جب نبوت کی اجازت مل گئ تو انہیاء مختار ہوں گے کہ جوراہ جاہیں اختیار کریں۔ آئندہ کا حال تو چیوڑ ئے ہم اپنے زمانہ کی اس قادیانی نبوت کو دیکھتے ہیں کہ ابتداء حضور خاتم النہیں علیقے کی غلامی کا جونڈرا پٹتے پٹتے چند ہی سال بعد حضور علیہ انصلوٰ قوالسلام پراپی فضیلت کا اظہار شروع ہوگیا جس کا مفصل ذکر آئند دکسی باب میں آئے گا۔ اگر ہمارے زمانہ کی نبوت نے پیچیشمہ دکھایا تو آئند دنیو آل ہے خداکی بناہ۔

ابك شبهاوراس كاازاليه

قادیانی کہا کرتے ہیں کہ اجراء نبوت کا نہ ماننا حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تو ہین ہے۔ وہ بی اے ماایم اے بھی لائق کہا جا سکتا ہے؟۔جس کی شاگر دی سے اور کوئی بی اے ماایم اے نہ بن سکے۔اس دلیل کو وہ مختلف طریقوں ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کرتے مگریہ دلیل ایک ملمع سازی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔حضور سے ان کی محبت کی حقیقت تو آئندہ کسی باب میں واضح ہوجائے گی مگراس جگد صرف میہ جواب دینا کافی ہے کہ اگر نضیات کا یہی معیار ہے تو تم بیہ بتاؤ کہ کیا قران کریم کی نضیات اس دلیل پر منحصر نہیں وہ کتاب کامل واکمل کیے ہوسکتی ہے جس کی بیروی جس کی اتباع سے انسان اس درجہ کو حاصل نہ کر سكے كەاس جيسى اور كتاب اس پر نازل موكيا اس صورت تم قران كريم كى المليت سے بھى انكارى ہو جاؤے۔ ہمارا خیال ہے کہ قادیانی سمپنی ابھی خودکواتنی کامیاب خیال نہیں کرتی کہ سیمسللہ بھی ا یجاد کردے کہ قران کریم کی فضیلت کا معیار بھی یہی ہے کہ اس کی پیروی ہے اور قر آن نازل ہو سکیں کیونکہ وہ سیجھتے ہیں کہ اس عقیدہ کی اشاعت تمام مسلمانوں کو یکدم متنفر کر دے گی اوران کے مرید بھی ابھی اس درجہ رائخ نہیں ہوئے کہ قرآن کریم سے انحرف کا مسئلہ ان سے منوایا جاسکے قادياني سمپني تو تدريجا اين عقائد كااظهار كررى باور حقيقى منشاءيه به كدا بنانيا ندهب قائم كيا جائے اگر قادیانی دلیل کو مانا جائے تولاز ماہی معاذ اللہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خداکی خدائی اس میں ہے کہاس کے احکام کی بجا آوری ہے ایک انسان خدا بن جائے ورنہ وہ خدا ہی کیالائق تھمرا جس کی اتباع سے انسان خداہمی بن سکے۔

مجھے ناظرین کرام کو بتانا میہ ہے کہ مسئلہ تم نبوت سے انکار حقیقاً اسلام سے انکار ہے اور ذات باری کی اس نعمت کی ناشکری ہے جواس نے حضور علیقے کی بعثت کے ساتھ اپنی مخلوق پر فر مائی۔ حج بیت اللہ، نماز باجماعت کے احکام اِس نعمت کی تشریح ہیں کہ حضور کی بعثت کا مقصد امت کوایک مرکز برجع کرناہے والله اگر نبوت کا اجراء جائز ہوتا تو آج قادیانی نبوت کی مثال سے ہی و کیولیا جائے کہ اس ایک نبوت نے ہی جن افراد پر اپنا جادو چلایا وہ مسلمانوں سے کس قدر دور جا پڑے؟۔مرکز اسلام ہے ان کی دوری ملاحظہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام میں شریک ہوہی نہیں سکتے وہ مسلمانوں کو دائر ہ اسلام ہے خارج سمجھتے ہوئے ان پر کفر کا فتو کی لگاتے ہیں اس فتو کی میں یہاں تک ترق کر گئے ہیں کہان کاعقیدہ بیہے کہ جس نے مرزا کا نام بھی نہیں سناوہ بھی دائرہ اسلام ے خارج مسلمان بچے کا جناز وحرام مسلمان امام کی اقتداء میں نماز حرام ۔ بتائے بیافتراق

یہ تشت کس چیز کا نتیجہ ہے؟۔اللہ اللہ دعویٰ نبوت کا، دعویٰ اسلام سے ہمدردی کا، دعویٰ اشاعت اسلام کا، دعویٰ آ سانی سلسلہ ہونے کا، دعویٰ حضور کی غلامی کا اور فتو کی گفرلگا یا جائے۔اس امت پر جوا پی نجات کا انحصار لا الله الا السله محملہ رسول الله پرر کھے غیروں میں تبلیغ اسلام غیر ممالک میں اسلامی مشن کے قیام کا پر و پیگنڈ ولیکن حال ہی کہ غیروں کو اسلام میں داخل کرنا تو کجا؟ جو حضو علیقہ کے غلام موجود ہیں ان کو ہی کا فر دائر ہ اسلام سے خارج قر ارد ہے کر اسلام کو غیروں کی نایاک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ان حالات ہیں ہم غیروں پر اسلام کی انظر میں ذکیل کرنے کی نایاک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ان حالات ہیں ہم غیروں پر اسلام کی دروازہ کھول دیا کہ غیروں کو اس نہ جب ہونے کا بیٹوت ہے کہ اس نے نبوت کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ غیروں کو اس نہ جب میں شامل کرنا تو در کنار خود اسلام کے عاشقوں کو دائرہ اسلام سے خارج قر اردیا جاتا ہے۔

میرے بیارے نوتعلیم یافتہ بھائیوا ہے شک پیضل ایز دی ہے کہ اس نے حبیب پاکھائی کے علی کا شکار ہو پاکھائی کے علی کا شکار ہو جانے کا امکان ہے اس لئے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اس قادیانی فتنہ تے بلیغی طریقوں کا ذکر کرتا ہوا حقیقت کو آشکارا کروں۔ان ہتھکنڈوں سے خود واقفیت پیدا کریں اور دوسروں تک اس کتاب کو پہنچا کر خدمت اسلام میں حصہ لیس اگر قادیانی باطل کی اشاعت کو تو اب خیال کرتے ہیں تو ہمیں بچائی کی اشاعت میں خفلت کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے ۔فلطی خور دہ قادیا نیوں کو بھی تبلغ کرتا ہمار افرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق آپ کو علم ہو کہ ان میں ضد و تعصب نہیں ان کوراہ راست پر ہمار فرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق آپ کو علم ہو کہ ان میں ضد و تعصب نہیں ان کوراہ راست پر النے کی کوشش کرنا بھی کا رتو اب ہے۔

قادیانی تمپنی کا مقصد تو مریدوں کواپنے قابو میں رکھنے سے جلب زرہوتا ہے یہی دجہ ہے کہ دوہ مسلمانوں سے مکمل ہائیکاٹ کرنے والے عقائد کومریدوں کے ذہن نشین کراتے ہیں حتی کہ مخالفین کی کتابوں کے مطالعہ کی ممانعت کررکھی ہے کہ مبادا مرید مسلمانوں کے پختہ دلائل سے متاثر ہوکر مریدی ہے بھاگ نہ جائیں۔ متاثر ہوکر مریدی ہے بھاگ نہ جائیں۔ ملاحظہ ہومرز امحود کا حسب ذیل اعلان۔

'' ہر خص اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ خالف کی کتب کا مطالعہ کرے کیوئیہ جب تک کوئی شخص اپنی کتب سے واقف نہیں اگر مخالف کی کتب کا مطالعہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ ابتلاء میں پڑے۔''

اب قادیانی کمپنی کے ایجاد کردہ تبلیغی طریقے اوراس کی حکمت عملیاں سئیے چران کے عقائد کا مطالعہ فریانے کے جنم لیا ہے اور

الزام تكفير بازي

قادیانی کمپنی جب نوتعلیم یافتہ طقد یا دوسر ہے نا واقف حال اشخاص کو اپنا شکار بنانے کا ارادہ کرتی ہے تو ان کا سب سے ہوا ہتھیار الزام تکفیر بازی ہوتا ہے رونی صورت بنا کر در دبھری آ واز میں اسلام ادر مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ کھینچا جائے گا۔ اور اس تمام تر حالت کا ذمہ دار علماء کی تکفیر بازی قرار دی جائے گی۔ نا واقف حال سیمحتا ہے کہ فی الواقعہ اسلام کے سچے ہمدر یہی ہیں۔ جو مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت و سے ہیں اور کسی پر نفر کا فتو کی لگا کر اسلام کو نقصان میبنچا نا نہیں چاہیے۔ حالا نکہ صورت حال بالکل الٹ ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے نہیں چاہیے۔ حالا نکہ صورت حال بالکل الٹ ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے سے قطع تعلق ، شعار اسلامی کی ہتک کا مرتکب کون ہے؟ ۔ اس باب کے مطالعہ ہے آ پومعلوم ہو گا کہ آج اتحاد کا کوئی دشن ہے تو قادیانی ، مسلمانوں کی مصیبت پرخوشی منانے والا ہے تو قادیانی ، مسلمانوں کے غیروں کی نظروں میں ذکیل کرانے کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی ، مسلمانوں کے خلاف آگرکوئی کینے تو زجماعت ہے تو قادیانی ۔

کیاان عقائد کی موجودگی میں قادیانی تکفیر بازی کاالزام سلمانوں کو دے سکتے ہیں؟ کیاان عقائد کی روشن میں بیشلیم کیا جاسکتا ہے کہ قادیانی کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ قبل اس کے ہم ان عقائد کوفق کریں ہم قادیانی کمپنی کا اصل الاصول پیش کرتے ہیں۔ جس سے قادیانی ڈوہنیت کا بآسانی اندازہ کیا جاسکے گا۔

ہمیں تمام دنیا کواپناد شمن سمجھنا چاہئے

"ساری دنیا جاری دنیا جرب بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم ہے مطلب ہوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس ہے بعض احمدی یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پر احمدی نہیں ہوجاتا وہ ہمارادشن ہے۔ ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تمام دنیا کو اپنا سیا ا

وٹمن سمجھیں تا کہان پر غالب آ نے کی *کوشش کریں۔*شکاری( قادیانی) کوبھی غافل نہ ہونا جا ہے اوراس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ شکار (مسلمان) بھاگ ندجائے۔ یا ہم پر ہی حملہ ند کر (تقرير خليفة قاديان مندرجه الفضل ١٢٥ يريل ١٩٣٠)

( نقر بیر خلیفه قادیان مندرجه است ۱۹۳۵ پرین ۱۹۳۰) ''تم اس وقت تک امن میں نہیں ہو سکتے۔ جب تک تمہاری اپنی بادشاہت نہ ہو۔

مارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا پر غالب آ جائیں۔'' (خطبه خليفه قاديان مندرجه الفضل ١٣٥٠ بريل ١٩٥٠ ء)

ملمانوں ہے طع تعلق

'' پیجوہم نے دوسرے معیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اوّل تو خداتعالی کے حکم سے تھاندا پی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ ریا پرتی اور طرح طرح کی خرابوں میں حدسے بڑھ گئے ہیں اوران لوگوں کوان کی ایس حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانایا ان سے تعلق رکھنا ایسا ی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دود ھ میں بگڑا ہوا دود ھ ڈال دیں جوسر گیا ہے اوراس میں کیڑے پڑ 

بعض قادیانی میمعلوم کرے ہمارا مخاطب ہمارے عقائد سے خوب واقف ہے بیر جال افتیار کیا کرتے ہیں کہ اگر وطنی معاملات میں ہندؤں اور عیسائیوں سے اتحاد ہوسکتا ہے تو کیا ہم

اتخادنيين موسكا جبد عاراآب كاختلاف بالكل معمولى عيكم ازكم سياى ياتعليى معاملات مين توہم متحد ہو سکتے ہیں زماند متقاضى ہے كہ ميں اسلام كى خدمت كے لئے ضرور متحد ہوجانا جا ہے۔ اول و ذكوره بالاحواله جات كى روشى مين جارى طرف سے يه جواب كانى ہے كه جب آپ تمام ونيا کواپنادشمن سجھتے ہیں اور جب تک کو کی مخفص پورے طور پر قادیانی نہیں ہوجاتا آپ اس سے عافل نبیں ہو سکتے اور اصل مقصدا پی بادشاہت قائم کرنا ہےتو پھر دعوت اتحاد صرف نمائش ہے کیکن ہم

> اس معاملہ پرمزیدروشنی ڈالنے کے لئے ایک پرلطف حوالہ پیش کرتے ہیں۔ علی گڑھ یو نیورٹی کیلئے مرزا کا ایک روپیددینے ہےا نکار

'' کیا غیراحمد یوں کے ساتھ سیدنا حضرت سیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کاعمل درآ مدسمی پڑفی ہے۔آپ اپی ساری زندگی میں نہ غیرول کی کسی انجمن کے ممبر ہو سکے اور ندان میں ہے کسی کوا بنی انجمن کائمبر بنایا اور نہ بھی ان کو چندہ دیا اور نہ بھی ان سے چندہ مانگا۔ (چندہ لیمنا تو ہم ثابت کریں گے کہ مسلمانوں ہے ایک لا کھارہ پیے چندہ لینے کی اسکیم تیار ہوئی ہاں بید درست ہے کہ دیا مجھی کسی کوایک کوڑی نہیں) حتی کہ ایک دفعہ کی گڑھ میں قران مجید کی اشاعت کی غرض ہے ایک

انجمن بنائی گئی اور وہاں کے جناب سکرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید ہیں لہذا ہم چاہیے جیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں سے بھی ۔ شریک ہوں گمر باوجود جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) ۔ نے انکار ہی فرمایا۔ پھر سرسید صاحب کے چندہ مدرسہ ما تکنے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے یہاں تک کدوہ ایک روپیہ بھی ما تکتے رہے کیکن حضور نے شرکت سے انکار ہی فرمایا حالانکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا تھا۔''

معزز ناظرین! آپ نے قادیانی '' دعوت اتحاد'' کامنظر ملاحظہ فر مالیا۔قادیا نیوں کے خالف نہیں بلکدان کو خادم دین خادم قرآن کریم خیال کرنے والے مسلمان سیرٹری کی التماس پر مرزاغلام احمد نے قران مجید کی خدمت کرنے والی انجمن کی ممبری سے انکار کردیا۔

سرسیدمرحوم جنہوں نے کوئی تبلیغی مدرسہ قائم کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر یا مبلغ تیار کرنے کیلئے نہیں بلکہ ایک تعلیمی درسگاہ کیلئے صرف ایک روپیدی حقیر رقم مرز اسے طلب ک لطف سد کہ مدرسہ بھی انگریزی تعلیم کا ،کون انگریزجس کی تائید میں پچاس الماریاں لکھنے کا ڈ نکا بجایا جاتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے کہ انگریزی جاری کردہ تعلیم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک روپینیس دیاجاتا۔

اس حوالہ کا آخری فقرہ مکرر ملاحظہ فرمائیے۔'' حالانکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا فقا'' یعنی اس روایت کا راوی مرید ثابت ہیکر رہاہے کہ انگریزی مدرسہ کے آپ مخالف نہ تھے کیونکہ خود بھی انگریزی مدرسہ جاری کیا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جوایک روپیہ چندہ دینے سے انکار کیا تھا تو اس کے نیم معنی ہیں کہ وہ کس مسلمان یا کسی اسلامی انسٹیٹیوٹ سے کسی قسم کا اتحاد حق کہ ایک روپیہ کی امداد دینا گوارانہ کرتے تھے۔

مسلم لیگ جیسی جماعت میں شمولیت سے انکار

"ایک دفعہ صوبہ کے ایک بڑے افسرے حضرت صاحب (مرزاغلام احمر) ملنے کے تشریف لے گئے ان دنوں گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ سے گورنمنٹ کو فاکدہ پنچے گا۔
صاحب بہاور نے کہام زاصاحب!مسلم لیگ کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا
بری کیوں نہیں ایک دن یہ بھی بڑھتے بڑھے بڑھ جائے گی۔صاحب بہاور نے کہام زاصاحب
شاید آپ نے کا گریس کا خیال کیا ہوگا۔لیگ کا حال کا گریس کی طرح نہیں کیونکہ کسی کا م کی جیسی
بنیادر کھی جاتی ہے ویسان کا بتجہ نکانا ہے کا گریس کی بنیاد چونکہ خراب رکھی گئی تھی اس لئے وہ معز

ٹابت ہوئی کیکن مسلم لیگ کے تو ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس میں باغیانہ عضر پیدا ہی نہیں ہو سکیا.....(اس کے بعد مرزامحمود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ اب مسلم لیگ بھی سیلف گورنمنٹ کےحصول کی طرف حیک رہی ہے.....گود کھاوے کے لئے لفظوں میں کچھفرق ہے۔ غرضیکہ گوصوبہ کے ایک بڑے اور ذمہ دارجا کم نے اس بات برز وربھی دیا کہ مسلم لیگ ہے نقصان نبیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کہاں کا بتیجہ احیصانہیں ہوگا۔''

(بركات غلاف مصنفه مرزامحمود صفه ۵ و ۵۵ ) آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت ( دور حاضرہ میں جس کی قادیانیت نوازی نے تمام سلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رکھاہے ) میں شولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے جتی کہ کسی مرید کواس کاممبر بننے کی اجازت دینا پسندنہیں ۔اس جگہ شاید کسی دوست کو پیرخیال ہو کمسلم لیگ تو قادیانیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت ہے ممانعت کیا معنی؟ سوداضح رہے کہ بیقصہ قادیانی مذہب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرز امحود کا بیوعظ بھی ۱۹۱۴ء کاہے۔ان دنوں اس نمینی کی حکمت عملی سیاست سے علیحد گی کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجاً کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عيها ئيوں كى تر ديد ميں لئر يجرشائع كيا جب تجھالوگ قابو ميں آ گئے تو پھر دعوىٰ مجد ديت، چند دن

بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کامیابی ہوئی تو دعویٰ مسیحیت انتہا بیر که نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ای طرح ایای معاملات میں بدایک عال تھی حکومت کی نظروں سے بیخے کے لئے وفا داری وفا داری کی رٹ لگائی' سیاست سے کلیئۂ علیحد گی اختیار کی ۔ خالص مذہبی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دخل ہے۔حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جار ہی ہیں کہیں کشمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم لیگ میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ مضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو یہبیں ختم کرتے ہیں اس جگیصرف ایک شیدگااز الدکرنا تھا جو مذکور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعدیدا ہوتا تھا۔

اس جگدا تنااورذ کرکر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتدأ مسلمانوں ہے اس قدر ہائیکا ٹ حتی کہان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک رویبہ چندہ نہدینا۔قر آن کریم کی اشاعت کرنے والی المجمن میں شرکت ہے انکار اور آج بیرقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رے لگاتے ہوئے قادیا نیوں کے لگیے خنگ ہور ہے ہیں آخراس کا سبب کیا ہے؟ سنئے! قادیانی کمپنی کو پی خیال تھا کدابتد اُضروری ہے کہ م مدول کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اِنتہائی نفرت وکینہ بیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں ہے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں یہ چیز نابت ہوئی لیکن مسلم لیگ کے تو ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کداس میں باغیانہ عضر پیدا ہی نہیں ہو سکم لیگ بھی سکتا ۔۔۔۔۔ (اس کے بعد مرزامحود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ثابت کر دیا کداب مسلم لیگ بھی سیاف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔گود کھاوے کے لئے لفظوں میں پچھفر ق ہے۔ خرضیکہ گوصوبہ کے ایک بڑے اور ذمہ دارجا کم نے اس بات پرزور بھی دیا کہ مسلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگا گئین حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کداس کا نتیجہ اچھانہیں ہوگا۔''

(برکات خلاف مصنفه مرزامحود صفه ۵۵ و مین تیست (برکات خلاف مصنفه مرزامحود صفه ۵۵ و میا نیت آپ نے ملاحظه فربایا که مسلم لیگ جیسی جماعت ( دور حاضره میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رکھا ہے) میں شمولیت سے مرزا قادیا نی انکاری ہے جتی کہ کسی مرید کواس کا ممبر بننے کی اجازت دینا پہنوئییں۔اس جگہ شاید کسی دوست کو بیہ خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیا نیون یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معنی؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیا نی فی مہر سے سے بیلے دگی کا اعلان تھی۔ کا جہری کا اعلان تھی۔

انجمن میں شرکت ہے انکار اور آج بیرقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگتے ہوئے قادیا نیوں کے گلے خٹک ہور ہے ہیں آخراس کا سبب کیا ہے؟ سنئے! قادیا نی کمپنی کو بید خیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف اِنتہائی نفرت وکینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں

مریدوں نے دلوں بی سلمانوں نے حلاف اِنتہاں عرت دلینہ پیدا کیا جائے اس سے سلمانوں سے طع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں یہ چیز ... رائخ ہوجائے کہ مسلمانوں سے کسی بھی معاملہ میں موالات ایک کیبرہ گناہ ہے۔ وجہ صرف بیتی کہ قادیانی کمپنی نے بیہ مجھا کہ اگر رید چندا کیک مرید بھی دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کریں گے ان کے نیک کاموں میں دلچیں لیس گے تو ضروری ہے کہ خیرات و چندہ کی کوئی پائی مسلمانوں کی کسی انجمن میں بھی چلی جائے اور اس طرح قادیانی بیت المال کو خسارہ ہوگا بدیں وجہ قادیانی کمپنی نے مریدوں کو مسلمانوں سے تنظر کیا۔

اب ایک عرصہ دراز کے بعد قادیانی تمپنی سیجھتی ہے کہ ہمارے مرید پختہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں میںمسلمانوں سے نفرت دلانے والے عقائد رائخ ہو چکے ہیں۔ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کافی کینہ پیدا ہو چکا ہے اب اگران کو یہ مجھا کر کہ مسلمانوں سے مجت کر کے روپیہ وصول کرلا وُمسلمانوں سے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔تو کوئی خسارہ نہیں ، ہمارا کوئی ہیسہ مسلمانوں کی سمی انجمن کوئبیں جائے گا۔ بلکہان کی جیسیں ہی خالی کی جائیں گی۔اگر کسی ضرورت کی وجہ ہے کسی انجمن کو یا کسی شخص کو مرز امحمود کوئی رقم دے گا بھی تو اس سے سینکڑوں گنازیادہ رقم وصول کرنے کی اسکیم تیار کرنے کے بعد اور اس عطید کا مقصد صرف ایک مثال قائم کرے مسلمانوں کا دل لبھانا ہوتا ہے وبس ۔ ورنہ کہاں کی ہمدر دی کہاں کی اسلام دوت ۔ چنانچہ تشمیر کمیٹی كے سلسله ميں يهي ہواكة قاديان سے چندو ظائف بعض كثميريوں كے لئے مقرر ہوئ ادھران تشمیریوں کو وظیفہ کے احسان سے قادیا نیت کا شکار کیا گیا ادھرمسلمانوں سے بیہ کہہ کر کہ قادیائی جماعت نے چندہ مانگنا شروع کیا کہ ہم غریب تشمیر یوں کی امداد کررہے ہیں۔ آخر چند ہی ونوں میں حقیقت کا انکشاف ہوا تو قادیا نبیت نواز لوگوں نے بھی کا نوں پر ہاتھ دھرے اور مرزامحود کو صدارت سے علیحدہ کردیا۔ آنجناب کی جگہ علامہ سرمحمدا قبال صدر تجویز ہوئے تو فوراً قادیا نیوں نے کام ہے ہی انکار کر دیا اور اس طرح ان کی اسلام دوتی کار از طشت ازبام ہوگیا۔ میں ذکریہ کررہا تھا کہ جب قادیا نیوں کو بیٹلم ہو کہ ہمارا مخاطب ہمارے عقا کدے واقف ہے تو وہ بیرنگ اختیار کیا کرتے ہیں کداگر بعض معاملات میں ہندوعیسائیوں سے تعاون ہوسکتا ہے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہمارے نیک کاموں میں ہماراساتھودیں۔

ندکورہ بالاحوالہ جات کی روشن میں آپ کوعلم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کی خالص خلیمی درسگاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ دینا بھی گوارانہیں کرتے۔قران کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن کی ممبری قبول نہیں کرتے۔ باوجود انگریز افسر کی ہدایت کے مسلم لیگ کی شرکت سے نکار ہے۔ انتحاد کی دعوت دینے والے قادیا نیوں سے کہنا یہ چاہئے کہ فدکورہ بالا امور میں عدم ﴾ شرکت کی جووجہ تمہار ہے دلوں میں ہے وہی چیز ہمیں آپ سے اتحاد میں روک رہی ہے۔ . ایک اور دلجیب قصه سننځ

مرزائی جماعت دوحصوں میں منقسم ہے دونوں میں معمولی اختلاف ہے ایک کا مرکز لا مور دوسری کا قادیان ہے دونوں ہی مرز اکوسیح موعود مانتی ہیں لا موری جماعت نے مرز امحمود کو مثورہ دیا کہ ہمیں آپس میں اشاعت مرزائیت کے لئے ایک دوسرے سے اتحاد کرنا چاہئے۔ معلمانوں کے اختلاف کی نسبت ہے ہماراتہمارااختلاف بالکل معمولی ہے۔ بات بھی معقول تھی مگرمرزامحمود کے ساتھ پرلطف جواب دیتاہے۔

'' بیا یک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاوید گی صبح کی نمازرہ گئی۔اس پروہ اٹھ کراتناروئے کہ شام تک رونے رہے اور اس حالت میں رات کوسو گئے ۔صبح ابھی اذ ان بھی نہ ہو کی تھی کہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ ایک آ دی کہدر ہاہے اٹھ نماز پڑھانہوں نے بوچھا تو کون ب-اس نے کہامیں اہلیس ہوں۔انہوں نے کہا تو کیوں جگانے آیا ہے۔اس نے کہاکل مجھے سے <sup>غلظ</sup>ی ہوگئی۔سلائے رکھاجس پرتم اس **قدرروئے کہ خدانے کہا کہاسے سترنماز وں کا ثواب دو۔** آج میں اس لئے جگانے آیا ہوں کہتمہیں ایک ہی نماز کا ثواب مطےستر کا نہ مطے تو تبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز انچھی نظر آتی ہے وہ در حقیقت اپنے اندر برائی کائے رکھتی ہے۔''

(عرفان الجي ص٨٣)

اس کے بعد سکے کے لئے شرط کیا پیش کرتا ہے۔ وہ بھی سنئے۔

''میں نفاق کی صلح ہرگز بسندنہیں کرتا۔ ہاں جوصاف دل ہوکراورا پی غلطی چھوڑ کرصلح کے لئے آ گے بڑھے اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھوں گا۔'' (برکات خلاف ص ۲۷)

'' مسلح اس وقت ہوسکتی ہے جب کہ یا تو جو لینا ہو لے لیا جائے اور جو دنیا ہودے دیا

جائے کیونکہ پیخالف کی مخالف سے سلح ہے بھائی بھائی کی صلح نہیں اور یا پھروہ زہر جو پھیلا یا گیا ہو (عرفان الني ص٨٨) اس كاازاله كرديا جائے ـ''

اب جارا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ اگرتم این بھائیوں سے یعنی لا موری مرزائیوں سے ملے نہیں کر سکتے ، اتحاد نہیں کر سکتے ، ان کے افعال کوشیطان کے افعال سے نسبت دیتے ، ہوتو کیامسلمان ہی اینے سادہ لوح رہ گئے ہیں کہ وہ تمہارے جال میں آ جائیں؟ اورتم سے بیسوال ندکریں کہ بھی تمہار ہے بعض کام اپنی ظاہری شکل میں اجھے تو نظر آتے ہیں مگرتم خود ہو، تشلیم کرتے ہو کہ مذکورہ بالاحوالہ میں جناب مرزامحمود کا ارشادیہ ہے کہ حضرت معاویہ کونماز کے لئے جگانے والا ابلیس تھا۔ نماز ایک نیک کام ہاس کی تحریک کرنا بھی کارثواب ہے مگرتم کہتے ہو کہ یہ شیطانی فعل تھا کیا ہم تمہارے مشورہ پر بھی عمل نہ کریں۔

قادیانی اتحاد کا امتحان لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ناظرین قادیا نیوں سے بیہ مطالبہ کریں کہ اگر تمہاری دعوت اتحاد سیائی پر بنی ہے تو کیا تم اتنی جرائت اور اسلام دوسی کا شوت دے سکتے ہو کہ اپنے تفرقہ انگیز عقائد سے تو بکا علان کردو۔ اب قادیانی عقائد کا مطالعہ کیجئے اور اندازہ فرمائے کہ کیا ان عقائد کی معتقد جماعت اتحاد کی دعوت دینے میں تجی ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں سے قطع تعلق مسلمانوں سے قطع تعلق

« تتہمیں دوسر نے فرقوں کو جودعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا۔''

(اربعین نمبر۳مس ۲۸ حاشیه خزائن ج ۱۷ص ۱۳۱۷)

(آ ئىزمىداقت ص ٣٥)

يني اموريين الكر بوي" (نيج المسلى ص١٨٦)

تمام اہل اسلام کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج
" سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ

میرے بیعقائد ہیں۔'' مسلمانوں کی اقتداء میں نماز حرام

'' خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک ہماعت تیار کرے پھر جان یو جھ کر ان لوگوں میں گھسنا جس سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے۔ منشاءالٰہی کی مخالفت ہے میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیر احمد ی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔'' (انکام فردری۱۹۰۳ مفاطات ج۵س ۳۹ ۳۸)

'' یا در کھو کہ جیسا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی م مکفر ومکذب یامتر وو کے بیچھے نماز پڑھو'' (حاشیداربعین نمبر عص ۲۸ حاشیفزائن ج ۱۵س ۲۱۵)

سی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

'' ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیراحمدیوں کومسلمان شیمجھیں ادران کے بیچھے نماز نہ پڑھیں لیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمد ) کے منکر ہیں بیدین کا معاملہ ہے اس میں کسی اپنااختیار نہیں کہ پچھ کر سکے۔''

مِائرَ نهيں! جائز نهيں!! جائز نهيں!!!

'' باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہتم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔ اتنی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمد کی سیجھے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں 'جائز نہیں ' (انوار ظلافت ص ۸۹)

مىلمانول سےرشتہ وناطه حرام

ضیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔'' ایک شخص نے بار بار پوچھااور کی قسم کی خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔'' ایک شخص نے بار بار پوچھااور کی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یکی فرمایا کہ اڑکی بٹھائے رکھولیکن غیراحمدیوں بیس نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیراحمدیوں کواڑ کی دیدی۔ تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے بٹا دیا۔ اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں ہیں اس کی تو بہتول نہ کی۔ باوجوو یکہ ووہار بارتو بہکرتا رہا۔''

مىلمانول سےرشتہ وناطہ جائز نہیں

'' غیر احمد یوں کولڑ کی دینے ہے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز بی نہیں لڑکیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیابی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں۔''

(بركات خلافت ص ۲۷)

''حصرت میں موعود کا تھم اور زبر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کولڑ کی نہ دے'' (برکات خلافت ص ۷۵)

مىلمانوں كىنماز جناز ہ ناجائز

مرزاہشر قادیانی اپنے ہاپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ جوآپ کی زبانی طور پرتقعد بق کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے آپ ٹبلتے جاتے اور فر ماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فر مانبر دار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں سخت بیار ہوا۔ ادر شدت مرض میں مجھے غش آگیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت درد سے
رور ہاہے اور یہ بھی فرماتے کہ بیمیری بردی عزت کیا کرتا تھا لیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا
حالانکہ وہ اتنافر ما نبر دارتھا کہ بعض احمدی بھی استے نہ ہوں گے تھری بیگم ہے متعلق جب جھڑا ہوا تو
اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہوگئے حضر ت صاحب نے ان کوفر مایا کہ تم
اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضر ت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح
مرضی ہے اس طرح کریں باوجود اس کے جب وہ مرا تو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ (انوار فلافت صاف) ''غیراحمدی تو حضر ت می حمود علیہ السلام کے مشکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ وہ تو
مرح موجود علیہ السلام کا مکفر نہیں۔ میں بیروال کرنے والے سے بوچھا ہوں کہ اگر بیدرست ہوتا ہوں کہ اگر بیدرست ہوتا ہوری اور ویسا کیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ '(حوالہ نہ کور)

كسى مسلمان كاجنازه مت يرهو

'' قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسانتخص جو بظاہراسلام لے آیا ہے کیاں بیٹی فظور پراس کے دل کا کفر معلوم ہوگیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جا ترنہیں (نہ معلوم میتھم کہاں ہے) پھر غیراحمد می کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''
فیراحمد می کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''
فیراحمد میں کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔''

ٔ شعائرالله کی ہتک

" قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) قرار دیا پس جوقادیان سے تعلق نہیں رکھے گا وہ کا نا جائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ناجائے۔ پھریہ تازہ دودھ کو گیا کہ نہیں۔ " ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔" ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیدودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔"

سالاِ نەجلسەدراصل قاديانيوں كا حج ہے

خليفة قاديان لكھتا ہے۔ ' جماراسالانه جلسائك شم كاظلى حج ہے۔''

(الفضل قاديان ج ٢٠ نمبر٢٦ ص ٥، يم ردمبر١٩٣٩ء)

اب حج كامقام صرف قاديان ہے

ن بارا جلب بھی ج کی طرح ہے۔خدانعائی نے قادیان کواس کام (ج ) کے لئے مقرر کیا ہے۔'' کیا ہے۔'' (مخص ازبر کا ت خلافت من ۵)

مخالفین کوموت کے گھاٹ ا تار نا

مخالفين كوسولى برلشكانا

''خدا تعالیٰ نے آپ ( مرزا غلام احمد ) کا نام عیسیٰ رکھا ہے تا کہ پہلے عیسیٰ کو تو یہودیوں نے سولی پرانکا یا تھا گرآپ اس ز مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسولی پرانکا ٹیس۔'' (تقدیرالمی صوح)

باب دوم

اسلامی خدمات

نوتعلیم یافتہ اور نا واقف حال احباب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے قادیاتی اپنی اسلامی خدمات کی فہرست بھی چیش کرتے ہیں جن میں اوّل نمبر غیر ممالک میں تبلیغی مشن کے قیام کا ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں قادیانیوں کا لیکچر نہایت عجیب ہوتا ہے اس ایسا نقشہ تھینچتے ہیں کہ گویا عنظریب ساراانگستان مسلمان ہوجائے گا۔ (مریدوں میں یہ بیان ہوگا کہ قادیاتی ہوجائے گا) مسلمانوں میں بیٹھ کرمسلمان ہوجائے گا کے الفاظ بی استعمال کیا کرتے ہیں ایک نا واقف حال مسلمانوں میں بیٹھ کرمسلمان ہوجائے گا کے الفاظ بی استعمال کیا کرتے ہیں ایک نا واقف حال مسلمان اس اسلامی خدمت سے بے حدمتا تر ہوتا ہوا خیال کرتا ہے کہ بھی اگر کوئی جماعت اسلام کی تجی خادم ہے تو یہ اللہ لند لند لندن میں مجد تعمیر کردی وہاں انگریز وں کومسلمان کیا جارہا ہے۔خواہ کی بی خواہ کی جائے ہیں اور اگر مدارس میں لیک روسہ وصول سہانے جس طرح قادیاتی اپنی اپنی ان کی جاتی ہواں آگریز اس کی جائے ہیں اور اگر مدارس میں لیک جرد سے ہول تو یہ انکہ حوال کی بیاں بی جائی ہوئی ہوں تو یہ انکی جائی ہے۔ اور اگر بینا ہو ہیں ۔غیرمما لک یہ بی اور کی بیں بتائی جاتی ہے۔ خوام ایک کی جائی ہے میشن قائم کر دی میں لیک جو سے میں ۔غیرمما لک

میں ہوتا کیا ہے ہماری زبان سے نہیں خود قادیا نیوں کی زبان سنئے لندن میں پجیس سال ہے مشن قائم ہے اور پچیس سال کے بعد کام کی جور پورت پیش کی گئی ہے خواہ وہ چندہ کی اپیل کی ضرورت کی بناء پر بی کی گئی ہے۔ گرمسلمانوں کی آئکھیں کھو لنے کے لئے ہی کافی ہے۔ ہمارا کا م کم وہیش سطحی ہے

''میری ناقص رائے میں مغرب میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے لٹریں پہلو پر زور
دینا اشد ضروری ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں برطانوی پر ایس نہ صرف دنیا ہیں سب ہوار
زیادہ بااثر بلکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ پر ایس ہے۔ اس کا معیار غیر معمولی طور پر بلند ہے اور
برطانوی لوگوں کو ایس ہولتیں میسر ہیں جن کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے ..... یہاں ہر صفمون کے
مہر این موجود ہیں جنہوں نے کسی خاص مسلک کی چھان بین میں اپنی عمر یں صرف کر دی ہیں اور
یہاں پبلک میں جو مسائل زیر بحث ہوں ان کے متعلق تمام ماہرین کے علم اور تجربہ کی روسے ان پر
فوراً روشی پڑھتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے لئے بیقر بیا ناممکن ہے کہ تحریراً یا تقریراً ایس کے
فوراً روشی پڑھتی ہے۔ اس کے برعکس ہماری یہاں کوئی لا ہمریری نہیں ہے اور کسی لا بہریری
میں کسی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنے کا سفر کر ناپڑ تا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز
شاکع کرنے کے لئے قطعاً کوئی فنڈ نہیں مناسب اور موز وں لٹر پچر پیدا کئے بغیر اور عصر حاضرہ کے
مشکل میہ ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ سے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لڑیری
کام کرنے یا مطالعہ کرنے کے لئے فرصت نہیں ہونے دیتیں چہ جائیکہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو
مغربی و نیا کو اپیل کر سکے۔ رپورٹ لندن مشن الفضل ''

(قاديان ج١٦ص ٥ نمبر١٥٠٠ كالم نمبر٢٠١ ١٩٣٥م ك٢٥١٩١٥)

دوسری مهروفیات کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ یہ اہم مصروفتیں کیا ہیں؟
قادیانی خلیفہ مرزا محمود کی ہدایات کے مطابق ارکان حکومت سے ملاقاتیں۔ عرضد اشتیں اپنی
منافقانہ خدمات کا رونامقصود کیا؟ صرف یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کوقادیا نیت کے مقابلہ میں
نیچا دکھایا جائے کسی سرکاری دفتر سے کسی چھی کا رسی جواب آگیا بس پھرکیا ہے پانچوں تھی میں
قادیانی مبلغ مقیم لندن کا بہی سب سے بڑا کارنامہ ہوگا کہ وزیر ہند کے دفتر سے چھی کا جواب آگیا
ہے تا کہاں پروپیگنڈا سے گی لوگوں کوم عوب کریں۔ قادیانی فورا یہ شور ڈالنے نظر آئیں گے کہ
وزیر ہند ہارا مداح ہے۔ وزیر ہند نے ہمیں خطاکھا وزیر ہند ہمیں خندہ پیشانی سے مطے ۔ حالانکہ

دنیا جانتی ہے کہ انگریزی حکومت میں ہمخص ہرافسر کو بے تکلف درخواست بھیج سکتا ہے۔ ملاقات كرسكتا ہے گرية قادياني بين كه آسان سريرا نھائيں گے،اور سفئے۔

وو کنگ مشن کی حقیقت

" مجص معلوم نبيس بي غلط خيال مندوستان ميس كس طرح بيل كيا كدوو كنك كي مسجد لا مور میں احمد یوں کی تعمیر کردہ ہے۔ میں مجد سر کار بھو پال کے رو پید سے تعمیر ہوئی تھی اور معجد کے ساتھ ر ہائٹی مکان سرسالار جنگ ( حیدرآ باد ) کی یادگار ہےاور دونوں کی تعمیر ڈاکٹر لائٹز کے اہتمام میں مونی تھی ڈاکٹر لائٹز ایک جرمن عالم تھے۔ جن کواسلام سے بہت انس تھااور بعض کا خیال ہے کہوہ ول ہے مسلمان تھے ہندوستان میں سررشت تعلیم میں کا م کرتے تھے۔ پہلے انسپکڑ آف اسکولز اور پھر کچھ عرصہ کے لئے پنجاب یو نیورٹی کے رجس ار رہے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ولایت میں مندوستان کا ایک نشان بھی قائم کردیا جائے چنانچدانہوں نے ایک اورٹیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد ر کھی۔ایک طرف مجد تھی اوراس کے ساتھ مندوؤل کے لئے ایک مندر بنوادیا گیا ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعدان کے بیٹے نے مندر کا حصہ فرونت کردیالیکن معجد کا حصہ سیدامیرعلی مرحوم کے طفیل محفوظ رہ گیا اور سیدامیرعلی نے ہی خواجہ کمال الدین صاحب کومبحد میں آباد کیا۔'' (فضل کریم

خان صاحب درانی بی اے لا موری مشنری کامضمون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجه رساله حقیقت اسلام بابت

اخلاقی موت ٔ خلاف بیانی اور حالا کی

"أنبين ايام مين خواجه ( كمال الدين ) صاحب كوايك پرانے مسلمان لارد بيثر ليل محے۔ وہ قریباً چالیس سال سے مسلمان تھے گر بوجہ مسلمانوں کی مجلس نہ ملنے کے اظہار اسلام کے **مریق سے نا واقف تھے۔خواجہ صاحب کے ملنے پرانہوں نے اسلام کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ چالیں سال سے مسلمان میں ۔خواجہ صاحب نے فوراً تمام دنیا میں شورمجادیا کہ ان کی کوششوں سے** ایک لارده مسلمان ہوگیا ہے۔اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ خواجہ صاحب ایک بت بن گئے اور جاروں **طرف سےان کی خدمات کااعتراف ہونے لگا۔ گروہ لوگ جن کومعلوم تھا کہ لارڈ ہیڈ لے جالیس** مال مصملان باس خرر برنهايت حران تصك فواجه صاحب صداقت كواس مدتك كول جهوز بیٹے ہیں مرخواجہ صاحب کے منظر صرف ایے مشن کی کامیا بی تھی۔ جائز یا تاجائز ذرائع سے وہ ائیے مشن کو کامیاب بنانے کی فکرمیں تھے .... بعض لوگ ان کی ان خیالی کامیا ہوں کو د کر پر کریقین

کرنے گئے تھے کہ پیالی تائید بتارہی ہے کہ خواجہ صاحب حق پر بیں حالانکہ بیتائیدالہی نتھیٰ بلکہ خواجہ صاحب کی بیہ خواجہ صاحب کی بیہ خواجہ صاحب کی بیہ خواجہ صاحب کی اور وہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں طلاف بیانی اور چالا کی بھی دنیا کو یا در ہے گی اور وہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں گئے۔''

اوّل الذكر حوالہ خود لا ہورى جماعت كے مشنرى كا ہے دوسرى گواہى مرزامحود خليفہ قاديان كى ہے۔ خواجہ كمال الدين خاص قاديان سے بھيج گئے۔ مرزاغلام احمدقاديانى كے جائشين اوّل كے زمانہ ميں گئے۔ ان كے لندن جانے پرقاديان سے بھى آ واز آ رہى تھى كہ خواجہ صاحب خاص تبليغ اسلام كے لئے ہيں ان كے كارنا ہے بھى بيان كئے جاتے تھے۔ چندسال بعد مرزا محمود اور خواجه كمال الدين كا اختلاف ہو گيا۔ اس اختلاف كے تتجہ ميں مسلمانوں كو يہ فائدہ ہواكہ غير ممالك ميں تبليغي مشوں كى حقيقت طشت از بام ہوگئ ۔ بالفرض اگريا ختلاف رونمانہ ہوتا تو يہى خليم الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آتے بہركيف ہمارا مدعا ثابت ہے۔ الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آتے بہركيف ہمارا مدعا ثابت ہے۔ مرزائى مشن كى حقيقت خودمرزامحمود نے بيان كردى۔

لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

لندن مثن کےسر بستەراز

حقیقت یہ ہے کہ دو کنگ مشن میں سوائے کھانے پینے اور کھیلنے کودنے کے کام ہی کچھے نہ تھابڑے اہم افکار تصحسابات کے دو پونڈ تفریح پرخرچ کرآئے ہیں۔ان کو کس مدمیں ڈالیس چلو ڈال دوڈاک کے خرچ میں بارہ پونڈ کا سوٹ بنوالیا ہے اس کو کس مدمیں ڈالیس چلوڈال دوخاطر تواضع میں بیمباحث روزمرہ کے معمول تھے۔

'' فرینڈاڈ کا ایک مسلمان سوداگر سیر کے لئے انگلتان گیا اور ووکنگ معجد میں قیام کیا۔کوئی دو ہفتے وہاں تھہرے ہوں گے۔واپسی پڑ میں نے ان سے حالات پوچھے۔ کہنے گئے ووکنگ مشن بے حد دولت مند معلوم ہوتا ہے کھانا بے حد ضائع ہوتا ہے جو کھانا میرے کنے کے لئے (بہت دولت مند تا جر تھے اور کنبہ بڑا تھا) دو وقت کے لئے کافی ہو۔وہ ایک وقت زائد بچتا ہے اور چھینک دیا جا تا ہے۔ میں آیک اتوار کے دن وہاں (ووکنگ) بھی جا نکلاتا کہ دیکھوں کہ اب مشن کی کیا حالت ہے ووکنگ مشن ۱۹۲۵ء ہے مسٹر عبد المجید کے چارج میں ہے۔اوروہ اب بھی مسجد کے امام ہیں۔ میں پہنچا تو مسٹر عبد المجید کا لیکچر جاری تھا پہلے تو ان کی صورت دیکھر کر تعجب ہوا۔

مجھ سے کوئی تین چار برس چھوٹے ہیں اب جود یکھا تو ایک معمر بزرگ نظر آئے۔ایسے نحیف کہ نقاہت کے باعث جھکے جاتے تھے۔ میں حیران تھا کہ انگلتان کی آب وہوا میں جہاں سو کھے بھی ' ہرے ہوجاتے ہیں ان کو کیا بن ۔ آپ مجرد ہیں اس وقت ان کی عمر جالیس برس کے قریب پہنچر ہی ہوگی کیکن شاوی ابھی تک نہیں کی۔ میں بھی ان کا لیکچر سننے بیٹھ گیا۔ حاضرین کا شار کیا۔ حضرت واعظ اور میرے سمیت سولیة دی تھے۔ دوانگریز مرز اور دوانگریز عورتی تھیں۔ باقی سب ہارے ہندوستانی یا ہندوستان سے گئے ہوئے جنو لی افریقہ کے رہنے والے تھے۔ انگریز نہایت رذیل طبقہ کے بتھے۔ان میں سے ایک ان کا نو کر تھا عور تیں کمترین طبقہ کی معلوم ہوئی تھیں ۔ بہت بوڑھی تھیں اور کیکچر کے دوران میں بڑے آ رام سے سور ہی تھیں۔ چوتھا انگریز اینے ایک ہندوستانی دوست كے ساتھ اخبار بني ميں مصروف تھاامام صاحب سيج سيج بولنے والے آ دي ہيں۔ ايك ايك منٹ کے بعدا کی ایک لفظ ان کے منہ سے نکلتا تھا اور آ واز الی تھی گویا کسی عمیق کحد ہے آ رہی ہے۔'' (فضل کریم خان صاحب درانی بی۔اے کامضمون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام لا ہور بابت جنوري۱۹۳۳ء)

جرمن قادیایی اداروں کی حالت

معزز ناظرین! پیه ہے غیرمما لک میں تبلیغ اسلام کی حقیقت اس سلسلہ میں نا مناسب نہ ہوگا اگران کے جرمن مثن کے متعلق وہاں کے اخبارات کی چندایک آراءِ بطور نمونہ مدید ناظرین ی جائیں۔

جر مینا جهاعت اسلامیہ برلن کےعلاوہ برلن میں مسلمانوں ( قادیانیوں ) کی ایک اور المجمن ہے جواپیے خاص سیاسی وجوہ ہے آج تک یہاں قطعی ترقی نہیں کرسکی۔اس کو اتناتجھی نصيب نهين مواكمه وهمعمولي تعداديمي جرمنول كي مسلمان كريسكيه حالاتكه برو پيگنذه موتاب كيسو سےاو پرمسلمان ہونچکے ہیں۔

ڈرٹاک ہر( قادیانی)مبحد کولیکچر کے بعد مشرقی قہوہ خانہ بنا دیا جاتا ہے۔ جائے نوشی ہوتی ہےاورول گلی **زاق پر خاتمہ بس یہ ہے تبلیغ** اسلام۔

سٹرالسنڈ رٹیکیلا ٹ سٹرالسنڈ :عبداللہ( قادیانی)انتہائی مبالغہ ہے کام لیتے ہیں اور مثن کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔البتہ مسجد کا مکان ضرورایک ہرجائی کی عشرت گاہ کی طرح سجا ہے مبحد بھی ایک نمائش گاہ یا عجائب گھر ہے جس کو ہر آ دمی • ساخش تقریباً ٢ ( آ نه ) في نس ديكر ديكيوسكتا ہے اور بس\_ لیپز گراینڈ پوسٹ لیزگ;احمریہ جماعت سے تعلق رکھنے والے گنتی کے وہی لوگ ہیں جواس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اور چنداس کے علاوہ بھی ہیں جو چائے پانی کی کشش سے پہنچ جاتے ہیں نہ کے سونومسلم'صرف چندمسلمان ہوئے ہیں۔ جن میں خاص طور پرعور تیں ہیں۔

مارکیشر ایگر برلن: معجد قہوہ خانہ بنی ہوئی ہے۔ ایک بڑاسلون کا کام دیتی ہے جس میں قبوہ اڑتا ہے۔ اور ہندوستان کے متعلق گفتگو کا موقعہ ملتا ہے۔

برسیشے مارکیشے زیٹنگ ایلم فیلڈے: عبداللہ دستار نہیں باندھتے اکثر اعلیٰ درجہ کے ایوننگ ڈرس میں تشریف لاتے ہیں۔سال نورو پر دل خوش کرتے ہیں ادراپنے ساتھ ایک عجیب وغریب بلکہ بجو بدروزگار دم چلالگار کھا ہے جو اکثر ندہب تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بیصا حب ڈاکٹر حمید مارکرس ہیں کچھ کمیونسٹ ہندوستانیوں کی بھی در پردہ آمدورفت ہے۔ای وجہ سے ساری کشش فوت ہوجاتی ہے۔ برلن کی مجدا در مشن تبلیخ کا مرکز نہیں بلکہ ہندوستانی سرمایہ سے ایک پر منفعت تجارت ہے؟

#### ایک پرمنفعت تجارت

مذکورہ بالا آ راء میں ہے آخری ائے میں آپ نے ملاحظ فر مایا کہ وہاں کے اخبارات بھی اس نتیجہ تک کٹنے چکے ہیں کہ یہ غیرمما لک کے مشن کی پر منفعت تجارت ہے۔

کیا ہندوستان میں اگریزوں کو تبلیغ نہیں ہو عتی ؟ یہ آیک سوال ہے جو غیر ممالک میں قادیانی مشن کے راز کو آشکارا کرنے کے لئے کافی ہے کسی دور دراز سفری ضرور سے نہیں خودا نگریز ہندوستان میں موجود ہیں سارے شہوں کا چکر لگانے کی ضرور سے نہیں ایا م گر مامیں سردمقامات پر قادیانی آپنے بہلغ بھیجہ دیں گے تمام اعلی افسران کو با سمانی تبلیغ ہو کتی ہے چھرہم دیکھیں گے کہ کتنے ان کی تبلیغ سے متاثر ہوتے ہیں اور کتنی کا میابی ہوتی ہے۔ گرقادیانی ہیں کہ میصور سے اختیار ہی نہ کریں گے کیوں ؟ صرف اس لئے کہ وہ اپنی تبلیغ کی حقیقت اور اس کے نتیجہ سے واقف ہیں۔

غیرممالک کی بیلیغ میں تو بیراز پوشیدہ رکھا جاسکتا ہے کہ وہاں کیا کامیا بی ہورہی ہے جو جھوٹی تچی رپورٹ دل میں آئی شائع کر دی کون صورت حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا سفر کر کے جائے ادھر ہندوستان میں ان رپورٹوں کی اشاعت کے ساتھ ہی چندہ کی اپیل ہو جاتی ہے جو سادہ لوح قابو آجاتے ہیں وہ بیچارے بیے بحصر کراپنے گاڑھے پسینہ کی کمائی ان کے سپر دکر دیے ہیں کہ غیرممالک میں بیلیغ کے اخراجات بہت ہیں۔ آلم

دوسراسوال قادیانیوں سے بیہونا چاہئے کہ کیا ہندوستان میں ہندوستانیوں کو ہلنے کا مختم ہوگیا۔ کیااس زمانہ کے قادیانی ریفارم کے تمام فرائض جواس ملک سے متعلق سے ختم ہوگئے۔ کیا تمام قومیں ایک مرکز پرجمع ہوگئیں۔ کیاعیسی پرتی کے ستون ٹوٹ گئے، (قادیانی مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام قومیں اس کے ہاتھ پرجمع ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشہ معرفت نزائن جسم مردا کا دعویٰ ہوں گا ہو اخباراتکام ۲ جولان میں ۹۰ میں ۸۸ کیسی پرتی کے ستون کو گرانا آپ کا فرض منصی ہوگا۔ (ملاحظہ ہو،اخباراتکام ۲ جولان کم موبال کے ۲۰۹۱ء کمتوبات احمد ہے ۲۳ میں ۱۹۲۱) دوسر سے شہروں کا قصہ تو چھوڑ و ضاص قادیان کی کہو وہاں کے ہندو' عیسائی' سکھ مسلمان اب تک تم سے زیرنہیں ہو سکے۔ باوجود کیدان پرتمہاری طرف سے انتہائی تشدد کیا جاتا ہے گر باوجود اس مظالم کے ابھی تک انہوں نے تمہاری مریدی کواپنے گلے کا برنہیں بنایا۔

سحى اورمصنوعي نبوت ميں فرق

معزز ناظرین! حقیقت یہ ہے کہ تجی اور مصنوی نبوت میں یہی فرق ہے کہ مصنوی نبوت کی اشاعت کے لئے حیلوں ہے کام لیاجا تا ہے اور تجی نبوت خود بخو دہ بخو دہ بخو دہ بخو ہو ہے ہے بہر بہر بھیلا نے کے لئے سفر کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک نور ہوتا ہے جوخود بخو دم نور کئے جا تا ہے۔ اپنے اور برگانے بھی اس نور سے روشنی پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نبی کے قصبہ یا شہر کے لوگ اس سے محروم رہیں بلکہ حقیق نبوت کی سچائی کی بہی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ خود اس کے جانے بہچائے والے اس کی تقد بی کرتے ہیں اور اس نبی کے جہین تک کے حالات سے واقفیت رکھنے والے اس کی گوائی دیتے ہیں گرمصنوی نبوت کا حال الٹا ہوتا ہے وہ اپنے قرب و جوار کومتا تر نہیں کر سکتی وہ اپنے عزیز ول رشتہ داروں اور اپنے شہر کے باشندوں میں نہیں پھیلائی جا سکتی۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ دور دور جگہوں پر اس نبوت کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔

اس کی مثال ہوں بیجھے کہ لائق اور تجربہ کار حکیم کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگدا پی پر پیٹس کرے وہ اپنے شہر میں ہی معزز ہوتا ہے اس کا خاندان اس کے دشتہ دار اس شہر کے باشند ہے بھی اس کی لیادت کے قائل ہوتے ہیں ۔ ضرورت مند دور دراز کا سفر کر کے فورا اس کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں گر تا تجربہ کا رحکیموں کا حال آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوسرے شہروں میں جاکر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کر اشتہار بازی کر کے غرضیکہ ہزاروں جتن کر کے اپنی حکمت کا جرچا کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لئے وہ جگہ تجویز کرتے ہیں جہاں اس کاپیخشبر کے لوگوں کی آمدورفت ہی نہ ہو، تا کہ کوئی واقف حال ان کی حکمت کے راز کو طشت از ہام نہ کردے۔

غیرممالک میں قادیانی مشن کی حقیقت بھی یہی ہے۔اس کا مقصود سوائے جلب زرکے اور کی خیرممالک میں نے برے فورو اور کی کھنے نے برے فورو کو بہتا ہے۔ اس کی مشانوں سے رو پیکھنچنے کا مجرب نسخہ ہے جو قادیانی کمپنی نے برے فورو خوض کے بعد جو برکیا ہے۔ان تبلیغی مشوں کا ایک اور راز بھی معلوم سیجئے۔

قادیانی نبوت کے خاندان اور قادیانی ممینی کے حصد داروں نے سوچا یہ کدانہیں آئندہ این بچوں کوتعلیم دیے مکے لئے غیر ممالک میں سیجنے کی بھی ضرورت ہوگ ۔ وہاں کے موشلوں كاخراجات بهت زياده موتے ميں بہتر يد الله كدوبال ندبب ك نام پراپنا ميد كوارثر مواس طریق ہے خرچ میں بے حد کفایت ہوگی اور اس سلسلہ میں ہیجھی گنجائش ہوگی کہ بعض قادیا نیوں کو جنہوں نے اپنی ضرورت کے لئے ان ممالک میں پنچناہی ہے وہ قوم کے سر پرسوار ہوکر کیوں نہ جا کیں۔ وہاں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں یا کاروبار کریں۔اخراجات قومی چندہ ہے وصول کریں اور تکلیف صرف بیکریں کدایک پندره روزه یا ماهواری رپورٹ ارسال کردیں جس کا آسان طریق یہ ہے کہ وہاں ایک ٹی ( دعوت جائے ) پارٹی دے کر چندلوگوں کوجمع کیا جائے خوب خاطر مدارت کی جائے اوراس اجتماع کا فوٹو لے کر قادیان جھیج دیا جائے۔قادیانی خلیفہ فوراُاس کا بلاک تیار كركے شائع كردے اور يہ كہتے ہوئے چندہ كى اپيل بھى كردے كدامريكہ ميں ہارے مشن كى کامیانی کا منظر ملاحظہ ہو کتنے لوگ میں جو ہاری تبلیغ سننے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ وہاں کے ایک اجماع کا فوٹو ملاحظہ جو۔اب اس متم کی رپورٹ مسلمانوں میں پہنچتی ہے اوّل تو کہاں امریکہ كهال مندوستان واقعات كي تحتيق بي نبيس موسكتي خصوصاً جبكه اس معامله ميس خصوصاً جب كه اس معامله میں احتیاط یہ ہے کہ ہدوستان میں شائع کردہ اپلیس رپورٹیس دوسرےمما لک میں نہ پینچیں نیکن اگر بھی حسن اتفاق سے واقف حال مسلمان امریکہ میں رہتا ہوا قادیا نیوں کے ہندوستان میں جاری کردہ پرو پیگنٹرہ کوئ یائے تو وہ اس وجہ سے خاموش رہتا ہے کدان کا راز طشت از بام كرنے ميں اسلام كى جنك ہے۔ ونيا يدخيال كرے كى كداسلام كى تبليغ كرنے والے اى فتم كے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بچارا بیخیال ہی نہیں کرتا کہ اس کی اس خاموثی سے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کی جیبیں خالی ہور ہی ہیں۔

غیرممالک میں قادیانی تبلیغی جلسوں کی رپورٹ کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے قادیانیوں سے بیسوال کرنا چاہئے کہ جلسہ میں شرکت کرنے والےکون لوگ تھے؟ ان کی پوزیشن معلوم ہوتے ہی آپ کو جلسے کی حقیقت معلوم ہوجائے گ۔ قادیانی کارکنوں کی رپورٹیس کیسی ہوتی ہیں اس کے لئے لا ہوری جماعت کی گواہی ملا حظفر مائے۔ جوایک قادیانی مبلغ کی غلط رپورٹ پر تیمرہ کرتے ہوئے لا ہوری جماعت کے اخبار پیغام سلم نے حسب ذیل الفاظ میں دی ہے۔ "نیقو مجھے سلم ہے کہ (قادیانی مبلغ) مولوی صاحب کو حق ہے کہ جواناپ شناپ جا ہیں الفضل میں ضلیفہ آسے کی اطلاع کے لئے بطور رپورٹ درج کراتے رہیں آ خرسر کارے تحواہ پاتے ہیں کچھوتو حق نمک اداکرنا جا ہے لیکن اس فقد رہی ضمیر کومردہ نہیں کردینا جا ہے جس سے بھی بھی جق بات کا ظہار ند ہو سکے سے بسی مولوی صاحب کا میریان پڑھتا ہوں تو میری حمرت کی کوئی بات کا ظہار ند ہو سکے سب جب میں مولوی صاحب کا میریان پڑھتا ہوں تو میری حمرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور ایسا محسوس کرتا ہوں کہ صداقت ودیا نت کا حول کر دیتا ہیں تو بردی بڑی ہا توں کے لئے صداقت ودیا نت کا خول کر دیتا ہیں تو بڑی بڑی باتوں کے لئے صداقت ودیا نت کا خول کر دیتا ہیں تو بڑی بڑی باتوں کے لئے صداقت ودیا نت کا خول کر دیتا ہیں تو بڑی بڑی باتوں کے لئے صداقت ودیا نت کا خول کر دیتا ہیں تو بڑی بی تو بڑی باتوں کے لئے صدافت ودیا نت کا خول کر دیتا ہوں تو بردی بڑی بی تو بڑی بردی بڑی باتوں کے لئے بھو تھو تی بھوٹی جھوٹی بھوٹی بھوٹی بی تو بڑی بڑی بڑی باتوں کے لئے سے بردی ہوں کے لئے بھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بوردی بڑی بردی بڑی باتوں کے لئے ساتھ کا خول کر دیتا ہوں کے لئے بھوٹی بھوٹی

(پیغام ملح ج۲۲ نمبره ۲۳ ما کالم نمبر۳ ۵ منی ۱۹۳۳ ء)

رپیام ن البرا المام برائد المام بين المربك مشن كل حقیقت آشكارا كرنے كے لئے كافی ہوں گی۔البته اس سلسله میں اس سوال كا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے كہ آخر جن لوگوں كے مرزائيت قبول كرنے كا اعلان قادیا في اخبار كیا كرتے ہیں ال كى كيا حقیقت ہے؟ اس سوال كا كس قد رجواب تو ندكورہ بالاحوالہ جات میں ہو چكا ہے كہ كس الگريز في اسلام ليول كيا۔ادھر قادیا نيوں نے ان سے راہ ربط بيدا كرليا اور ہندوستان میں بیشور بریا ہوگیا كہ ہماری تبلیغ ہے ایک انگریز مسلمان ہوگیا ہے۔

ضلع سالكوث ضلع سالكوث ضلع سالكوث ضلع لا ہور ضلع لا ہور

غلام محرصاحب نواب دین صاحب غلام قادرصاحب رحت بي بي

کونکہ اس متم کی فہرست کا کیا ہے ہر ماہ سینکڑوں اشخاص پر مشتمل فہرست شاکع کی جا سکتی ہے۔مثلاً ضلع سیالکوٹ ایک وسیع علاقہ ہے کیا معلوم کس گاؤں کس قصبہ اس کے کس محلّہ کا میہ تخص باشندہ ہے۔ کیاعمر ہے کیا پیش<sup>غ</sup>رضیکہ کچھ معلوم نہیں کون ہے کون نہیں۔

پس آپ فہرست کا مطالبہ کریں گے اور ساتھ ہی تیمیس سال کے اخراجات کی میزان دریافت کریں گے تو غیرممالک میں قادیانی مشن کی اصلیت واضح ہوجائے گی کہ کتنے خرج سے کیا

کرم بی بی

محلیم ہواہےاورآ ئندہ کس قدر کام کی تو قع ہے۔

ايك دلجيب حقيقت

دراصل قصہ بیہ ہے کہ خواہ کوئی ملک کتنا ہی امیر کیوں نہ ہواس میں مفلس و نا دار ضرور ہوتے ہیں۔انگلتان ہویاامریکہ وہاں ہمارے ملک کی نسبت بہت زیادہ خوشحالی ہے۔گدا گری قانو نا ممنوع ہے مگراس کے بیمعن نہیں کہ وہاں کوئی بھی مفلس نہیں کیا وہاں چوری اور ڈاکہ کی واردا تین نہیں ہوتیں؟۔ ہاں پیشلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جرائم کا ارتکاب اعلیٰ طریق اور اعلیٰ بیان پر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیاری سے کام کیا جاتا ہے۔اگران ممالک میں مختی اور باکارلوگوں کی کثرت ہے اور وہ اس قدرمتھک ہیں انہیں کسی سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں چہ جائیکہ وہ کسی قادیانی کی تبلیغ (جواگر مگراور مختلف اقسام کی تاویلات پر پنی ہوتی ہے ) کوئ سکیں۔ان کے اخراجات ہی اس قدرزیادہ ہیں جووہ بغیرانتہائی جدد جہد کے بورے نہیں کر سکتے جہاں کے اخلاق میہ ہیں کہ بغیر ضرورت گفتگو کرنا نا پند کیا جاتا ہے تو اس کے بیمعنی ہر گزنہیں کہ وہاں کوئی تھی ست کابل مفلس موجو دنبیں ۔ یقیناً وہاں بید درسری قشم کا گروہ موجود ہے پس بیدوہ طبقہ ہے جو ادھرادھراس قشم کے اداروں کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے۔لندن کی گلیوں اور بازاروں کا چکر لگاتے لگاتے انہوں نے قادیانی مشن کا بورڈ دیکھا اور مہذباندا نداز میں قادیانی دفتر میں تشریف

لے گئے۔ چندون قیام کیا۔ خاطر و مدارت ہوئی۔ آخر قادیانی مبلغ صاحب ابنامدعا یہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت! ہم توایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہر ماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔

اگرآپ کوعلم ند ہوتو یہ بیعت کا فارم ہے آپ اس پر دستخط کر دیجئے۔ یہ ہماری کارگز اری شار ہوگی ومعزز مہمان اس درخواست کے قبول کرنے میں کچھ حرج نہیں سمحتا جبکاس کے لئے بیدا کیں ہاتھ کا کرتب ہے کہ وہ ہر ہفتہ اپنا نام تبدیل کر لے وہ بیعت کے فارم پردستخط کرتا ہے۔قادیانی

ملغ اس کا نام درج رجشر کر لیتاہے اور ہندوستان میں لندن سے آنے والی ڈاک میں ہے ر پورٹ پہنچ جاتی ہے کہ فلاں معزز انگریز سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گیا ہے۔اب ہندوستان میں

کون جانے کہکون انگریز مسلمان ہوا ہے اور کون نہیں؟ سال بھر میں بھی ٹی پارٹی کی دعوت دے کاال قتم کے لوگوں کوجع کرلیاجاتا ہے۔ کسی ایک آدھ معزز قحض کی بھی دعوت میں شرکت کے لئے خوشامد کی جاتی ہے۔ چند غیرمما لک میں رہنے والے ہندوستانیوں سے وطنی محبت کا واسطہ

و کرتشریف لانے کی استدعا کی جاتی ہےاوراس طرح پندرہ ہیں اشخاص کا اجماع ہوجا تا ہے فوٹولیاجا تاہے جو ہندوستان میں حاشیہ آرائی اور مبالغہ میزی کے ساتھ شائع کرے اپنی کا میائی

کارو بیگنڈاکیاجاتا ہےمعزز تاظرین احقیقت بیہے کہ گزشتہ عرصہ میں اگر کسی معززیور پین نے املام قبول کیا ہے تواییخ مطالعہ اور فطرتی جذبہ سے جوخدائے تعالی نے ان کو ودیعت کیا ورنہ ا قادیانیوں کی تبلیغ ادرنموندان کے لئے ہرگز جاذب نہ ہوا نہ ہوگا۔ ہاں پر و پیگنڈاضرورالی چیز

ہےجس سے با اوقات بعض نا واقف حال متاثر ہوجاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تائید

ناظرین کواس امر ہے بھی ہوگی کہ جن انگریزوں کے متعلق قادیانی پیمشہور کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مرید میں اگر انہیں بھی ہندوستان آنے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں کے استفسار پرفورا انہوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں مرز ائیت سے کوئی تعلق نہیں۔

## قادیانیوں کی اسلامی خدمات کی حقیقت

قادیانی اپی جن اسلامی ضد مات کا پروپیگنڈ و کیا کرتے ہیں ان کی اصلیت تو آ ب نے معلوم کر لی اس منمن میں جمار ابھی فرض ہے کہ ہم ان کی بعض اسلامی خدمات کی فہرست پیش کریں تا کہ ناظرین کومعلوم ہو کہ ہی کمپنی اسلام کے پردہ میں اپنے مقاصد کے پیش نظر کن خد مات کو مرانجام دے رہی ہے۔

## اسلامي حكومتون اورامت مسلمه كالسخفاف

قادیانیوں کی سب سے بڑی خدمت اسلامی حکومتوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈ اکرنا اورمسلمانوں کی تحقیراور استحقاف ہے۔جس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اسلام اور

مسلمانوں کوغیروں کی نظروں میں ذلیل کیا جائے۔ یوں توان کا تمام کٹریجراس تئم کی تحریروں ہے بحر پورے لیکن اس جگہ ہم بطور نمونہ مرز امحمود کی تحفۃ الملوک سے چند سطور نقل کرتے ہیں۔ " مراس كے مقابلہ مين آج اسلام كى كيا مالت ب ملك پر ملك مسلمانون كے ہاتھوں سے نکلا جارہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں ادر ایک ایک كرك سب ممالك ان كے باتھ سے چھنے جا بيكے ہيں۔" (سندور) اگر بيلى صدى كى اسلاى جَنگوں کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو بجائے ظاہری بواعث کے زیادہ تر پوشیدہ بواعث ہی نگلیں گے ( كهيں وه پوشيده باعث آپ ہى كا دجود تونہيں؟) كه جواسلاى حكومتوں كى شكستوں كا باعث ہوئے بہت کثرت سے ایسے معر کے ہوئے ہیں کہ ہرطرح اسلامی لشکر کامیاب ومظفر رہائیکن انجام کارکوئی ایسی بات پیش آئنی (آپ کی دعایا حکمت عملی یا اسلامی حکومتوں سے آپ کی غدار کی کے سوااور کیا چیز پیش آ سکتی ہے؟ ) کمآخری میدان دشمن کے ہاتھ رہا ہے۔۔اس وقت اوّل تو کوئی اليي اسلامي سلطنت ربى بى نبيس (ربتى كيونكرقاديانى نبى كاظهور جومو چكاہے جس كى آ مد كے ساتھ اسلام کی شوکت وابستہ تھی ) کہ جے حقیقی معنوں میں سلطنت کہا جا سکے۔اگلاکوئی ہے تو وہ بجائے مسلمانوں کے سکھ کے باعث ہونے کے ان کے لئے دکھ کا باعث ہور ہی ہے عام طور پر حکومتیں لوگوں کے سکھ کا باعث ہوتی ہیں اور باوشاہ کے ہم ند ہب اس حکومت کواپنے ند مب کے لئے ایک پشت پناہ بھتے ہیں نیکن اسلامی حکومتیں بجائے مسلمانوں کے آرام کا ذریعہ ہونے کے ان کے لئے د کھ کا باعث ہوگئ ہیں اور آئے ون ایسے مصائب میں مبتلا رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کل دنیا کے مسلمان بھی انگاروں پرلوشتے ہیں۔ پس (اسلامی) حکومتیں سکھتو کیا پہنچاستی ہیں ان کے ذریعہ مسلمانوں كا بميشد كے لئے غم والم سے پالا پر كيا ہے۔ " ''وہ (مسلمان)روز بروزگرتے ہی چلے جاتے ہیں اوراس بات کے فبوت کے لئے عکومت کے جیل خانے کافی شہادت دیتے ہیں (بے شک آپ کی طرف سے بھیج ہوئے قاتل

بھی جیل خانوں کی زینت بن چکے ہیں بلکہ پھانی یا چکے ہیں ) کس قدردل کود کھ پہنچانے والا بلکہ

دل کوخون کر دینے والا وہ نظارہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان جیل خانوں کی سیر کرتا ہے ( میامی ج من والے مرزائی نے تو دل کوخون نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بیچارا آپ کے خاندان سے نہ تھا پھائی لٹکا تو وہ غریب آپ کا کیا گیا) کیونکہ سب جیل خانے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں (ان میں

تبلیغ کا کوئی انتظام نہیں اور تبلیغ ہور ہی ہے لندن وامریکہ میں ) اور ان کی اخلاقی حالت بجائے روسری قوموں سے اعلی ہونے کے بہت اونی ہے اور وہ اسلامی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ قید فانوں میں نظر آتے ہیں۔ان کے گناہ بھی کوئی معمول نہیں ہوتے گندے سے گندے اور ہد

سے بدا عمال کے بدلہ وہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ چوریاں، ڈاکے زناء بالجبر، آوارگی، قل،
فداری خیانت بحر ماند، دھوکہ دہی بھٹی استحصال بالجبر، جعلسازی وہ کونسا گناہ ہے جس کے مسلمان
مرکم بنہیں۔ (اللہ اللہ کس قدر جسارت و جرائت ہے کہ مسلمانوں کے جرائم کی فہرست شائع کی جا
مرکم بنہیں۔ (اللہ اللہ کس قدر جسارت و جرائم کی پچی فہرست سنائے تو الفعنل کے کالم کے کالم سیاہ
ہونے شروع ہوجا کیں اور حکومت سے بیر مطالبہ کیا جائے کہ اس فیص پر مقدمہ چانا چاہئے۔ اس پر
دفعہ ۱۵ اور ایسے بہت ہو وہ جرائم ہیں جن پر گور نمنٹ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے درنہ
اور ایسے بہت سے گناہ ہیں کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے روکھے کھڑے ہوجاتے ہیں کین
مسلمان ان کے مرتکب ہور ہے ہیں جتی کہ بعض موقعہ برمحرکات کی حرمت کی حرمت کا بھی خیال

نہیں رکھا جاتا (سجان اللہ مسلمانوں پر بیر بیارک قادیان سے دیا جارہا ہے) دین سے وہ بے پروائی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں امراء عیاثی (غالبًا مسلمانوں کے مشک وغیرہ کے زیادہ استعال سے بیالزام دیا گیا ہے) اور دنیا طلی (جس کا قادیان میں نام ونشان نہیں) میں مشغول ہیں۔ موفیا وگانے اور قوالی سننے میں مصروف ہیں علی وجھوٹے فتو سے دیتے ہیں۔'(غالبًا قادیا نیوں کے مزدیک بیالفاظ تو ملک معظم کی رعایا کی دوجماعتوں میں نفرت پیدائیس کرتے)

(تعة الملوك ص ١١٩٨)

''جس قدر فاحشر عورتی مسلمانوں سے ہیں جو عصمت فردتی پر فخر محسوں کرتی ہیں غیر قوموں میں اس کی نظر نہیں ملتی ۔ (نظیر نہیں ملتی ؟ آپ کے نبی صاحب عیسائیوں کے متعلق حسب فریل ریمارک دیتے ہیں۔''گندی سیاہ بدکاری اور طک کا ملک رغریوں کا چکلہ بن جاتا ، ہائیڈ پارکوں میں ہزاروں ہزارکاروشی میں کتوں اور کتیوں کی طرح اوپر تلے ہونا۔۔۔۔۔ یک بات کا نتیجہ ہے۔ (کتوبات احمد سیطر ۲۰ میں) (اور آریوں کے متعلق جو پھی کتھا ہے وہ ان کی کتاب آرید دھرم میں ملاحظہ فرمائے ہم تو نقل بھی نہیں کر سکتے ۔باری باری سب قوموں کے متعلق قادیان کا بھی نتوی ہے۔ ) پس میر مالت الی نہیں جے دکھی کراکے درومند دل بے اختیار نہ ہوجائے ۔ نام بی اسلام کا بھی باتی نہیں رہا۔ (بیسب قادیانی جماعت کی برکت ہے۔ اس مقدس نہ ہب کو آئے ہوئے۔ ۵ سال ہو گئے مرحالت وہی ہے۔ رہی تبلیغ ہو وہ امریکہ میں ہور ہا ہے درد کا نتیجہ ہزاروں

اولی الابصار غور کروکہیں بیرونامسلمانوں کوغیروں میں ذلیل کرنے کے لئے تونہیں؟) (تخفة الملوك م ١٩٤٨).

سلطان روم يرنظرعنايت

'' نہمیں اس گورنمنٹ کے آنے ہے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارناموں میں اس کی تلاش عبث ہے۔''

(اشّتهارمرزا قادیانی مندرجتبلغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹، مجموعه اشتبارات ج۲ ص ۳۷۰)

ناظرین نے ملاحظہ فرمایا کہ حکومت برطانیہ کی منافقانہ وفاداری کی آ ڑمیں ایک اسلامی حکومت کی کیونکر تخفیف کی گئی ہے؟۔

مكهومدينه وديكراسلامي مقامات پرشفقت

" بیں اینے کام کوند مکد میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں ندمدینه میں ندروم میں ندشام میں نہ ایران میں نہ کابل میں گر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں للبذا وہ اس الہام میں اشارہ فریا تا ہے کہاں گورنمنٹ کے اقبال وشوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کااثر ے اوراس کی فقوحات تیرے سبب ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامندادھرخدا کامنہ ہے۔''

(اشتهارمرزا قادیانی مندرج تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹ مجموعه اشتبارات ج ۲ ص ۲۰ ۲۰)

مقوط بغداد کےموقعہ پر قادیان بیں چراغان کیا جانا اور فاتح کومبارک باد کے تار وینا اس گروه کی خد مات اسلامی کا ایک منظرتھا۔ بہادرتر کوں کوسور اور بندر کا خطاب بھی ای گروہ نے عطا فرنایا تھا۔ مٰدکورہ بالا حوالہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی نبی حکومت برطانیکی فقوصات کے لئے دعائیں کرتا ہے جس کے نتیجہ میں الہام بھی ہوجاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فتو حات کے لئے دعا کا منشاء یہی تھا کہ بیتمام مما لک مسلمانوں کے قبضہ میں ندر ہیں۔ یہ ہےاں گروہ کی حقیقی خیدمت اسلام۔

میرے نوتعلیم یافتہ دوستو: دیکھنے کی چیز یہ ہے کہانسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کی تعظیم و تکریم اس کا انسانی فرض ہوتا ہے گھر بیگروہ جس کا نام لیے لیے کرلوگوں کواپنے دام تز ویر میں لانے کے لئے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ای مبارک وجود کی امت کی تباہی کے لئے دعائیں اوران کےخلاف ہی نفرت وحقارت پیدا کررہاہے۔ بیا کیے علیحدہ مستقل مضمون ہے کہ مرزا قادیانی یا اس کا گروہ حکومت برطانیہ کا وفا دار ہے یانہیں اور کداس منافقاً نہ وفا داری کا منشاء صرف حکومت کو غافل کرنا تھا ورنہ اس حروہ کا مقصد صرف اور صرف مذہب کے پردہ میں اپنا

کاروبار چلانا ہےاس مضمون پر آپ ہماری کسی دوسری کتاب کو ملاحظ فر مائیں گے جس میں بدلائل ٹابت کیا جائے گا کہ بیگروہ جہاں تمام دنیا کا دشمن ہے وہاں حکومت برطانیہ بھی اس کے عمّاب اور نظر شفقت ہے محفوظ نبیں رہی اس حکومت کے خلاف بھی ان کے دلوں میں بیکینہ ہے کہ اس نے ان کے پچھودیہات چھین لئے تھے اور ان کونان ونفقہ تک کامختاج کر دیا تھا آخر مقابلہ کی طافت نہ یاتے ہوئے حکومت سے بدلہ لینے کے لئے ندہب کے بروہ میں ایک جھے کی تیاری شرو**ر کا** ہوگئ اں گروہ کی حکومت برطانیہ ہے فقطی وفا داری صرف بیمعنی رکھتی ہے کہ حکومت اس گروہ کی خفیہ کارروائیوں پرکوئی توجہ نید ہے اور بیلوگ اس وفا داری وفا داری کی رٹ ہے اپنا کام کئے جائیں ﴿ وَفَا دَارِي كَا انْدَازُهُ أَسُ امْرِ سِيحَ تَجْعِيمُ كَهُ مُرْزًا قَادِيانَى نِے حَكُومت برطانيہ كے متعلق حسب ذيل پیٹین گوئی کرر تھی ہے جواس کے بیٹے مرز امحود نے بیان کی ہے۔

> سلطنت برطانيه تناهشت سنال زان بعد ضعف و فساد و اختلال

(تذكروص ۲۲۷)

## دوسري اسلامي خدمت

قادیانی گروہ کی دوسری اسلامی خدمت ملک میں فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے۔ مرہبی مناظروں کی طرح ڈال کرمیدان کارزار گرم کرنے کی ہردم فکر دامٹلیر رہتی ہے۔کہیں آ ریوں کو مناظرہ کا چیلنج ہےتو کہیں عیسائیوں کوان مناظروں کا مقصود دوسری اقوام کو مشتعل کرنے کے سوااور کرونہیں ہوتا چنا نچیہ آریوں اور عیسائیوں میں ہے جن چندا شخاص نے اسلام کے متعلق وریدہ وی کی جسارت کی ہےوہ حقیقتا ای گروہ کی مہر بانی کا نتیجہ ہے۔

معزز ناظرین! آج سے پیاس سال پہلے تعنی قادیانی فتنہ کے ظہور سے پہلے ہندوستان کی مختلف اقوام میں جومحبت و بیارتھا اس کا آج نام ونشان بھی موجودنہیں \_مسلمانوں پر ﴾ قادیانی سمینی کی خاص نظرعنایت ہے ان کو مناظرہ یا مجادلہ کی دلدل میں کھینچنے کے لئے ہرودت کوشش کی جافی ہےان مناظروں اور جھگڑوں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ ہرمقام کے انصاف پسند امحاب کے سامنے ہے۔ بسااوقات فساد کی نوبت پہنچی ہے جس کے بانی مبانی یہی قادیانی ہوتے ہیں جوایے ند ب سے اعتراض دور کرنے کے لئے فورا ہر قوم کے پیشوا پر اعتراض جڑ دیا کر کتے میں اور دشنام دہی توان کا خاصہ ہے ہی۔

د كيمنے كى بات بيہ بے كه جمارا دين كامل، كلام اللي خاتم الكتب اور آخرى صحيف آساني،

ہمارا نبی کامل واکمل \_ کیا معاذ اللہ اس وین میں ہمیں کوئی قلک وشبہ ہے؟ جو کسی سے مناظرہ کریں \_ مناظرہ (اگروہ اپنی صحیح شکل میں ہو) کے معنی تو تحقیق حق ہوسکتا ہے جنب ہمیں اپنے ند ہب کی سچائی پرحق الیقین ہے تو تحقیقات کے کیامعنی؟

کیا ہم مناظرہ اس گردہ ہے کریں جس کے فدہب کا بیحال ہے کہ ہردس سال کے بعداس میں تبدیلی بیدا ہوتی ہے بھی حضرت سے علیہ السلام کے آسان پرزندہ موجود ہونے کا قرار ہوداس میں تبدیلی بیدا ہوتی ہے بھی حضرت سے علیہ السلام کے آسان پرزندہ موجود ہونے کا اقرار ہودات ہے ایک دوسال نہیں بارہ سال بی عقیدہ رہا (طاحظہ ہوا کازاحہ می می ہزائن جہ اس ۱۱۱۳) کچروفات سے ایک روائل شروع ہوئے اوراپ متعلق بیا شتبار کہ صرف مجدد ہونے کا دعویٰ ہے ذرااور عرمہ گزراتو مسجست کا دعویٰ مگر نبوت سے انکار، چندسال اور گزر سے تو نبوت کا دعویٰ جس فدہب باس کے بانی کے اعتقاد کا بیحال ہواس کے متعلق تحقیق کرنا اگر تضیع اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟

قادیا نبول نے تو قادیان میں اپنے طلباء کوشا طرانہ چالیں طرادی چلا کی ہوشیاری کی تعلیم دینے کا فاص اہتمام کررکھا ہے وہ سیجھتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ فاص اہتمام کررکھا ہے وہ سیجھتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ جاتے ہیں اور بیسوچتے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نموی کوئی لغوی بحث کریں گے۔ ہماری سمجھ ہمار کے بان کے جاری سمجھ ہمار کے تیز کو لئے ہے ہماری ہوجائے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں موانویوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیانی ہوجائے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں موانویوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیانی ہوجائے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں موانویوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیانی ہوجائے گا۔ سید مناظرہ کوئی نہ کوئی شرکان ہوجائے گا۔ سید مناظرہ کا فائدہ تو ان کوئی نہ کوئی شرکان ہوجائے گا۔

اگر ہندوستان میں بہ حالت موجود ہے کہ بازاروں میں لکچر دے کرادویات فروخت ہوسکتی ہیں اور کی سادہ لوح اس جال کا شکار ہوجاتے ہیں تو کیا بہ کاروبار فیل ہوجائے گا جس پر بظاہر خربی رنگ بھی موجود ہے (ہماری کتاب مبللہ پاکٹ بک میں اس امر پر مفصل بحث موجود ہے کہ قادیا نہوں کا مناظرہ سے کیا مقصود ہوتا ہے اور اگر ان سے مناظرہ کیا جائے تو کس ظریق ہے شرا لکا کیا ہونی چاہئے ) میں بیر عرض کرر ہاتھا کہ قادیا نی گروہ نے مناظرہ کو اپنی تشہیراور فتندونساد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ مجھا ہوا ہے۔ ادھ بعض تو اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے اور بعض مفید پیشہ ہوکر میدان مناظرہ میں آ جاتے ہیں اور نتیجہ جو ہوایا ہور ہاہا ور ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

فتندونساد پیدا کرنا قادیانی گروه کااولین فرض دکھائی دے رہاہے۔ دوسرے کوگالی دیں گے اورامن امن کا شور بر پاکردیں گے تاکہ امن پندی کا شورگائی پرعالب آجائے جس سے بعض اوقات سادہ لوح یہی خیال کرنے لگتے ہیں کہ بیامن پیندہیں اوران کے ذبن اس گالی اور دشنام

74

دی کو بھلاد سے ہیں قصہ مختر ہے ہے کہ قادیانی گردہ کا براہ تھیار دیا سلائی دکھا کرخود خاموش ہو جانا ہوتا ہے جس کسی قصبہ یا شہر ہیں چار پانچ قادیانی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھیشداس موقعہ کی تلاش ہیں رہیں گے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں ہیں کوئی اختلاف ہوتو وہ مرزائیت کے خالف لوگوں کی بالقائل پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیں اور بسااوقات وہ پارٹی (جس کی امداد قادیانی کرتے ہیں) نہیں جھتی کہ یہ کسی کے بھی غم خوار نہیں ان کا مقصود تو مسلمانوں کی جماعت کو کر در کرنا ہے مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں میں اختلاف ایک معمولی چیز ہے بھی کسی جگہ کوئی اختلاف ہوانہیں اور قادیانیوں نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نہیں۔ یہ ہو وہ دوسری اسلامی خدمت جوقادیانی گروہ کی طرف سے سرانجام دی جارہی ہے۔

تيسرى اسلامي خدمت

یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کوسلمانوں سے بدخن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جگہ کوئی ایجی ٹیشن شروع ہوئی اوراس گروہ نے حکام کی امداد کی آٹیس مسلمانوں سے بدلہ لینے کی فکر کی نہیں اس شہر میں جو بھی مرزائیت کے خالف ہوں سے ان کے خلاف بغاوت کا الزام لگا کر انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کرادیا اور پھر پبلک میں مرزا قادیانی کا بیالہا می مصرمہ پڑھنا شروع کردیا۔

'' جتنے تنصب کے سب ہی گرفتار ہو گئے'' (در ٹین س ۹۳، تذکرہ س ۳۵۳) بعض حکام مرزائیوں کی اس جال میں آ جایا کرتے ہیں اور انہیں بید خیال نہیں رہتا کہ چندافراد کی غلاخبر رسانی کی خدمت کی بناء پروہ کیا قدم اٹھار ہے ہیں ۔ ہمارے بیان کی تائید میں مرزاغلام احمر قادیانی کا ایک کارنامہ ملاحظہ ہو۔

باغيول كى فهرست

''قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انٹریا کو دارالحرب قرار ویتے ہیں ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ مکیم مزاح بھی ان نقشوں کوایک مکی راز کی طرح اپنے کی دفتر امیں محفوظ رکھے گی .....ایسے لوگوں کے نام معہ پندنشان ہیہے۔''

(تبلغ رس الت جلد٥ من ١١١ مجموع اشتهارات ج ٢ من ٢٢٧)

اس سلسه میں مرزامحمود کی سرگری بھی ملاحظہ فر مائیے۔'' پُس میں جماعت کو پورے ندور سے نصیحت کرتا ہوں کہ دہ خلاف امن تحریکات کی خبر گیری کریں اور وقتا فو قتا مجھے اطلاعات مجیجے ۱۳۸

ر ہیں۔''(تا کہ وہی اطلاعات حکومت کو پہنچا کرمخالفین کوزیرکرنے کی تبیل پیدا کی جائے ) (الفضل ٤ جولا كي ١٩٣٣ء)

آپ نے ملاحظ فرمایا کہ ندہبی ریفار مرول کافیتی وقت کن خدمات کی انجام دہی میں صرف ہوتا ہے؟۔اس قتم کی خدمات کے سلسلہ میں ذیل کے دوحوالے بھی ملاحظہ فرمائے۔ بجاس الماريال

"میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائیدادر حمایت میں گزراہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کیا بیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہا گروہ رسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا ئیں تو بچاس الماریاں ان ہے بھر عمق ہیں ہیں نے اقیمی کتابول کوتمام مما لک عرب اورمصراور شام اور کابل اور روم تک پینچادیا ہے۔ میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کے مسلمان اس سلطنت کے سے خیرخواہ ہو جائیں اورمبدی خونی اور سیح خونی کی باصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم موجا کیں۔'' (تریاق القلوب ص ۱۵ ان ائن ج ۱۵ ص ۱۵۵)

رنگروٹ بھرتی ہوجا تا

''گورنمنٹ کی جس قدربھی فر مانبرداری کی جائے تھوڑی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی الله عنه نے فر مایا که اگر مجھ پرخلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو والنثیر ہوکر جنگ میں چلا جاتا۔''

(انوارخلافت ص٩٦)

ہمیں نفس وفا داری پر اعتراض نہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک مذہبی ریفار مر کا دن رات کاشغل یہی ہےتو گویااس نے اپنی عمر میں عظیم الشان کام ہی پیسرانجام دیاوہ قبی جوامت کو تیرہ سوسال کے بعد میسرآیا۔اس نے اپناساراوقت تو ۵۰ الماریاں شائع کرنے میں صرف کردیا۔ باغیوں کی فہرتیں تیار کرنے میں لگا دیا۔ بتائے اس کوسی اور کام کے لئے فرصت میسر آئی ہوگی؟ کیا اس خدمیتہ کا ہی نام کسرصلیب عیسیٰ پرتق کے ستون تو ژنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا قادیانی تشریف فرما ہوئے۔اگران کا موں کا نام اسلامی خدمت رکھا جاسکتا ہے تو بیتیسری اسلامی خدمت ہے جوال گروہ نے انجام دیدی۔

چوتھی اسلامی خدمت

قادیانی گروہ نے اپنی انتہائی فخش لویس کے ذریعہ انجام دی ہے۔ مذہبی ریفارمر کبلاتے ہوئے وہ زبان رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ جواپی نظیر آپ ہے۔ہم نے اپنی کتاب اقوال کی آ زلینے کی جرأت کی جاتی ہے۔ ''آ خضرت اللہ نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ایک جوافتنہ ہوگا اور لوگ اس وقت

ا پے علاء کی طرف جائیں گے اور علاء اس وقت بندر اور سور ہوں گے۔ احمدی جماعت لوگوں کے علاء کی طرف جا کی اور علاء اس وقت بندر اور سور کا میں علاء نہیں ہے بلکہ ان کو تو آپ جیسے بے علم لوگ بھی عالم نہیں مانتے اس لئے صاف ظاہر ہے کہ یہی آپ جیسے علاء ہی ہیں جنہیں بوجہ ان کے کارناموں کے آٹحضرت علیہ نے بندر اور سور کا خطاب ویا ہے اور آٹخضرت علیہ ہے ہے۔ یہیں اب خود ویا ہے اور آٹخضرت علیہ ہے۔ یہیں اب خود

سوچ لوکه سورکون میں ـ'' (اخبار پیغام سلح ۲۲۶ نبر۲۱م۱ ماکالم نبر۳ ـ عرار بل ۱۹۳۳ء) قاد یانی مچمول

"اب جو محص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے بکواس کرے گا اوراین شرارت سے بار بار کے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی اور کچھ شرم وحیاء کو کام نہیں لائے گا.....

اور ہماری فنخ کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ علال زادہ نہیں ..... درنہ حرام زادہ کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اورظلم اور نا اتفاقی

کی را ہوں سے پیار کرتار ہے۔'' (انوار الاسلام میں ہنزائن جام ۳۱ (۳۱٬۳۳) ) ''سوچا ہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظرر ہتے اور پہلے ہی سے اپنی بد

گو ہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب باتیں بوری ہو جائیں گی تو کیا اس دن بیامتی خالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام لڑنے والے سیائی کی تلوار کے کلڑ نے ہیں ہو

محالف جیتے ہی رہیں ہے اور نیا اس دن سیمام رہے وا سے بیان میں ارسے مزے مزے دیں ہو جاکیں مگے۔ ان بیوتو فوں کو کوئی بھا گئے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوس چہروں کو ہندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔''

(ضیرمانجام اتقم ۱۵۰ فرائن ج۱۱ س ۱۳۳۷) "پیچھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مروار کھارہے ہیں۔"

(ضميمه انجام آمقم ص ٢٥ فرائن ح ااص ٩ ٣٠).

ایک زبر دست گوا بی

قادیانی گروہ نے جس زبان کو ملک میں رائج کرنے کی ایک می زبان کو ملک میں رائج کرنے کی ایک می ایک میں ا

پہنچایا گیا کہ خدانخواستہ اسلامی اخلاق یہی ہیں جو اسلام کے بید مبلغ دنیا کو دیکھا رہے ہیں۔ قادیا نیوں کی تہذیب کے متعلق لا ہوری مرزائیوں کی شہادت ملاحظہ فرمائیے۔ :

قادياني تهذيب

''قادیانی جماعت کا ہمارے ساتھ لینی لا ہوری جماعت کے ساتھ جو طرزعمل ہوہ ساری دنیا جانتی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پٹاور کے قادیانی اس غیر شریفان ، بٹی میں تمام ساری دنیا جانتی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ آج کل پٹاور کے قادیانی اس غیر شریفاد رکے جلسسالانہ پران لوگوں نے جوا خلاق سوز اور سوقیانہ حرکتیں کیس احباب کوان کا کسی قدر علم جلسکی رویکدا دے ہوگیا ہوگا۔ ان ہوگا۔ ان پر ڈھٹائی ملاحظہ ہو۔ الفصل اور فاروق میں بالکل جموثی رپورٹ شاکع کرائی۔ ان کے مراسلتوں کی طرز تحریراس قدر گھناؤنی اور غیر شریفانہ ہے کہ کوئی شریف آدی اس پر اظہار نفرت کئے بغیر نہیں روسکتا۔ ہم جانتے ہیں اس متم کی ہے ہود وحرکات تمام قادیانی حلقوں میں پند کی جاتی ہیں اوران کی داد دی جاتی ہیں اس میں کہ خاب خلیفہ (میاں محمود احمد) صاحب بھی کی جاتی ہیں اور ان کی داد دی جاتی ہوں محمود احمد) صاحب بھی کہ جاتی ہیں اور ان کی داد دی جاتی ہوں محمود احمد کی اضاف و شرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے ان پر اظہار خوشنو دی فرماتے ہوں محملیکن اسلامی اخلاق وشرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے رہیں گے۔''

"ایک غیراز جماعت بزرگ نے جوقادیانی لٹریچر کامطالعہ کرتے رہتے ہیں ہم سے دریافت کیا ہے کہ قادیانی اخبارات الفضل وفاروق وغیرواس قدریست اخلاق کیوں واقع ہوئے

وریات بیا ہے دورے کوگائی دے دیتا اپنے کالف کے متعلق کذب بیانی یا بہتان طرازی کر دیتا ان کے خزد کے معمولی بات ہاوروہ ان باتوں کے اس قدرعادی ہو چکے ہیں کہ اس پست اخلاقی کا احساس تک بھی ان کونیس ہوتا .....مناسب تھا بیسوال جناب میاں محمود احمر صاحب یا دیگر قادیانی اکبرے کیا جاتا ہمارے نزدیک تو قادیانی اخبارات اور قابعیانی مبلغین کی اس اخلاقی کہتی کی دجد

ا کابر سے کیا جاتا ہمار سے نزدیک تو قادیا فی اخبارات اور قابدیا فی مبلعین فی اس اخلاق پستی فی وجد پیر پرتی اور اندهی عقیدت ہے۔ پیر پرست اشخاص واقوام بغیر سوجے سمجھے فلط سے فلط عقا کدو اعمال اختیار کر لیتی بیں اور اپنی عقل فروشی کی وجہ سے ان کواس حد تک میجھے لگتی بیں کہ ان کے خلاف معقول سے معقول بات سننا بھی گوار انہیں کرتیں۔ جب کوئی ان سے اظہار اختلاف کرتا ہے تو وہ بے محابا اخلاتی پستی کا مظاہرہ شروع کردیتی ہیں اور اس کوایک کارثو اب مجمعتی ہیں۔ یکی حال قادیانی جماعت اور اس کے اخبارات کا ہے میلوگ کم از کم اپنے مخالف کے حق میں بہتان سازی اور دشنام طرازی کواچھافعل سجھتے ہیں ان کے اکابراس چیز کی حوصلہ افزائی اور قدر کرتے رہتے ہیں۔'' (اخبار پیغام ملح ج۲۲ نبر ۲۹ س) کالم نبر۳۔ ۱۹۳۲ء میں۔''

بإنجوين اسلامى خدمت

موت، زاز نے قیامت بر پا ہو جانے کی پیشین کوئیاں کرنا ہے۔ مرزا قادیانی نے حسب ذیل الفاظ میں باربارا پی متعدد کتابوں میں اس تم کی پیشین کوئیاں کی بیٹ۔

" وادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے۔ وہ کی ہے کہ ہرایک طرف دنیا میں موت اپناوامن پھیلائے گی۔اورزلز لے آئیں کے اورشدت سے آئیں کے اور قیامت کانمونہ ہول کے اور نین کو تدو بالا کریں کے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہوجائے گی۔''

(الومية ص ا بنزائن ج ٢٠٥٠ ٢٠٠)

زلز لے الزائیاں تھا ہے چیزیں اس دنیا میں عام ہیں جس کی خبر دینا پیشین گوئی نہیں کہلا سکتی خود مرزا قادیانی کا ارشاد نے ۔

" بیوع کی تمام پیشین کو تیوں بیل سے جو بیسائیوں کا مردہ خدا ہے اگر ایک پیشین کوئی بھی اس پیشین کوئی ہے ہم پلا اور ہم وزن تابت ہوجائے تو ہم ہرایک تاوان دینے کوتیار ہیں اس در ما نبدہ انسان کی پیشین کوئیاں کیا تھیں۔ صرف یکی کدزر لے آئیں کے قطر بڑے گاڑائیاں ہوں گی پس ان ولوں پر خدا کی لعت جنہوں نے ایک ایس پیشین کوئیاں اس کی خدائی پر دلیل مفہرا کیں۔ اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنالیا کیا ہمیشہ زار لے نہیں آئے ہمیشہ قطنیس پڑتے ۔ کیا کہیں کہیں از ان کا سلسلہ مروع نہیں رہتا۔ پس اس ناوان اسرائیل نے ان معمولی باتوں کا پیشین کوئی کیوں نام رکھا۔"

کون نام رکھا۔"

(مزیرا نام کا مار ان کی اور ان کی دار ان کی دار ان کی دار کی کوئیاں کی خدا کی کہیں کوئی کوئی نام کھا۔"

صرف پیشین گوئیال کرتا اسلامی خدمت نہ بھے بلکہ مرزا قادیانی مخلوق خدا کے لئے طاعون جیسی نعمت نیر متر قبہ کے لئے طاعون جیسی نعمت نیر متر قبہ کے لئے دعا کیں ما تکتے تھے۔ اور نبیل معلوم کداس مبارک کام کے لئے آپ نے کتناونت صرف کیا ہوگا خود آپ کا ارشاد ملاحظ فرمائے۔

طاغون کی دعا

"حماسة البشري ميں جو كئي سال طاعون پيدا ہونے سے پہلے شائع كى تھى ميں نے بيد " ماسة البشري ميں جو كئي سال طاعون پيدا ہونے سے پہلے شائع كى تھى ميں نے بيد لکھا تھا کہ میں نے طاعون تھلینے کیلئے دعا کی ہے۔سووہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون تھیل حمیا۔''

امید ہے کہ ناظرین اس خدمت اسلامی کی دادد یے بغیر ندرہ سکیس مے۔

فيعثى اسلامى خدمت

تحقیرانبیا و و سلاء ہے جو قادیائی گروہ کی طرف سے انجام دی گئی ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہرقوم کی زندگی اپنے بزرگوں کی روایات سے وابستہ ہوتی ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فردیا جماعت ان کے بزرگوں کے القاب جن شے وہ امت ان کو یادکرتی ہو ، کوا پی طرف منسوب کرے چہ جائیکہ کوئی ان کی برابری یا افضلیت کا دعویٰ کر کے اس قوم کے قلوب کو بحرح کرے۔ اس موضوع پر مفصل بحث تو ناظرین کو ہماری کتاب ''مرزائی لٹریچر میں تو ہیں انبیاء و صلحاء'' میں ہلے گی اس جگہ اختصارا ہم صرف یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قادیائی گروہ ایک نے انبیاء و صلحاء'' میں ہلے گی اس جگہ اختصارا ہم صرف یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قادیائی گروہ ایک نے لئے انبیاء و صلحاء'' میں مرفعاوے کے لئے انبیا جا رہا ہے لیکن و قل ہو تکہ ہماری ہر تصنیف کا یہ اصل نے ہم دکھاوے کی نی طرف سے پچھ نہ تکھا جائے بلکہ ہر بات قادیائی لٹریچر سے چیش کی جائے اس لئے ہم دکھاوے کی تماز

 ایک صاحب حکیم محمر نے بیدذ کرخلیفۃ اسلے کے پاس شروع کردیا آپ نے فرمایا۔ہم نے ایسا کوئی فتو کی نہیں و یا ہماری میا جازت تو ان لوگوں کے لئے ہے جوڈ رتے میں اور جن کے ابتلا مکا ڈر ے دہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کھر گئے ہوں تو غیراحمد یوں کے چیچے نمازیں پڑھ لیس اور پھر آ کر دہرالیں سوالحمد ملند کہ میرانعل جس طرح حضرت مسج موعود کے فتویٰ کے مطابق ہواای طرح فليفدونت كي منشاء كي ما تحت موان " (آئيز مدانت م ١٩١٠ معنف فليفرة ديان)

میں ذکر بیکر رہاتھا کہ قادیانی گردہ سب سے بڑی اسلامی خدمت بدانجام دے ر ہاہے کدا کی سنتے مذہب کی بنیا در تھی جائے۔انبیاء کی تو بین اس گروہ کا مشغلہ ہے جو گروہ سردار دوجهال المالية كاتومين سے نہ جو محاس كى اسلام دوتى ميں كيوكرشبه كياجا سكتا ہے؟

مسلمان حضور عليه العسلوة والسلام ير درود بهيجنا ابن نجات كاذر بيد يجحق بين حتى كه حضور كاسم مبارك كے ساتھ عليه الصلوة والسلام كالفاظ ضرورى بيں حضور عليه الصلوة والسلام كى ازواج مطہرات کوامہات المومنین کے نام سے یا دکرتے ہیں۔مکدومدینہ کی عزت، باعث فخر سجھتے ہیں۔حضور علیہ السلام کی طرف سے منقول اقوال کوحدیث کے نام سے موسوم کرتے ہوئے ان احادیث مبارکہ کی تعمیل ضروری یقین کرتے ہیں ۔حضور علید السلام کے ہمراہیوں کو محابر کرام کے نام سے یادکرتے ہیں۔

قادیانی ممینی نے کیا کیا؟ برالقب کوایے لئے مخصوص کرنا شروع کردیا۔

ا..... مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھا جاتا ہے۔ لیشر

پیژول پرایک طرف بسم الله شریف اور دوسری جانب مرزا پر درود ـ

r..... مرزا کی زبانی باتوں کوبطور حدیث شریف شائع کرنا شروع کرا دیا ہے۔ چنانچەسىرت الىهدى حصەاۆل د دۆتم اورسوم شائع ہوچكى ہے۔

سرزا کے ساتھیوں کورضی الله عنم لکھا اور صحابہ کے نام سے موسوم کیا

جا تا ہے۔

٣..... مرزا كي زوجه كوام المومنين لكھاجا تاہے۔

کمہ و مدینہ کے مقابلہ میں قادیان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی مقامات مقدسہ کی تحقیر میں جن خیالات کا اظہار قادیانی گروہ کر چکا ہے وہ ہم پہلےنقل کرآئے ہیں۔اس

جگە صرف ان كاايك شعرنقل كرنے يراكتفاكرتے ہيں۔

زمین قادیاں اب محترم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے جوم خلق سے ارض حرم ہے (درخین من، ۵)

آ مخضرت ملک کی عزت اس گروہ کے دل میں کس قدر ہے؟ اس کا اندازہ مرزامحود
کے حسب ذیل ارشادات سے فرمائے۔

''یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مرخض ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ یا سکتا ہے۔
''یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مرخض ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ یا سکتا ہے۔

" بیہ بالک سی بات ہے کہ ہر محص تر فی کرسکتا ہے اور بڑے سے بوا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ مستقالی ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔"

(ڈائری طیفہ قادیان مطبوعا خبار الفعنل جو انبر می می کالم آجھے بدس ۱۹۲۲م)
" ظلی نبوت نے سیح موعود کے قدم کو ہیچے نبیس بٹایا۔ ملکہ آگے بر حمایا اور اس قدر

آ مے برحایا کہ بی کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔'' (کلہ انسل میں اس

"دنیا پس نماز تھی مگر نمازی روح نہ تھی۔ دنیا پس روزہ تھا مگر روزہ کی روح تھی۔ دنیا پس اسلام تھا کر جے کی روح نہ تھی۔ دنیا پس اسلام تھا کر جے کی روح نہ تھی۔ دنیا پس اسلام تھا کر جا تھی کر روح نہ تھی۔ دنیا پس اسلام تھا کر جا تھی کہ روح نہ تھی۔ دنیا پس قر آن تھا مگر قرآن کی روح نہ تھی اورا کر حقیقت پرخور کر وجھا تھے بھی موجود سے کر جھا تھے کی روح موجود نہتی۔ " (خلبہ فلیفہ قادیان مندرج الفنسل اامار جی ۱۹۳۰ء) مرزامحود کے مریدوں کا خیال سننے مگریدواضح رہے کہ مریدوں کے بید خیالات قادیان کے سرکاری گرٹوں بس مندرج ہیں جو قابل سننے میں اور درحقیقت مرزامحود کی ترجمانی ہے۔

" دعفرت سے موعود علیہ السلام کا وجنی ارتقاء آنخضرت کا کے سے زیادہ تھا۔ اس زمانہ میں تدنی ترتی زیادہ ہوکو کو آنخضرت کا میں تدنی ترتی زیادہ ہوکی ہے اور بیرجز وی نضیات ہے۔ جو حضرت کے بر مامل ہے۔'' مامل ہے۔''

محمہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے اس میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل میں خلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں

(بدرج المبرسهم ا\_170 كوبر٢٠١١م)

قادیانی گروه کی دن رات کی کوشش میہ ہے کہ آنخضرت کا تھی کی صفات مبار کہ کو مرزا پر چہاں کیا جائے اس معاملہ میں لا ہوری مرزائیوں کی شہآدت ہفتے۔ معمد

كم ازكم يا مدمقابل

'' بے شک مفرت مرزا (غلام احمہ )صاحب کی نبوت قر آن کی ایک ایک آیت ہے انکالوخواہ وہ کیسے ہی بھونڈ ہےاور لچر طریق ہے نکالی جائے اورخواہ وہ خود حضرت مرز اصاحب کی تفاسیر سے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہو۔ بیقوم خوثی ہے بغلیں بجاتی رہے گی نے نعرہ تحسین وآ فرین بلند كرتى رہے گى۔ان تمام پیش كوئيوں كوجن كے مصداق معزت محقظ الله بين آپ بے شك معزت مرزاصا حب پر چسیاں کرتے جائیں۔ بیغالی قوم خوثی سے تالیاں بجاتی اور تا چتی رہے گی۔ کیکن آپ کسی پیش گوئی کے متعلق یہ کہد دیں کہ حضرت محمقطیقہ کے لئے ہے اور حضرت مرزا صاحب اس کے مصداق حقیقی نہیں۔ بلکہ بوجدامتی اور خلیفہ ہونے کے صرف ظلی یابز وری رنگ میں اس کے ماتحت آتے ہیں تو ان کے سینہ میں یوں لگے گا جیسے تیرلگتا ہے محمد رسول النمایشی کی چیزیں چھین '' چھن کرحضرت مرزاصا حب کودیتے جاؤیہ خوثی ہے پھولے نہ ہائیں گے۔ کیونکہ اس میں در پردہ ان کے نفس کو میزخوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نبی سے موعود محدرسول النہ اللہ سے بھی بردھ کریا کم سے کم مد مقابل تو ضرور ہے۔لیکن اگر کوئی چیز جو انہوں نے محد رسول اللہ اللہ علیہ سے چیس کر حصرت مرزا صاحب كودى مونى بهرآپ والىس محدرسول الشعاف كودي تويد بلبلا بلبلا كراور چلا چلاكرايك حشر پر با کردیں گے۔ دوسر کے فظوں میں یہ کہ ان لوگوں نے محدرسول اللہ اللہ اور حفزت مرز ا صاحب میں ایک قتم کا باہمی شرکت اور رقابت کا رنگ بیدا کردیا ہے۔مثلاً جب تک مبشر ابرسول یاً تی من بعدی اسمه احمد کامصداق حفزت مرز اصاحب کو کہتے رہو بہت خوش رہیں گےلیکن جہاں اس کا مصداق حقیقی محررسول الله الله کو بتایا اور تمام محودی ٹولے سے صدائے واویلا بلند ہوئی کہ إئے بائے معزت مسیح موعود کی تو بین کی مٹی اور آپ سے اختلاف کیا گیا۔ حالا نکہ اختلاف خودان كے مقائدے ہوتا ہے ندكہ حفرت مي موقودے ." (اخبار پیغام ملح ۲۱مئی ۱۹۳۳)

کے مقائدے ہوتا ہے نہ کہ دھرت ہے موجود ہے۔''
اگرہم اس موضوع پر بالنفصیل مرزائی تحریرات کو پیش کریں تو یہ باب بہت طویل ہو
جائے گا۔ انبیا واور سلحاء کی مرزائی لٹریچ میں جس قدرتو بین کی گئی ہے اس کے لئے تو ایک دفتر
درکار ہے بی وجہ ہے کہ اس موضوع پر علیحدہ کتاب کھی گئی ہے اس جگہ تو ہمیں خصارا یہ
متا ہے کہ یہ وہ اسلامی خدمات ہیں جو قادیانی انجام دے رہے ہیں۔ کوئی تا واقف حال ان
کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ میں آ جائے تو آ جائے ورندان حقائق سے واقفیت کے بعداس
حال کا شکارہونا تاممکن ہے۔

ایک ضروری گزارش

تادیانی گروہ نے اپی بعض کتب میں اپنی اسلام دوتی کا ثبوت دینے کیلئے بزرگوں کی تعریف بھی کردی ہے اواقف حال لوگوں کے سامنے ان حوالہ جات کو پیش کر کے دھو کہ دیا جایا کرتا ہے۔ احباب کرام کوایسے موقعہ پرصرف یہ جواب دینا چاہئے کہ ہمارے پیش کردہ حوالہ جات کو غلط ثابت کرو۔ ورند دوصور توں میں سے کوئی ایک صورت تسلیم کرنی پڑے گی۔

ا..... دور نگی اختیار کی گئی ہے۔

سیا ہے کہ نا واقف حال لوگوں کو ابتدا بزرگوں کے متعلق تعریفی کلمات سنا کر پھانسا جائے۔ جب وہ ذرا پختہ قادیانی ہوجا کیں تو ان میں ضد بیدا ہوجائے گی اور تحقیرا نبیا او صلحاء پر مشمل تحریروں پر بھی ایمان لے آئیس گے۔ (بیا لیک حقیقت ہے کہ ایک فیصدی مرزائی آپ کو ایسا ملے گاجس نے شاید ہی تمام مرزائی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہو ور نہ قادیانی گروہ کا حربہ ہی ہیہ ہے کہ وہ دو چار کتابیں (کشتی نوح و غیرہ) مقدس کلام پر مشمل تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کو مطالعہ کے دو چار کتابیں (کشتی نوح و غیرہ) مقدس کلام پر مشمل تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کو مطالعہ کے دو چاتا ہے اور باتی کتابوں کو مطالعہ کا اس کو ساری عمر میں موقعہ ہی نہیں ملتا۔

بابسوم

قبولیت د عا کا ڈھونگ

اشاعت مرزائیت کے لئے ایک حربہ قبولیت دعا کا پروپیگنڈا ہے۔ قادیانی ایجن جہال کوئی صورت کا میاب ہوتی نہیں دیکھتے وہاں یہ پروپیگنڈاشروع کردیتے ہیں کہ ہمارے امام کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں۔ کلکتہ میں ایک شخص بیار ہوگیا اس نے تمام ڈاکٹروں سے ماہیں ہوکر آپ کی خدمت میں تار دیا اور خلیفۃ آمسے کی دعا ہے وہ صحت یاب ہوگیا۔ بعض اوقات قبولیت دعا کے عجیب وغریب قصے بیان کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک قادیا تی نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ ایک مریض سے قادیان تار ہوگیا۔ کہ بدا کی حرالے کے بعد مریض صحت یاب ہوگیا۔

غرض مند دیوانه ہوتا ہے

مریض یا حاجت مند کی مثال دیوانه کی ہوتی ہے وہ ہر در داز ہ پر دستک دیتا ہے اوراپنی ب مرض کی دوا کے لئے پریشان پھرتا ہے قادیانی ایسے اشخاص کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی فدمت میں حاضر ہوکر بیدوعظ شروع کردیتے ہیں۔

جناب آپ کا حرج بی کیا ہے میں آپ کی طرف سے خط لکھ دیتا ہوں۔ میری جیب می پوسٹ کارڈموجود ہے بہتر تویہ ہے کہ آپ ہی تکلیف فرما کرلکھ دیجئے۔

اگر مریض خط لکھنے پر آمادہ نہ ہوتو اس کی موجودگی میں ہی خطالکھ دیا جاتا ہے۔ بینللحدہ تصہ ہے کہ قادیان میں خلیفة اسیح کودعا تو در کنار خط پڑھنے کی بھی فرصت نبیں ملتی بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ سرسری نظر سے خطوط پرنظر ڈال کر کار آیہ خطوط کے علاوہ باقی خط دفتر ڈاک کے سپر د کر دیئے جاتے ہیں جہاں ہے ہرخفس کے نام اس مضمون کا خطار وانہ کر دیاجا تا ہے۔

''حضرت خلیفۃ امسیح کے حصور آپ کا خط پہنچا۔حضور نے آپ کے لئے دعا فر مائی۔'' انسرڈاک ۔ بہر کیف قادیانی ایجنٹ دعا کے لئے خطوط بھجواتے رہتے ہیں اس کام میں حقیقی راز کیا ہے۔ وہ سننے قادیا نیوں نے غور وخوض کے بعد خیال ریکر رکھا ہے کہ دعا کرنے والے کی مثال ایک علیم یا ڈاکٹر کی مثال ہے ایک مریض ڈاکٹریا تھیم سے علاج کروا تا ہے اس امید پر کسا سے شفاء ہو جائے گی ۔ شفاء اور صحت تو شانی مطلق کے ہاتھ میں ہے گرونیا کا دستوریہ ہے کہ اگر مریض شفایاب ہوگیا تو ڈاکٹر اور حکیم کی شہرت شروع ہوجاتی ہے اور صحت پانے والامجسم پروپیگنڈ ا کا کام دیتا ہے اگر مریض رابی عدم ہو گیا تو کہا ہے جاتا ہے کہ موت وحیات خدا کے قبضہ میں ہے حکیم بچارے نے کوشش سے علاج کیا مگر خدا کے ہاں اس کے دن پورے ہو بچکے متھے۔ یہی حال دعا کا ہے قادیانی سمجھتے میں کہ قبولیت وعا کا پروپیگنڈا بہر حال فائدہ مندر ہے گا۔ اَئر بتیں اشخاص میں کی ایک کابھی کام ہو گیا تواس ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے ضلیفۃ انسیح کی دعا کا بتیجہ ہے۔ اگراس سادہ لوح کے دل پراس چیز کااثر ہو گیاتو وہ مرزائیت کا پروپیگنڈا بن جائے گا۔ چیردن ہوئے جھے ایک دوست نے ایک پرلطف واقعہ سنایا کہ ایک گریجوایٹ عرصہ سے ملازمت کی تلاش میں سرگردان پھررہا تھا ملازمتوں کا برا حال ہے۔اسے کسی جگد کا میانی نہ ہوئی آخراس نے آخری كوشس كے طور برايك محكمه ميں ملازمت كى درخواست دى كسى قاديانى كواس كا حال معلوم بوا تو

جناب فی الفوراس کے پاس ہنچاور یوں مخاطب ہوئے۔ '' جناب اگرمیرامشوره قبول کریں توخلیفة المسیح کی خدمت میں دعا کی درخواہت سیجئے میں نے بار ہاتجر بہ کیا ہے حضور کی دعاؤں سے ناممکن کام مکن ہوجاتے ہیں۔البتہ آپ کو بیوعدہ دینا پڑے گا کہ اگر آپ خلیفۃ اسیح کی دعاہے کامیاب ہو گئے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کرلیں گے کیونکہ اس ثبوت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں اور آپ کوشلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے امام کا خداہے کامل تعلق ہے اور خدا آپ کی دعا کیس فی الفور قبول کرتا ہے؟۔'

کہ ہمارے امام کا خداہے کامل تعلق ہے اور خدا آپ کی دعا کمیں فی الفور قبول کرتا ہے؟۔'
وہ جہارا قعاضر ورت منداس نے کہا بہت بہتر تعلق باللہ کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو
سکتا ہے نہ اس غریب کوکوئی نہ بہی واقفیت ، نہ قادیا نی عقائد کا علم ، بس اس چکر میں آگیا خطا لکھ دیا اور
اپنے کئی دوستوں ہے بھی ذکر کر دیا ہے کہ بھی ہم نے مرزائیت کا امتحان لینے کا پیطر لین اختیار کیا ہے۔
ادھر قادیا نی ایجنٹ نے محتف ذرائع سے یہ کوشش کی کہ اس کی درخواست منظور ہو
جائے اور اسے ملازمت مل جائے مگر ایسے طریق ہے کہ اس سنے شکار کو ان کوششوں کا ذرہ بجر علم نہ
ہو۔ ادھر نے شکار کو اپنے وعدہ کی یا در بہنی بھی ہوتی ربی ۔ چندون کے بعد درخواست منظور ہوگئ اور آپ قبولیت دعا کا پر و پیگنٹر اکرتے دکھائی اور اب حالت یہ ہے کہ وہ صاحب مرز ائی ہو گئے اور آپ قبولیت دعا کا پر و پیگنٹر اکرتے دکھائی و سے ہیں۔ د یکھنا یہ ہے کہ یہ سوداکتنا نفع بخش ہے چندون کی کوششوں سے ایک سادہ لوٹ کو قابوکر و سے ہیں۔ د یکھنا یہ ہے کہ یہ سوداکتنا نفع بخش ہے چندون کی کوششوں سے ایک سادہ لوٹ کو قابوکر لیا گیا۔ اب اس کی آ مدنی میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرٹیقایث دے کر اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔ اس کی جائمیاد کی دارث بھی قادیا نی ہوگی۔

شاید ناظرین کویدخیال گزرے کہ قادیان میں دعا ہلامعا وضد ہوتی ہےاس لیئے ہم اس غلم<sup>ان</sup>بی کوبھی دور کئے دینیۃ میں۔مرزا قادیانی کاارشاد <u>سنئے</u>۔

دعا کی قیمت ایک لا ک*ھر*و پہی<sub>ہ</sub>

"بیان کیا جھ ہے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ بٹیالہ میں ظیفہ محر حسین صاحب و رہے ہے جو کوم شاخ وزیر بٹیالہ کے مصاحب اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے جو کوم شاخ لود ہانہ کے رہنے والے تھے۔ان کا ایک دوست تھاجو ہزاامیر کیبراورصاحب جائیدادتھا اوراا کھوں روپیکا مالک تھا۔ مگراس کے کوئی لڑکا نہ تھاجواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبداللہ صاحب ہے کہا کہ مرز اصاحب ہے میرے لئے دعا کراؤ کہ میر بے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز نے مجھے بلا کہ مہم مہیں کراید دیتے ہیں تم قادیان جا اور مرز اصاحب سے اس ہارہ میں خاص طور پر دعا کے لئے کہو جانے کہوں تا ہے جواب میں ایک تقریر فرمائی جس میں دعا کا فلف بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ مش میں دعا کا فلف بیان فرمایا۔اور فرمایا کہ مش میں دعا کا فلف بیان فرمایا۔اور فرمایا کہ مش میں دعا کا فلف بیان فرمایا۔اور فرمایا کہ مش میں طور پر دعا کے لئے ہا تھا تھا تھا دیے ہے دعا نہیں ہوتی بلکداس کے لئے ایک خاص قلمی کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ای دو ہاتوں میں پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دو ہاتوں میں کہ بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دو ہاتوں میں کہ بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے ان دو ہاتوں میں

ے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا گہر اتعلق اور رابطہ ہو کہ اس کی خاطر دل میں ایک خاص ور داور گداز پیدا ہو جائے۔ جو دعا کے لئے ضروری ہے اور یا اس شخص نے کوئی الیں و فر محت کی ہو کہ جس پر دل ہے اس کے لئے دعا نکلے۔ مگر یہاں نہ تو ہم اس شخص کو جانے ہیں اور نہ اس نے کوئی و بی خدمت کی ہے کہ اس کے لئے ہمارا دل بچھلے۔ پس آپ جا کرا ہے یہ کہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھر و پید دے یا دینے کا وعدہ کرے۔ پھر ہم اس کے لئے دعا کریں گے وار ہم یقین رکھتے کہ پھر اللہ اسے شرور اڑکا دے گا۔ میاں عبداللہ کہتے ہیں میں نے جا کر یہاں جواب دے دیا۔ مگر وہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ شخص لالدہ ہی مرگیا اور اس کی جائید داروں میں کئی جھڑ دوں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی۔''

(سیرت المبدی حصدادّ ل می ۲۵۷ روایت نمبر۲۶ مصنفه بشیراحمدایم -اب پسر مرزا تاویانی) دوسرول کود عالمی تلقین

قادیانیوں کا ایک پر پیگنڈ اتو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں ہے دعا کے لئے خطوط کھوائے جا کیں۔ دوسراطریت یہ ہے کہ نیک طبیعت سادہ لوح حضرات کو قابوکرنے کیلئے یوں وعظ کیا جاتا ہے۔

علاء کے جھڑ وں کو چھوڑ ہے۔ اُن کے تناز عات تو بھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ تو ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی ہی لگاتے رہے ہیں ان کا کام ہی ہیہ ہیری گزارش تو آپ سے بیہ کہ آپ دوزانہ بالتزام ہم ون تک تبجد پڑھیں اور تمام مخالف خیالات کو دل سے نکال کر خدا سے دعا ہیج کہ دہ آپ کی رہبری کرے۔ خدازندہ خداموجود ہے دہ اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے اگر آپ کو اس عرصہ میں کوئی بشارت ل جائے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کر لیجئے اس کے بعد آپ کو کسی ولیل کی ضرورت ندر ہے گی۔ مگر بیشر طیادر ہے کہ دعا بے اثر ہوگی اگراس عرصہ میں آپ کے دل میں مرزاصا حب مے متعلق کوئی ذرہ بھر بھی نفرت ہوگی اس بات کوآپ بھی تسلیم کریں گے کہ دوران مدت دعا میں کوئی مخالف خیال نہ ہونا چاہئے تا کہ جو پھھ آپ کوخواب میں دکھائی دے ہو۔

ید مقدس دعظ کی سادہ لوح اشخاص پر اثر کر جاتا ہے پہلا اثر تو بہی ہوتا ہے کہ قادیا نی گروہ پاک لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو دعا پر یقین ہے جو تبجد جیسی مبارک چیز کی تلقین کرتے ہیں اور وہ سادہ لوح نہیں مجھتا کہ یقیٰ امور کے متعلق اس قسم کے تر دو میں پڑنا بذات خودا یک گناہ ہماں طرح تو ایک مخالف اسلام اگریہ وعظ کرے کہتم ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرے ۴۰ دن پرادتھنا کر واور نتیجہ دیکھوکہ پرمیشور تمہاری کیا مہری کرتا ہے تو کیا ہم اس کے وعظ پڑمل پراہو

کر اسلام اور دیگر نداہب کی اس طریق دعا ہے تحقیق شروع کر دیں گے؟ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہمارا نبی کامل تو آج پھر ہمیں کس تحقیق کی ضرورت ہے؟۔ بہر کیف ایک سادہ لوح ان کی نیکی کی تلقین کے بھرے میں آجا تا ہے۔ ادھر قادیانی ایجنٹ مرزا غلام احمد کا فوٹو بھی اسے دکھا تا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھتے کہی پاک صورت ہے کسی معصوم شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا اس شکل ہے کہا تھے۔ کہ سے کسی تصنع کی امید کی جاسکتی ہے؟

سے کی میں اسمیدی جا جی ہے؛

ادھرہ وہ سادہ لوح تہجد پرز دردیتا ہواروزانہ بید عاکرتا ہے کہ الٰہی میری رہبری فرما کرتو بھے اس مدت میں صاف صاف بتلادے کہ مرزا ہی ہے بہیں؟۔وہ سادہ لوح اس زور دعامیں بیہ بھی نہیں سوچنا کہ ہمارا خالق ہمارا ما تحت نہیں کہ ہمارے تھم سے فوراً اس معاملہ کا فیصلہ کردے وہ خدا نہ ہوا ہمارا ما تحت ملازم ہوا جو ہم چند دن کا الٹی میٹیم دے کر اس سے اپنا مطالبہ پورا کر الیس۔ غرضیکہ وہ سادہ لوح روزانہ تہجد پڑھتا ہے خواہیں ہرانسان کوآتی ہیں مرزا کے خلاف جذبہ کوہ دور کرچکا ہوتا ہے۔ بس اس عرصہ میں یا تو مرزا کی شکل اس کوخواب میں آگئی یا اس نے سورج پڑھتا دیکھا، دریا بہتادیکھا، نہرنظر آئی، پھل کھائے، انگور کھائے غرضیکہ کوئی بھی خواب آئی فوراً اس کی تعبیر یہی کر کی کہ مرزا سی ہے ہورج دریا کہا پائی دیکھنے سے مراد بھی بہی ہے سورج دیکھنے کا مطلب تعبیر یہی کر کی کہ مرزا سی اس درجہ کو بین جا تا ہے کہ وہ خدا ہی کیا جو ہم سے کلام نے دوہ خدا ہی کیا جو ہم سے کلام نے دوہ خدا کی جو مصاحب الہام کے منتظر ہو خواب دکھا کر ہماری رہبری کی ہے وہ ہم سے کلام بھی کرے گا چنا نچہ وہ صاحب الہام کے منتظر ہو جاتے ہیں ( یہی وجہ ہے کہ قادیا نیوں میں کی انہیا ء پیدا ہو بھی ہیں)

دوسرے ہرانسان میں خودستائی کا مادہ موجود ہے جب وہ سادہ لوت اپنی نیکی وطہارت کا غرور کرتا ہے تو ساتھ ہی ہے جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میری دعا اکارت نہیں جاسکتی اس لئے وہ کوئی بھی خواب دیکھے تو ژمروژ کر مرز اکی صدافت پر دلیل تھہرا تا ہے ادھر قاویائی اس کی نیکی دتھوئی کے گئ شار کرنا شروع کردیتے ہیں اور ہروقت یبی ذکر ہے کہ آپ تو ولی اللہ ہیں خدا ہی آپ کو بتائے گاکہ اب تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔قصہ کوتاہ ہے کہ وہ سادہ لوح اپنے غرور کے گناہ میں اس جال کا شکار ہوجا تا ہے اب اس کے لئے نقر آئی دلائل کی ضرورت ندمرز اکی کتب کا مطالعہ اس جا تو خدا نے بتا دیا کہ مرز اسچا ہے۔ ( کیونکہ اس نے خواب جود کھے لی کہ صبح کے وقت سورج روشن ہورہا ہے۔ یاسمندر میں جہاز جارہا ہے)

قصہ ختم ہوجاتا ہےاور وہ غریب مرزائیت کے وام کا شکار ہوجاتا ہے اس کے سامنے

کوئی دلیل بیان کروتو یہی جواب ملتا ہے کہ ہمیں تو خدانے ہدایت دی ہے انسانی دلاک ہمارے سامنے کیا چیز ہے ادھر قادیانی اخبار اس کے خواب کورؤیا قرار دے کراس کو اور زیادہ بدماغ کر دیتے ہیں اور اس طرح و وقحص ہمیشہ کے لئے ہدایت سے دور ہوجا تا ہے۔ الا ماشاہ اللہ!

باب چہارم

سیرت جلسے

سیچه عرصہ سے قادیانی گروہ نے سرت جلسوں کا ڈھونگ رچا رکھا ہے جس کی ابتداء راجپال ایجی ٹیشن کے دنوں سے ہوئی ان دنوں مرزامحمود کومسلمانوں کی لیڈری کا شوق ہوا اور آنجناب نے خیال کیا کہ اس وقت مسلمان برافر دختہ جی آؤ گئے باتھوں سیچھ فاکدہ اٹھا کیس۔ مسلمانوں کودھوکہ دینے کے لئے ایک انجمن ترتی اسلام بھی بنالی قد آدم پوسٹر شائع ہونے تروع ہوگئے۔ پیفلٹ بازی ہوئی مرزائے تی تبلیغ کی بجائے موضوع یہ تجویز ہوا۔

ناموس رسول الرم اليساية كى حفاظت

قادیانی گروہ نے موچا یہ کہ اس ایجی نیشن کے وقت مسلمان ہمارے عقائد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہماری آ واز پر کان دھریں گے اور ہم اس ہنگامہ آ رائی سے قادیانی بیت المال میں کانی روپیہ جمع کر لیس گے چنا نچہ اس اسکیم کو مملی جامہ بہنا نے کیلئے مرز امحود نے اپنے ایک میکرڑی کی طرف سے ایک خفیہ چھی طبع کرائی اور اپنے مبلغین کو وہ چھی دے کر مختلف شہروں کے روسا کی طرف روانہ کر دیا۔ انہی دنوں خاکسار کو قادیا نیت کا طوق اپنے گلے سے اتار نے کی توفیق فیل فیب ہوئی تھی میں نے وہ چھی اسلامی پریس کو جھیجنا اپنا فرض سمجھا چنا نچہ مسلمان اس قادیانی چال سے بروقت آگاہ ہوگئے اور ایک عظیم الثان فتہ کی روک تھام ہوگئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس چھی کو یہاں بھی درج کر دیا جائے تا کہ ناظرین کوقادیانی چالوں کا کما حقظم ہوجائے۔

## ۲۵ لا کوروپیہ جمع کرنے کی اسکیم ....فقل چٹھی

بسم الله الرحمن الرحيم؛ تحمده وتصلى على رسوله الكريم!

ازقاد يان صلع گوادراسپور پنجاب

تعرمی و معظمی ... ..... .. السلام ملیم! آپ سے پوشیدہ نہ دوگا کہ اس و ب

مسلمانوں کی حالت کیسی نازک ہور ہی ہے۔ہم نے اس خطرناک حالت کود مکھ کراس امر کا فیصلہ کر لیاہے کہ ہندوؤں کی ان تد ابیر کا اوراس طرح دیگر ندا ہب کے حملوں کا پوری طرح مقابلہ کیا جائے کیکن میکامنہیں چل سکتا جب تک کہ کم از کم تجییں لا تھارہ پیے پہلے ریز روفنڈ کے طور پر جمع نہ کرلیا جائے ۔۔۔۔ ایک لا کھروپیہ سے زیادہ روپیر کا انتظام ہماری جماعت کر چکی ہے اور بھی رقم وہ دے گی گر ضرورت بچیس لا کھ کی ہے اور باہر کے صوبوں کی حالت کود کھے کر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرقم جمعاً بھی پنجاب اور سرحد سے ہوسکتی ہے۔ چونکہ بعض اصلاع ہندوؤں ادر سکھوں سے بھرے ہوئے ہیں۔اس لئے بنجاب میں ہے بھی انہی اضلاع پرامید کی جاسکتی ہے۔ جہاں مسلم<del>انوں کا</del>زور ہے اور بڑے زمیندارمسلمان ہیں۔اگر بیاصلاع دودولا کھروپیینی ضلع جمع کردیں تو پھر بیکام انشاء الله ہوسکتا ہے بظاہر بیرقم بڑی ہے مگر ہماری جماعت کے کام کو مدنظر رکھ کر بالکل حقیر ہے کیونکہ ہاری قلیل جماعت ہرسال دولا کھ ہے زائدروپید ین کی خدمت کے لئے دیتی ہے اگر ہاری جماعت ہرسال اس قدررو پیددیتی ہے تو کیااس مصیبت کے وقت میں دوسرے لوگ ایک سال بھی اس قدر بوجھ نہ برداشت کریں گے۔ ہمارے نز دیک توایک بزارمسلمان آ سودہ حال اگر نیت کر کے کھڑا ہوجائے توایک سال میں بیرقم جمع ہوسکتی ہے۔صرف ایک سال اپنے افراجات میں کی کر کے ایک ہزارآ دمی ایک ہزار ہے دی ہزار رویبیاس کام کے لئے دیوے تو آسانی ہے بیہ کام ہوسکتا ہے جناب کو اسلام کے لئے درد رکھنے والاسمجھ کر جناب کی خدمت میں جناب مولوی .....صاحب کو بھیجاجا تا ہے۔امید ہے کہ آپ قربانی کر کے ان کی مددکریں گے۔یعنی ایک معقول رقم اس غرض کے لئے ان کی معردنت ارسال فر مائیں گےاور دیگر دوستوں سے بھی اس کام میں مدودلوا ئیں گے۔ نیز التماس یہ ہے کہ آپ ان کا لیکچر بھی کروا کیں تا کہ مسلمانوں میں اتحاد اور خدمت اسلام کی روح پھونگی جائے اورانہیں حالات موجود سے اطلاع ہو باقی تمام حالات مو**لو**ی صاحب موصوف ہے آپ کومعلوم ہو تکیس گے۔

یہ وہ اسکیم تھی جس کو عملی جامہ پہنانے کیلئے مرزامحمود میدان میں آیا تگر راز فاش ہو جانے پرکوئی کامیابی نہ ہوئی۔اس ناکامی کے بعدیہ قرار پایا کہ سرت جلسے ضرور ہوا کریں۔ ہرجگہ کے قادیانی بیاعلان کیا کریں کہ فلاں تاریخ کو سرت جلسہ ہوگا جس میں رسول اکر میں لئے کے سوانح حیات بیان کی جائے گی اور قادیان سے فلال مولوی صاحب تشریف لائیں گے۔

اس اسلیم سے فائدہ یہ بوگا کہ قادیان کے نام تشہیر ہوگی یہ پرا پگنڈ اہوگا کہ قادیانی بھی رسول اکرم میلیقی کی بیریت بیان کرتے ہیں اور حضو بقیاتی کے ہی غلام ہیں۔ نیز احسن پیرایہ میں مرزائیت کی بھی تبلیغ کی جائے گی۔ لینی حضور علیقہ کی سیرت ایسے انداز میں بیان کی جائے گی جو مىلمانوں كےقلوب مرزا كى نبوت تشكيم كرنے كوبھى تيار ہوجا ئيں ـ

دوسرا فائدہ پیہوگا کہ علاء سلمانوں کومنع کریں گے کہ دیکھوقادیانی دود ھامیں زہر ملاکر بلانا جاہتے ہیں۔خبردار جو جاؤ۔سیرت کے نام پران سے تعاون ندکرو۔ جب بیگروہ اسیے عقائد کی رو سے مسلمانوں ہے کسی معاملہ میں تعاون نہیں کرسکتا۔ تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان

کی حیالوں ہے بجیس۔ اگرقادیانی گروہ لاہوری مرزائیوں ہے صلح ادراتحاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا بلکہ ان کی دعوت اتحاد کے جواب میں مرزامحمود پیاکہتا ہے کہ ابلیس بھی حضرت معاویڈ کونماز کے لئے جگانے آیا تھا تو مسلمان ہی ایسےرہ گئے ہیں جوان کے دام تزور میں پھنس جائیں۔ جِب علماء اسلام بيآ واز بلندكريں كے تو قادياني فوراً كر يجويث اورنوتعليم يافة كروه سے سيكبيں كے ديكھي ان مولو یوں کی تنگ نظری سیرت جلسوں کی پاکتحریک میں بھی تعاون ہےا نکار ہے۔ بیچار نے نوتعلیم یافتہ کیا جانیں کہان کے عقائد کیا ہیں۔ان کی جالیں کیا ہیں؟۔ان میں ہے بعض یہی خیال کرتے ہیں کہ بھئی بات تو درست ہے سیرت جلسوں میں شمولیت ہے انکار تنگ نظری ہے قادیانیوں نے سیرت جلسوں کا حربہاستعال تو ضرور کیا مگراب بفضلہ تعالیٰ اس کی حقیقت آشکارا ہو چکی ہے اور ناظرین کواس کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی کس کس لباس میں ملبوس ہوکر پلک میں آتے ہیں اور کہ ان کا حقیقی مقصود کیا ہوتا نے اس باب کا مطالعہ فرماتے دنت ناظرین باب اوّل کی گزارشات کوبھی کمحوظ رکھیں گےتو یہی ٹابت ہوگا کہ بیگروہ ایک تجارتی

> مپنی ہے جو زہبی لباس میں اپنے مقاصد کی تحمیل جا ہتی ہے۔ باب پنجم

سركاري ملاقاتين

بأب دوم میں ہم قادیا نیوں کی'' اسلامی خد مات'' کےسلسلہ میں پیدؤ کر کر چکے ہیں کہ قادیا نیوں کا بہترین شغل حکام کوخررسانی کی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔جس کا مقصد اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹی رپورٹس کرتا ہوتا ہے۔ حکام بوجسر کاری منصب مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ہرا یک کی بات سنی خواہ وہ کوئی ہو قادیا نیوں کی رپورٹوں کو بھی سنتے ہیں۔ قادیانی ان ملا قاتوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں سنے ایک قادیانی کسی حاکم کے بنگدیے باہر آتا ہے سڑک پرخرامان خرامان شہاتا ہوا

واپس گھر جاتا ہے۔اس کوشوق یہ ہوتا ہے کہ رستہ میں اسے اس کے واقف ملیں پس جو بھی اس وقت ملے گا تو جناب خواہ کؤاہ ا ل سے بیدذ کر کریں گے۔ کہ ہم تو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادریا صاحب سپرنٹنڈنٹ پولیس کی ملاقات کر کے آ رہے ہیں مقصد یہ کدادھرادھر میہ چرچا ہوجائے کہ جناب کا بہت رسوخ ہے آپ بوئ ملاقات والے بیں فری کمشنر آپ سے بات کرتا ہے برنٹنڈنٹ پولیس آپ کوملتا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے قادیانی صاحب خوش سے پھو لے نہیں ساتے عوام الناس میں ہے کئی اس وہم میں مبتلا: و جاتے ہیں کہ چلو یاراس قادیانی ہے یارانہ گاخھؤ شا کھ کوئی کام بی نکل آئے۔ ووام الناس بیچاروں کو کیا علم کہ حکام رعایا کے تمام افراد کی شکایات سنے کیلئے پابند میں بلکدان کے ہاں ملاقات کے دن مقرر ہوتے ہیں جن اوقات میں ہر مخص اجازت لے كرال سكتا ہے غرضيكدو و قاديانى يبى رعب جما تار ہتاہے كداس كى ڈيٹى كمشنريانس پلزيوليس سے ملاقات ہے کئی بیچارے اس کے آ گے اینے وکھڑے بھی کہے سناتے ہیں اور نہایت خوشاً مدانہ انداز میں اس سے بیدرخواست کرتے ہیں کہ و دان کی سفارش کرے اور وہ قادیانی بھی بیسجھتا ہوا کہ ان یے وقو فوں کو کیا پیۃ کدمیرارسوخ ہے پانہیں یارہ کہ حکام کسی کی بھی سفارش مانا کرتے ہیں پانہیں۔ ۔غارش کا وعد ہ کرلیتا ہے۔غارش تو اس نے کیا <sup>ک</sup>ر نی ہوتی ہے۔وعد ہ کے بعد وہ اس تاک میں رہتا ہے کہ استخص کا کام ہوا ہے پانہیں اگر کام ہو ٹیا تو جا دھمکے کہ دیکھا ہم نے تمہاری سفارش کی تھی اوراً سرکام ندہوا تو کہد دیا کہ ہم نے سفارش تو کی تھی گر جواب کچھزیا دہ تیلی بخش نہ مااتھا۔ صاحب بہادر نے فرمایا تھا کہ بیدوفتری معاملہ ہے ہم پھھ کرتو نہیں سکتے باں خیال رکھیں گے معلوم ہوتا ہے صاحب بہادر کے بس کی بات نہ ہوگی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ ہو بنار ہےاورجس کا کام قدرتا ہوجائے اس برتو کاٹھی سوار ہو جاتی ہے کہ چلومرزائی بنو۔مرزائی بنو،

ہم نے تمہارا کام کرادیا ہم اگر کام کروا سکتے ہیں تو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ غرضیکہ بیوہ حربہ ہے جو قادیانی عموماً شورش کے ایام میں اختیار کیا کرتے ہیں اور بعض

> عقمل کے 'بورےان کا شکار ہوجایا کرتے ہیں۔ **بوز**یک



ا ومتعل ایا رستول

ا بارات نصوصا اُگریزی انبارات میں ارتشم کی نبری نانائع ہوتی رہتی میں کہفا ہ عَلِد اذارہ منہ ہے کہ ن ہے۔ قادیانی سُروہ اس نتم کی نبروں پر اپنی کہلی فرصت میں توجہ دیتا ہے۔ دوسری طرف مریدوں کے ذریعے بروپیگنڈا رہیہے کہ ہماری وساطت سے ملازمت بہت جلدى ال جاتى بالله في مين قاديانى ايجن جن اشخاص كوا بناشكار بناف مين كامياب موجات ہیں ان کی درخواشیں قادیان پہنچ جاتی ہیں۔ جہاں کہیں اخبارات میں کوئی ملازمت کا اعلان نظر آیا فوراُوه درخواست بجحوادی اً مُرکام هو گیا توبس وه ملازم یکا قادیانی هوگا ( حالانکه یمی کام وه خودصرف ایک آند کے نکٹ خرچ کر کے بھی کرسکتا تھا اور اسے معلوم ہوجاتا کداس کی درخواست کی منظوری میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ قادیان کی مقدس زمین ہے آئی ہے۔ بعض ہوشیار نو جوان تو صرف وعدہ ہی کر لیتے ہیں کہ اگر کام ہو گیا تو ہم مرز ائی ہوجا کیں گے مگر بعض ایسے عقل کے پورے ہوتے ہیں کدان کے چکمہ میں آ کر مرزائیت قبول کرنے کا اعلان ہی کر دیتے ہیں ان اعلان کرنے والوں کانمبر قادیان والے پیچھے ڈال دیتے ہیں کیونکہ دہ سجھتے ہیں کہ مرزائی تو ہوہی گیاہے یہی ہمارامقصدتھا)ادران کو پیبلیغ شردع ہو جاتی ہے کہ خدا آپ کوآ زیار ہاہے مؤمنین کو ابتلاءآ ناضروری ہوتا ہے ذراصبر کیجئے انتظام ہوجائے گا۔مرزائیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اب اس چیز میں وہ شرم محسوں کرتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں پیہ کہدد ہے کہ میں ملازمت کے لئے ان کے جھوٹے وعدہ کا شکار ہو گیا تھاوہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہے اور بہر حال نرم ً رم مرزائی ربتا ہوا دن بسر کرتا ہے کیکن توبہ کا علان نبیں کرتا۔ الا ماشیا، الله!

یہ وہ حربہ ہے جس کا ہمارے کی نو جوانوں نے تجربہ کیا ہوگا اصلیت بیہ ہے کہ نہان کا ملازمتوں میں کوئی دخل نہ کوئی رسوخ بہتو صرف ایک ہوشیاری و حالا کی ہوتی ہے۔

بابثفتم

آ ریوں' نیسائیوں کےخلاف کٹریجر

قادیانی گروه کاابتدائی کام آریوں میسائیوں کےخلاف کٹریجے شائع کرناتھا۔ان دنوں مسلمانوں کواینے عمّاب وعذاب ہے مشتنیٰ رکھا گیا۔ کیونکہ مقصود یہ تھا کہ آریوں اورعیسا ئیوں کو گالیاں دی جا کیں جس کے جواب میں لاز ما وہ بھی درشت کلامی سے پیش آ کیں گے۔اوراسلام کے خلاف زبان درا زی کریں گے پھر کیا ہوگا کارو بار کی تر تی آ ریوں اور عیسائیوں کی گالیوں کونٹل ، ئرے شوری یا کیا جائے گا مسلمانوں کو مشتعل کرے ان کی جیبیں خالی کی جا کیں گی اور وہ بالارات يا النواكر كريداسلام كرسياني آريول مديا كوال كوخوب تركى بتركى جواب وسيت جن دل

کھول کرامداد دیں گے۔ چنانچہ قادیانی گروہ کا ابتدائی سرمایہ یہی چیز تھی۔ براہین احمد یہ وغیرہ کی اشاعت سے اس کام کوانجام دیا گیا جب سرمایہ جمع ہو گیا تو مجددیت مسجیت محد ثبیت 'نبوت بھی دعاوی ہونے شروع ہو گئے۔

ان دنوں بھی قادیانی گروہ کا طرز عمل یہ ہے کہ ہرمقام کے مناسب حال اشاعت مرزائیت کے لئے مختلف ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں دو چاراشخاص مرزائیت کا شکار ہوچکے ہیں وہاں تو ہروقت مسلمانوں ہے ہی مقابلہ کیا جاتا ہے۔

میدان مناظرہ اور جہاں ابھی تک کوئی بھی مرزائیت کا شکار نہیں ہوا وہاں بیلوگ آریوں عیسائی مقابلہ پر آریوں عیسائیوں کومناظرہ کا چیلنج دیں گے۔اشتہار بازی کریں گے تاکہ آریداور عیسائی مقابلہ پر آمادہ ہوجا کیں ادھریہ کوشش ہوگی دوسری طرف چند مسلمانوں کو اسلام کا واسطہ دے کریہ کہاجائے گا گا کہ ہمارا انتہاراا اختلاف علیحدہ رہائی وقت تو کفرواسلام کی جنگ ہے۔ ناموس رسول اکرم الله کے کا کہ ہماراات آرے وقت میں کام آؤ یعض مسلمان اس چکمہ میں آجاتے ہیں۔مناظرہ میں ان کو امداو دیتے ہیں۔آ ہستہ کے ہم عرصہ کے بعدا کیک دوحضرات جوان کی اسلام دوتی کا شکار ہوجاتے ہیں مرزائیت قبول کر لیتے ہیں۔

جس جگہ قادیانی اپنی اشتعال اگیزی کے باوجود آریوں اورعیسائیوں ہے میدان مناظرہ گرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بعض تا واقف حال لوگوں کو اسلام کا واسط دے کراس کام کے لئے آ مادہ کیا جائے گا کہ وہ ایک لیکجر کا انتظام کردیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لیکچر میں مرزائیت کا ذکر تک نہیں کریں گے بعض سادہ لوح ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اوھر قادیانی یہ بچھتے ہیں کہ ہمارا پہلا قدم ہی ہے کہ ایک مسلمان کی زیر صدارت جلسہ ہو جائے اور ہم آریوں عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیں۔ صدر جلسہ حاضرین کو یہ تقارف کرادے کہ یہ مولوی صاحب قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ صرف اس قدر تعارف ہی ہمارے قدم جمانے کاباعث ہوگا۔

يبيثه ورمناظر

اس طعمن میں میام بھی قابل ذکر ہے کہ ہرقوم میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جواپنے کاروبار کی ترقی اپنی قوم کو دوسری قوم سے لڑانے میں سیجھتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ آریوں' عیسائیوں میں بھی ہیں جن کو پیشہ ورمنا ظرکے نام سے موسوم کرنا انسب معلوم دیتا ہے۔ وہ اپنا بازار گرم کرنے کے لئے مرزائیوں سے مناظرہ پرآ مادہ ہوجاتے ہیں ان کے دل میں قوم کے مفاد کا

کوئی احساس نہیں ہوتا چنانچے ان لوگوں کے مناظرہ کے سننے کا اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا طرز عمل و کلاء جیسا ہوتا ہے کہ فیس لی اور اپنے مؤکل کی ترجمانی کر دی بس اللہ اللہ فیرسلا۔ بسا اوقات طرفین کے مناظر استمضے سیر کرتے و کھا دیتے ہیں یائی پارٹی میں شریب ہوتے ہیں۔ گرفریقین کا بیحال بنا دیتے ہیں کہ وہ آپس میں دست وگریبان رہتے ہیں۔

غرضیکہ نوتعیم یافتہ طبقہ کو اپ دام تزویر میں لانے کے لئے قادیانیوں کا یہ بھی ایک زبردست حربہ ہے کہ وہ آریوں عیسائیوں کے خلاف اپنالٹر پچر پیش کر کے یا اپنے مناظروں کا حال سنا کر انہیں اپناشکار بنانا چاہتے ہیں۔ گرحقیقت کیا ہے؟ صرف مرزائیت کی تبلغ اپ کاروبار کی ترقی دینے کے ذرائع 'خیال فرمائیے دوسرے کوگالی دے کرآپنے نہ بب اور پیشوا کوگالی دلانا' میہ بنات خوداسلام دشنی ہے مرزانے اس کام کوسرانجام دیا خوداس کا اقرار سنئے۔

بڑات جوداسلام دہی ہے مرزائے اس کام موسراہی مدیا ہودا س کا اسرار ہے۔

'' اور بخت الفاظ استعمال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار

ہوتے ہیں اورا پسے لوگوں کے لئے جو مداہند کو پند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے مثلا ہندوؤں

کو قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کواپی طرف سے
چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور پرتمام عمر دوست بن کردی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہجے
ہیں بلکہ بعض اوقات تو ہمارے بی کر بم اللے کی تحریف وتو صیف اور اس دین کے اولیاء کی مدح و
شی بلکہ بعض اوقات تو ہمارے بی کر بم اللے کی تحریف وتو صیف اور اس دین کے اولیاء کی مدح و
شی بلکہ بعض اوقات تو ہمارے بی کر بم اللے کے ساتھ طاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ اس وقت
روبر وسچائی کو اس کی پوری عداوت اور انجر یعنی واشگاف اور اعلانے اپنے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر
ان کا مداہنہ دور ہوجا تا ہے اور بالجبر یعنی واشگاف اور اعلانے اپنے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر
وسیتے ہیں ۔ گویا ان کی دق کی بیاری محرقہ کی طرف انقال کر جاتی ہے۔ سویتجر کیک جوطبیعتوں میں
سخت جوش پیدا کردیتی ہے اگر چدا یک نادان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق ہے۔'

(ازالهاو بام ص ۲۹ مع فرزائن جساس ۱۱۸ ۱۱۷)

کیااس حوالہ کے مطالعہ کے بعداس امر میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیانی کمپنی نے
آریوں سے گندہ لنزیچر شائع کرانے میں پوراز ورصرف کیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنتے عیسائیوں نے
ایک کتاب امہات المؤمنین شائع کی کتاب کے نام سے بی اس کے مضمون کا پتہ چلتا ہے۔ یہ کسی
مخش کتاب تھی اس کا انداز ہ اس سے کیجئے کہ انجمن حمایت اسلام نے تمام مسلمانوں کی طرف سے
حکومت کی خدمت میں ایک میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط کیا جائے گرمرز اغلام احمد نے
فورا اس میموریل کے مقابلہ میں ایک اور میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کو ضبط نہ کیا جائے کیوں؟

صرف اس خیال سے کدگالیوں اور ترکی بترکی جواب سے بی تو بازارگرم ہور ہاہے۔ اگر بیگالیاں نہ ہول گی تو کاروبارتر تی کیونکر کرے گاملا حظہ ہومیمور بل بحضور گورنر پنجاب مندرجہ ( تبلیغ رسالت جے ، ص ٣٦، مجوعه اشتبارات ج عص ٢٦٥٨م) هم يديميور إلى من وعن الى كتاب مبابله ياكث بك يل بھی نقل کر چکے ہیں اس کا مطالعہ کریں لا انتہا سعارف کا انکشاف ہوگا۔

اس سلسله میں اگر ہم قادیانی گروہ کی تمام حیالوں کا ذکر کریں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا مگر چونکہ ہم بیجھتے ہیں کہ قادیانی گروہ کی کوششوں کے نتائج و نیا کے سامنے آنے ہے ان کی اسلام دوتی کا پردہ فاش ہوتا جار ہا ہےاس لئے چندال زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔اب پبلک کو بیہ احساس ہور ہاہے کہ آریوں اورعیسا بیوں ہے اسلام کے خلاف گندہ لٹریچرشائع کرانے کی محرک اگر کوئی جماعت ہےتو بیاوران کی بیاسلام دشمنی اس درجہ ظاہر ہوتی جار ہی ہے کہ آئندہ قادیانی اپنی اسلام دوئ ے ثبوت میں آریوں اور عیسائیوں کے خلاف اپنالٹریچر پیش کرنے کی جسارت نہ کر سکیں گے۔

قاديانى نظام ياافتراق

'' قادیانی مذہب'' کے پر و بیگنڈا کےسلسلہ میں ریھی بیان کیا جاتا ہے کہاس جماعت کا نظام اس کی سچائی پر زبردست دلیل ہے۔ اور اس نظام کا نقشہ تھینچنے میں قادیانی کمال کردیا كرتے ہيں۔ان كى لفاظى اسانى كالتمام زوراس امركے ثابت كرنے پرصرف ہوجاتا ہے كه و نیائے عالم میں اس نظام ہے بڑھ کر کوئی نظام نہیں۔ قادیائی اپنے نظام کوخوبصورت طریقہ ہے بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے افتراق وتشتت پربھی تبصرہ کیا کرتے ہیں جوان کا ہر وفت کا مشغلہ ہے۔بعض قادیانیوں سے قبول قادیا نیت کی وجد صرف یہی معلوم ہوئی ہے کہ دہ ان کے بیان کردہ نظام سے متاثر ہو کرقادیائی بن گئے ورندائییں نہ تو مرزائی لٹر پچر کے مطالعہ كرنے كاموقعه ملانه بى ان كے عقائد كاعلم تك ہوا۔ نظام نظام كے شور سے متاثر ہوكراس باطل ند بهب كاشكار بو گئے اوراس ايك خلط بات نے ان كا دل لبھاليا۔

قبل اس کے کہ ہم اس دلیل پر بحث کریں میہ بتادینا ضروری سجھتے ہیں کہ قادیانی نظام کیا حقیقت رکھتا ہے۔ابھی اس ندہب کو وجود میں آ ئےصرف ۵ سال کا عرصہ ہوا ہے اس قلیل عرصہ کے واقعات پرسرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ بید نظام ہے یا افتراق ُ خود مرزا قادیانی کی حین حیات میں قادیان کا نظام ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اورمولوی چراغ وین صاحب کو اپ قابویس ندر کھ سکا اور ان حضرات نے قادیانیت سے تائب ہوکر اس فدہب کے تمام راز ہائے سربستہ کوفاش کردیا جس کی وجہ سے پینکڑوں اصحاب اس فدہب سے تائب ہو گئے اور جو فاص الخاص مرید ہاتھ میں رہ بھی گئے ان کی طرف سے اعتراضات کی بھر مار شروع ہوگئی۔

لنگرخانہ کےمصرف اور قادیانی بیت المال کے آمد وخرج پراعتر اضات ہوئے۔ تخصی خواہشات اورخواجہ ( کمال الدین ) صاحب بار بارتا کیدکرتے تھے کہ ضرور کہنا اوریہ باتیں کررے مے کدونعتا آپ کی ( یعنی مولوی محمعلی صاحب کی ) طرف متوجہ موکر کہنے لگے کہ مولوی صاحب اب مجھے وہ طریق معلوم ہو گیا ہے جس سے کنگر کا انظام فوراً حضرت (مرزا) صاحب ہمارے سپر دکریں ....اس پر آپ نے کہا کہ خواجہ صاحب میں تو اب ہرگز نہیں پیش کروں گاتو خواجہ مساحب نے یہ ہنتے ہی آئکھیں سرخ کرلیں اور غصہ والی شکل اور غصہ دالے لہجہ میں کہنا شروع کیا کہ قومی خدمت ادا کرنے میں بڑے بڑے مشکلات پیش آیا کرتے ہیں اور بھی حصاد پست ند کرنا جا ہے اور بیکسی غضب کی بات ہے کہ آپ جانے ہیں کہ قوم کاروپیکس محنت ے جع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے وہ اپنا ہین کاٹ کرروپید سے ہیں۔ وہ روپیان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے تحفی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھررو پہیمی اس قدر کشر ہے کہ اس وقت جس قدر تو می کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپید کی کی کی وجہ سے بورے نہ ہوسکے اور ناتھ حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر مینکر کاروپیا چھی طرح سے سنعالا جائے تو اکیلے ای ہے دہ سارے کام پورے ہو شکتے ہیں ۔آپ اچھے خادم قوم ہیں کہ بیہ جانتے ہوئے پھرایک ذرای بات ہے کہتے ہیں کہ میں آئندہ ہر گزپیش نہیں کروں گامیں تو کہتا ہوں میں ضرور پیش کروں گا۔اس پر آ ہے نے کہا کہ میں ساتھ چلا جاؤں گا مگر بات نہیں کروں گا۔تو خواجسا حب نے کہا کہ میں بھی ساتھ ہی جانے کے لئے کہتا ہوں۔بات تو میں ہیں کراتا۔بات تومیں خود کروں گا۔غرض کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس بات کا صاف صاف پنة چاتا ہے كەحفرت ميچ موعود (مرزاصاحب) كے زماند ميں مالى اعتراض كا درس خواجد صاحب نے شروع کردیا تھا۔'' (کشف الاختلاف ص ١٦٠١٥، مصنفه سید سرورشاه صاحب قادیانی)

مالی مناقشے ''باقی آپ ہے ( لیعنی مولوی تھیم نورالدین صاحب قادیانی خلیفہ اوّل ہے ) میں ( لیعنی میاں محمود احمد ابن مرز اغلام احمد قادیانی ) یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیا ہتلاء اگر حضرت (مرزا) صاحب زنده رہ نے توان کے عبد میں ؟ تا۔ کیونکہ بیلوگ (بیعی خواجہ کمال الدین صاحب مولوی محمطی صاحب لا ہوری) اندری اندر تیاری کررہے تھے۔ چنانچہ نواب صاحب نے بتایا کہ ان سے انہول نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ حضرت (مرزا) صاحب سے حساب لیا جائے چنانچہ حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیاری سے پچھٹی کہ پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی محمطی صاحب وغیرہ مجھ پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپید کھا جاتا ہوں۔ ان کوالیا نہ کرنا چاہئے تھا در ندانجام اچھانہ ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فر مایا کہ آئ خواجہ صاحب مولوی محملی صاحب کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی صاحب فر مایا کہ آئ خواجہ صاحب مولوی محملی صاحب کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی صاحب نے کلھا ہے کہ نظر کا خرج تو تھوڑ ا ہوتا ہے باقی جو ہزاروں روپیہ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آئر آئے میں ان کوائی دوپیہ سے کیا میل گرآئے جیں ان کوائی دوپیہ سے کیا تعلق اگر آخ بیں الگ ہوجاؤں توسب آئر نی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں اگر آخ بیں الگ ہوجاؤں توسب آئر فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں اگر آخ بیں الگ ہوجاؤں توسب آئر فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں اگر آخ بیں الگ ہوجاؤں توسب آئر فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں الگ ہوجاؤں توسب آئر فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں الگ ہوجاؤں توسب آئر فی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف میں الگ ہوجاؤں توسب آئر فی بند ہوجائے۔

یارٹر قادیان دوسری کا لاہور ان کا آپس کا اختلاف جونوعیت اختیار کر چکا ہے اس پر ہردد جماعتوں کالٹر تیرشاہد ہے۔ ہردو پارٹیوں میں اور مختلف پارٹیوں بیدا ہوچکی ہیں۔ قادیانی شاخ جماعتوں کالٹر بچرشاہد ہے۔ ہردو پارٹیوں میں اور مختلف پارٹیوں بیدا ہوچکی ہیں۔ قادیانی شاخ ہے تو انبیاء بیٹر ت پیدا ہور ہے ہیں ہر نبی اپنی علیحدہ است بنانے کی فکر میں ہے۔ لا ہوری شاخ میں مصلح موجود پیدا ہور ہے ہیں۔ قادیانی خلیفہ کے آئے دن کے خطب اس رنج کے اظہار پر مشتل ہوتے ہیں کہ اس کی جماعت میں منافقوں کی کٹر ت ہے روئیا اور خوابوں میں بھی منافق ہی نظر ہوتے ہیں اور آئے دن مرزائیوں کی جماعت سے اخراج کا اعلان ہوتار بتا ہے کئی لوگ بہائی ہوکر اس جماعت میں میں ہوگئے ۔غرضیکہ اگر نظام اس چیز کا نام ہے تو فی الواقعہ اس جا حداث کا نظام کی ۔ اب ہم نظس دلیل کے متعلق اس سے بڑھ کرکوئی نظام نہیں۔ یہ ہے مختصر کیفیت قادیانی نظام کی ۔ اب ہم نظس دلیل کے متعلق چند سطور لکھتے ہیں۔

پیری مریدی

بقول قادیانیوں کے قادیانی جماعت میں بظاہر جو نظام دکھائی وے رہا ہے (ہم تو قادیانی نظام کے قائل ہی نہیں کیونکہ منافقین نے قادیا نہیت کی جڑوں کو ہلادیا ہے اوراب صرف ایک وُھانچہ باقی ہے لیکن بقول قادیانیوں کے بظاہر جو نظام دکھائی وے رہاہے )وہ اس مذہب کی سچائی کی دلیل نہیں ہوسکنا کیونکہ بیتو نتیجہ ہے پیری مریدی کا ، پیری مریدی میں تقلید لازی چیز ہے بات فلط ہویا صحیح مرید ہر آ واز پرلئیک کہتا ہے۔ اس میں قادیانی ند جب کی حیائی کو کیا داخل مزید بر آ س دیکھنے کی چیز ہیہ ہے کہ نظام بذات خود ند جب کی سچائی کی دلیل ہوسکتا ہے اگر بیتسلیم کرلیا جائے تو ہندوستان کی سیکٹروں تجارتی کمپنیوں بالخصوص انگریزی فرموں کا نظام اپنی نظیر پرنہیں رکھا۔ مثال ، سیکطور پر میلوے کے نظام کو ہی دکھے لیا جائے کس با قاعدگی کس تنظیم کے ساتھ کام ہور ہاہے۔

قادیانی نظام اس انتظام کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے جس کا پنا پیدھال ہے کہ قادیان میں صرف ایک مرتبہ احمد یہ اسٹور کے نام سے ایک تجارتی کام شروع کیا گیا ایک لاکھ سرمایہ مریدوں سے جع کیا اور حشر جو ہوااس کا پوراعلم تو حصہ داروں کو ہی ہوا۔ مگر جو نتیجہ پلیک میں آیا وہ یہ تھا کہ راس المال کا بیشتر حصہ ہی ضائع ہو گیا۔ اور بعض مرزائی احمد یہ سٹور کے سلسلہ میں قادیانی گروہ کے طرز عمل سے ہی تائب ہو گئے۔ پس اگر نظام ند ہب کی سچائی کی دلیل ہے تو ہندوستان کی ہزاروں فر میں خصوصاً اگریزی فرمیں انشور نس کم پنیاں اس بات کی مستحق ہیں کہ ہنیں مہدی کا خطاب ویدیا جائے۔

باب نم باب نم

نكأح اورشادي

قادیانی ندبہ کی اشاعت کے لئے یہ پروپیگنڈ ابھی عام ہے کہ قادیانی گروہ نے شادی کی رسم کوالی بہل اور کم خرج بنادیا ہے جوانسان کوئی بوجھ محسون نہیں کرتا۔ صرف چھوہارے کا خرج ہوتا ہے اور وہ بھی حسب تو فیق صرف آخھ آنہ یا ایک روپید کا اس پروپیگنڈ ا کے ساتھ ساتھ الفضل میں عمو فا اس قسم کے اشتہارات شائع ہوتے رہتے ہیں جن کا عنوان ضرورت نکاح ہوتا/ ہے۔ نیزیہ بھی پرچار کیا جاتا ہے کہ مرزائیت میں قوم' رتبۂ امارت' غربت کا کوئی معیار نہیں سب کیساں ہیں ان کا فدہب' ان کی قوم' ان کا کنبہ مرزائیت ہے۔ گو تقیقت اس کے برتکس ہے اور بیہ وعظ صرف مریدوں کے لئے ہوتا ہے۔ گرتا ہم چونکہ ادّعا بہی ہے کہ مرزائیت میں قوم اور رتبہ کا کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس ادّعا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس ادّعا کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہے اور بیوہ چیز ہے جوان کی اسلام دوئتی کی زبر دست دلیل ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہے اور بیوہ چیز ہے جوان کی اسلام دوئتی کی زبر دست دلیل ہے۔

اسلام اور بانی اسلام علیه الصلوٰة والسلام نے تو اپنی امت کے لئے رشته اتحاد ' اسلام' قرار دیااور فرمایا کهتمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ابتا قیامت مسلمانوں کا قبیلہ مسلمانوں کی قومیت اسلام ہے۔ مگر اس گروہ نے ازراہ تفرقہ انگیزی اس چیز سے انکار کرتے ہوئے اپنے نئے مذہب مرزائیت کواپی قوم بتایا ہے جواس امر کا بیّن ثبوت ہے کہ بیگر وہ اسلام اورمسلمانوں کا دیمن ہے اور اسے اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ورند کیا کسی کے ذہن میں بیآ سکتا ہے کہ سرور کو نین اللہ ہے ذرہ مجر محنت رکھنے والا بھی حضور علیہ السلام کی امت ہے اس قدر بیگا گلی اور دشنی رکھ سکتا ہے دنیا میں رشتہ کا انقطاع ہی برگا تگی 'علیحد گی کا سبب ہوا کرتا ہے جس کا خود قادیانی گروہ اقراری ہے۔ قادیانی گروہ نے مسلمانوں سے رشتہ کی ممانعت کیوں کررکھی ہے۔ صرف اس لئے کہ اگرم بدوں کومسلمانوں ہے بالکل علیحدہ ندکیا گیا تو خوف ہے کدان کا کاروبار فیل ندہو جائے۔ قادیانی گدی کا فائدہ ای میں مضمر ہے کہ اس کے مرید دوسری تمام اقوام خصوصاً مسلمانوں سے کلیهٔ علیحده رہیں تا کہ بھی ان کے مسلمان ہوجانے کا امکان باقی ندر ہےاوران کے تمام تعلقات منقطع رہیں اوراس طرح ان کی تمام تر توجہ قادیا نیت کی طرف ہی رہے اوران کی تمام رقوم سوائے قادیانی بیت المال کے کن اور جگہ نہ جائیں ظاہر ہے کہا گرایک قادیانی کوآ زادر کھا جائے اسے مسلمانوں سے رشتہ و ناطر کی اجازت ہواوراس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ نفرت پیداند کی جائے تو وہ مسلمانوں ہے میل جول رکھے گااس کے رشتہ داروں میں غرباءومساکین بھی موں کے البذا قادیانی ممینی کو بیخطرہ لاحق رہنا ہے کہ وہ کس مسلمان سے متاثر موکر قادیا نیت ہے ا نکاری نہ ہوجائے اور وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں ہے سی حقدار پر کوئی رقم خرج نہ کر دے بیوہ

سبب ہے جوقادیانی گروہ کومجبور کررہا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کومسلمانوں سے کلیۃ علیحد گی اختیار کرنے کی تلقین کرے۔ ظاہر ہے کہ جس ند ہب کی بنیاداس قتم کی روک تھام اور انسانی تد ابیر پر ہواس میں کیا

ظاہر ہے کہ بس ند بب لی بنیاداس می روک تھام اور انسانی مداہیر پر ہواس میں لیا سچائی ہوسکتی ہے۔ اب سنے قادیا نیول کے اس ادعا کی حقیقت کدان کا کنبداور قبیلہ مرزائیت ہے۔ اور کدان کے بال نکاح اور شادی پرکوئی خرج نہیں۔

ام اوّل کی حقیقت تو اس معلوم ہو علق ہے کہ قادیانی کمپنی کے حصد داروں اور بانی مبانی لوگوں نے بھی میٹموننہیں و کھایا کہ وہ نکاح اور شادی کا معیار صرف مرزائیت بھیتے ہیں بلکہ ہمیشہ جا کیردار مالدار اشخاص کی تلاش رہتی ہے۔ جس کی نصدیت قادیان میں رہنے والے مہا

قادیانیوں سے ہوسکتی ہے۔ جہال معمولی تنخواہ والے کلرک بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی جو قادیانیت کے علمبردار ہیں۔قادیانیت کے ان علمبرداروں نے اپنی جماعت کے لئے مینموند ہم نہیں پہنچایا کہ وہ فی الواقعہ مرزایت کواپنا کنبہ خیال کرتے ہیں جن کے ثبوت میں انہوں نے جمعی كى كلرك سے رشتہ وناط كرنامنظور كرليا ہو بلكہ حالت بيہ ئدرشته كى تلاش كے وقت مدنظر بيد كھا

جاتا ہے کہ اس جگدرشتہ کرنے سے گتی جائیداد قابومیں آئے گ۔ ر ہا یہ پروپیگنڈا کہ مرزائیوں میں نکاح اور شادی پر کوئی خرج نہیں اور اس وجہ ہے مرزائیت قبول کی جانی جاہئے سوید بھی ایک دھو کہ ہے کیونکہ قادیانی گدی نے اپنے تقدس کا رعب جمانے کے لئے اگر مریدوں کو بی تعلیم دی ہے کہ نکاح وشادی پر کوئی خرچ نہ کروتو اس کامقصود مریدوں کو فائدہ پہنچانانہیں بلکہ اپنامفاد مرنظر ہے وہ مفاد کیا ہے؟ سنئے ایک مرزائی اپنے نکاح و

ثادی کے سلسلہ میں کسی رسم پر کوئی رو پینے رچ نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں نے مرزائیت کی بدولت ان فضول رسموں بردولت ضائع كرنے كى بجائے بيرد بيد بچاكر فاكده اٹھايا مگر ہوتا كيا ہے

قادیانی سمپنی کے ایجنٹ اس کے درواز ہ پر پہنچ جاتے ہیں اور قادیان کے ہر صیغہ کے شادی فنڈ کا مطالبه شروع ہوجاتا ہے۔خلیفة اسیح کا نذرانهٔ الفضل کا چندہ کتی خانہ کا چندہ غرضیکہ بیسیوں چندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور رسم ورواج سے بچائی ہوئی رقم اس راستہ سے خرج ہوجاتی ہے ناظرین

غور کریں کہ اس غریب کو کیا فائدہ ہوا۔ رہم ورواج پرخرج نہ کیا تو دوسری طرف چلا گیا۔اس کی جيب تو خالي موگئ۔ جهارامقصود بيربتانا ہے كدمريدول كے لئے قاديانيوں كا وعظ ان كورسم ورواج سے بچانا

نہیں بلکہ اپنا ہیت المال پر کرنا ہے اس جگہ میہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رہم ورواج کے خلاف قادیا نیوں کے وعظ کا مقصد ریجھی ہوتا ہے کہ مریدوں میں بھی اخوت پورے طور پر پیدا ہو۔ ملکہ وہ جدا جدار ہے ہوئے قادیانی بیت المال کوروپیددیے میں مصروف رہا کریں مثلاً مسلمانوں میں ایک رسم تنبول (نیوندا) ہے یعنی شادی کے موقعہ پرتمام عزیز دا قارب شادی کرنے دالے کوایک رقم

حسب توفیق دیتے ہیں اس قم کا مقصد اید ہے کہ شادی کے موقعہ پراس کی امداد ہوجائے اور اس كاخراجات مين اس كاباته بناياجائ -اس طريق سے ايك توانداد موجاتى ہے اور دوسرے دشتہ داروں كا اتحاد قاديانى سنبيس جائے كەچندمريد بھى آپس ميس متحد بول و اتو ہراكك كوجدا جدا

رکھتے ہوئے ان کواپنے قابومیں رکھنا جا ہتے ہیں۔

ان حالات میں ناظرین غور کریں کہ قادیا نیوں کا بیہ پروپیگنڈہ کہ مرزائیت میں نکاح اور شادی آسان ہے اور کم خرج کیا حقیقت رکھتا ہے ایک قادیا نی کو ولیمہ پارچات زیور بیخرج تو لاز ماکرنے پڑتے ہیں باتی سوال تو چندر سوم کارہ جاتا ہے سوبعض مسلمان رسوم پرخرج کر کے اپنا روپی کیلوق خدامیں بانٹ دیتے ہیں اور قادیا نی چندوں میں دیدیتے ہیں۔

بهارا فيمتى مشوره

یہ ہے کہ جو کمزور طبائع مرزائیت میں بکاح اور شادی کے ہمل و آسان ہونے کے پروپیگنڈاسے متاثر ہوجاتی ہیں وہ ہمارانسخد آزما میں جونہایت آسان ہے کہ بجائے مرزائیت کا شکار ہوجانے کے بیچے ندہب اسلام پرقائم رہتے ہوئے ۔فضول رہم ورواج پرروپیضائع ندگریں بلکہ اس کوا پنے لئے یاا پنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رحیس اس طریق سے رہم ورواج سے بلکہ اس کو اپنے قادیان کی نذر نہ ہوگا بلکہ آپ کی جیب میں محفوظ رہے گا۔ اس باب کے اختقام پرہم مرزائیوں کا ذیل کا اعلان بھی ہدیے ناظرین کرتے ہیں تاکہ معلوم ہوکہ مرزائی مرزائیت کوفروئ وینے کے لئے کیا طریقے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔

احمدي لزكيون كامهر

''نیز ہم نے یہ بھی لکھا تھا کہ بہتر ہوتا اگر احمدی لڑکیاں غیر احمدی ہے اپنا دین مہر قبولیت احمدیت مقرر کیا کریں اور اس طریقہ ہے احمدیت کوتر تی دیں۔ امید ہے کہ آپ اے شائع فر ماکر مشکور فر ماکیں گے۔' (بیغام صلح عمی ۱۹۳۳ء) اس امر پرنا ظرین خور کرلیں کہ سودام ہنگا ہوگا یا ستا۔ اگر مہر صرف مززائیت ہی ہوتو بھی دیکھنا ہے ہے کہ ایک مرزائی اپنی زوجہ کورو پید دیے کی بجائے غیر ممالک میں تبلیغ کے چندوں نذرانوں کنگر خانوں میں وہی رو پید دے گا۔ بجائے مرزائیت کے اگر مہر نقد رو پیہوتا تو اس کے گھر میں تو رہتا گریہاں ہوتا ہے کہ رو پیمرزائیت کے المبرداروں کے قبضہ میں جاتا ہے۔ فاعتبر و آیا اولی الابصار!

بابدهم

خلاف عقل عقائد

مخلوق خدا کواپنے جال میں پھانسنے کے لئے قادیانی بیدوعظ بھی کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوخدانے اس لئے مبعوث کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ۱۳۰۰ سوسال سے پیدا شدہ غلطاور فلاف عقل عقائد کی اصلاح کرے مثلاً حضرت سے علیہ السلام کا آسان پر زندہ موجود ہونا مردہ جانوروں کا زندہ ہونا وغیرہ عقائد ایسے ہیں جن کوعقل برگز تسلیم نہیں کرسکتی۔ مسلمانوں کے دقیانوی مولو یوں نے ان عقائد کو اسلام کی حرف منسوب کر رکھا ہے جن کو اس زمانہ میں جبکہ سائنس ترتی کر چکی ہے دنیا کے سامنے پیش کرناعقل کو جواب دینا ہے۔

قادیانیوں کے اس وعظ کے جواب میں ہمارا پہلاسوال تو یہ ہے کہ تمہارایہ وعظ ندہب ہے مطحکہ خیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کیا کر رہے ہوتم تو خدا کی ذات پاک پر الزام دے رہے ہو کہ مرض قو صدیوں ہے موجود تھا مگر علاج ۱۳۰۰ سال کے بعد ہور ہا ہے۔ اس مدت مدید میں جولوگ انہی عقائد پر فوت ہو گئے ان کی اصلاح کے لئے تو مرزا قادیانی کا وجود موجود نہ تھا۔ جس کے بیمعنی ہیں کہ بیم عقائد باطل درست ہیں یا بیہ کہ بیم عقائد ایسے نہیں جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہوور نہ بیض کر در کو جود کو مجوث فرماتے۔ بیم کی کیا انساف ہوا کہ مرض قوصد یوں سے چلا آر ہا ہے اور اس کی اصلاح آج ہور ہی ہے۔

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ دنیا کی ہرعدالت ہراس گواہ کی گواہی کومستر دَر دیتی ہے۔ ہے جس کے متعلق بیث ہوت ہم بہتی جائے کہ وہ دشنی کی وجہ سے گواہی دے رہاہے۔ اس مسلمہ اصول کے مطابق ہم مرزا قادیانی کے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف وعظ کو پر کھتے ہیں۔

وعویٰ میسیت سے پہلی زندگی کو لیجئے۔اس زمانہ میں ابتدائی کا رنامہ برا بین احمد ہیں کا اشاعت ہے جس میں بقول مرزاقر آن کریم کے وہ حقائق ومعارف بیان کئے گئے ہیں جو آج تک دنیاان سے بہرہ اندوز نہ ہوئی ہو۔اس کتاب کی اشاعت کا مقصد کیا تھا اور کہ ۵ جلدوں کا وعدہ دے کر پیشگی رقوم حاصل کر کے بعد میں معاملہ کھٹائی میں ڈالتے ہوئے وہ جلدیں ہی پوری نہ کی گئیں ان امور پرہم نے اپنی کتاب مباہلہ پاکٹ بک میں کافی ردشنی ڈال چکے ہیں اس لئے کے گئیں ان امور پرہم نے اپنی کتاب مباہلہ پاکٹ بک میں کافی ردشنی ڈال چکے ہیں اس لئے

کی گئیں ان امور پرہم نے اپنی کتاب مباہلہ پاکٹ بک میں کافی روشی ڈال چکے ہیں اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ان حقائق ومعارف پر نازا تناتھا کہ جواب دینے والے کے لئے دس ہزار روپیہ کا چیانئے بھی دیدیا گیا (یہ قصہ علیحدہ ہے کہ دس ہزار روپیہ میں موجود تھایا نہ) اس معرکة الآراء کتاب میں مرزا قادیانی اقراری ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس براہین احمدید میں مرزانے النے الہامات بھی شائع کئے ہیں چھرکیا یہ امر باعث تعجب نہیں کہ خدا کے

خود غلط خلاف عقل عقائد میں مبتلا ہے۔ باوجود حقائق ومعارف کا دعویدار ہونے کے آپ ان عقائد برکتنا عرصہ قائم رہے خودان کا اقرار سنئے۔

'' پھر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زباند دراز ہے بالکل اس سے بے خبراور غافل رہا (یاعمد أغافل رہا) کہ خدانے مجھے بوی شدو مدسے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عسیٰ علیہ السلالم کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔''

ی علیہ اسلام ن امدہ فات ہے رہ تعدیدہ پر جمارہ۔ اس عرصد دراز کے بعد جب آپ کودعویٰ مسیحت کا خیال پیدا ہوا تو آپ نے سوچا کہ

ہم تو حضرت مسیح علیہ السلام کو آسان پر زندہ شلیم کرتے ہیں میں دعویٰ مسیحیت کروں تو کیے اس خیال کے پیدا ہوتے ہی معاوفات مسیح پر وعظ شروع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام مرمقابال نظر آنے گئے بدیں وجہان ہے وشنی ہوگئی یہی وجہ ہے کہ مختلف بہانوں سے جس قدر گالیوں کا نشانہ

قادیانی لٹریچر میں حضرت سے علیہ السلام کو بنایا گیا اس قدر نظر عنایت کسی اور پرنہیں ہوئی ان واقعات وحقائق کی موجودگی میں ہرمصنف مزاج یہی فیصلہ دےگا کہ قادیانی وعظ قابل قبول نہیں۔

تیسراسوال: قادیانیوں سے بیہ کہ مسئلہ وفات وحیات سی علیہ السلام پرہم سے جھڑا کرتے کیوں ہو؟ ہمارا تبھارا جھڑا تو مرزا کے کذب وصدق پر ہے۔اس پر بحث کرومرزا سچا

ٹابت ہوا تواس کی ہربات تچی ورنہ بیسارا قصہ ہی جھوٹ۔ اگر مرزا قادیانی باوجود خدا کی الہامی بارش کے ایک عرصہ دراز خلاف عقل عقیدہ پر قائم

ر ہاا در تمہارا نبی ہاں • ۱۳۰۰ سال کے بعد غلاعقائد کی اصلاح کرنے والا نبی خوداتنی مدت اس عقیدہ پر قائم رہنے کے بعد خدا کی عدالت سے سرخرو ہو جائے گا تو ہم غریوں کی د ماغ سوزی کیوں کرتے ہیں؟۔ جنہوں نے نہ تو کسی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے نہ کسی کو دس ہزار کا چیننج دینا ہے ہمیں تو

یقیناعدالت خداوندی ہے کوئی گرفت نہ ہوگ۔

چوتھاسوال: پیہے کہ تہہارے مرزا قادیانی تشلیم کرتے ہیں کی مکن ہے کہ کوئی اور سیح ن ظاہری الفاظ کامصداق بھی آ جائے پس خود مرزا کوتا وفات اس مسئلہ پر پورایقین نہیں ہوا تو ہم س بحث میں پڑیں کیوں۔

لماحظهوه مرزا كااقرار

'' میں نے صرف مثیل سیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میراید دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا ہے بلکہ میرے نز دیکے ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور م

فرمائے کہ موجودہ سائنس پر شکیم کر سمق ہے کہ خدا دستخط کرتا ہے روشنائی استعال کرتا ہے اور وہ روشنائی مرزا کے کپڑوں پر گر سمق ہے؟ ۔ خدا سوتا ہے جا گنا ہے روزہ رکھتا ہے نئی آرڈروں کی وحی بھیجتا ہے؟ ۔ قادیانی لٹریچر ہے ہم مندرجہ ذیل عقائد گفل کرتے ہیں۔ جوسائنس ان عقائد کی صحت پر شہادت دے گی کیاوہ سائنس ہمارے عقائد کو خلاف عقل اور بوسیدہ خیالات قرار دے سکتی ہے؟ ہیں تو وہ عقائد ہیں جن میں سے بعض پراعتراض ہوا تو مرزا قادیانی نے حسب : بل وعظ کہا تھا

ہارے عقائد پراعتراض کرتے ہوئے یہی وعظ کیوں نہیں دھرالیا جاتا۔ خداا پنا قانون بھی بدل لیتا ہے

"دیقو سے کہ جیسا خدا غیر متبدل ہے اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں اس سے کس کو انگار ہے گر آج کہ جیسا خدا غیر متبدل ہے اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں اس سے کس ک انگار ہے گر آج کہ اس کے کاموں کی حد بست کس نے کی ہے اور کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس کی عمیق در قیس اور اس کی میں اور اس کی قدر تیس غیر محد دو ہیں اور اس کے عمیق در قیس غیر محد دو ہیں اور اس کے بائے اپنا قانون بھی بذل لیتا ہے گر وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں داخل ہے۔" (چشہ معرفر ہے سے ۱۹ ہزائن جسم سے میں دانتہ میں در اس کے بائے اپنا قانون میں داخل ہے۔" (چشہ معرفر ہے سام ۱۹ ہزائن جسم سے میں در سے میں در اس کے بائے تین میں در اس کے بائے تین در بیت میں در اس کے بیتا ہے کہ در اس کے بیتا ہوں کی بیتا ہے کہ در اس کے بیتا ہے کہ در اس کے بیتا ہوں کے بیتا ہے کہ در اس کے بیتا ہوں کے بیتا ہوں کی بیتا ہوں کے بیتا ہوں کی ب

اب قادیانیوں کی فلسفیانہ ہاتیں سنئے جوعقل کے عین مطابق ہیں۔

خدائی مشاغل

''الله تعالیٰ نے مرزاصا حب ہے کہا میں نماز پڑھوں گاروزہ رکھوں گا جائتیا ہوں اور وتا ہوں۔''

حضرت موی علیه السلام زنده آسان پرموجود ہیں

"وكلمه ربه على طورسينين وجعله من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشار الله في كتابه الى حياته و فرض علينا أن نؤمن أنه حي

فى السهماء ولم يمت وليس من الميتين "اوراس كا (حضرت موى عليه السلام) خداكوه بينا بين اس عنه كلام بوااوراس كو بيارا بنايا بيه وبي موى عليه السلام مرد خدا به جس كي نسبت قرآن بين اشاره به كده وزنده باور بم برفرض بوگيا كه بم اس بات پرايمان لاوي كده وزنده آسان بين موجود به اور برگرنبين مرااور مردول بين بين "

(نورالحق جلداة ل ص ۵۰ ،مصنفه مرزا قادياني 'خزائن ج ۴س ۲۹٬۲۹).

#### ہندوؤں کااوتار

## البامي حمل

''ای طرح میری کتاب اربعین نمبر می می با بوالی بخش صاحب کی نبعت بیا اہم میں با بوالی بخش صاحب کی نبعت بیا اہم م ج سیعن با بوالی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کی پلیدی اور ناپا کی پراطلات پائے مگر ضدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں گے تھے میں حیض نہیں ۔ بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے ایسا بچہ جو بمنز لداطفال اللہ ہے۔'' '' حصرت سے موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت بی طابر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجو ایت کی قوت کا اظہار

آپ پراس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اوراللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار نر مایا۔' (اسلامی قربانی ص اامصنفہ قاضی یارمحمہ قادیانی مطبوعہ ریاض الہند پریس امرتسر)''مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں تفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حالمہ تھہرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جودس مہینہ سے نیاد ہنیں بذر بعد اس البهام ..... مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا پس اس طور سے میں این مریم تھہرا۔'' (مشتی توح ص سے میزائن جواص ۵۰)

"اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیشگوئی کے ہے بینی اللہ تعالی قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور پیشگوئی کے ہے بینی اللہ تعالی قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم سے تشبید یتا ہے اور کھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ کے دور کے کسی نے اس بات کا دعو کی نہیں کیا کہ میرانام خدانے مریم رکھا اور پھراس مریم میں عیسیٰ کی روح پھو تک دی ہے اور خدا کا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصدات ہواور خوب خور کر کے دکھی لواور دنیا میں تلاش کر لوکہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجزمیرے کوئی دنیا میں مصدات نہیں بہتے گوئی سورة تحریم میں خاص میرے لئے ہا وروہ آیت ہے۔ و مصریم ابندت عمران التی احصدت فرجھا فنفخذا فیه من روحذا"

(هيقية الوحي س ٣٦٧ حاشيه بخزائن ج٢٢ص ٣٥٠٠٣٥)

## خدا کی روشنائی کے دھیے

''ایک میرے خلص عبداللہ نام سنوری خوث گڑھ ریاست پٹیالہ کو کی تھے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے بینشان النی طاہر ہوا کہ اقل مجھ کوشنی طور پردھلایا گیا کہ بیں نے بہت ہے احکام قضاء قدر کے اہل و نیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کود یکھا اور وہ کا نفذ جناب باری کے آگے رکھ دیا کہ اس پر دسخط کر دیں۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہوئے میں نے ارادہ کیا ہے وہ جا کمیں سوخدائے تعالیٰ نے سرخی کی سیابی ہے دسخط کر دیئے۔ اور قلم کی نوک پر جو سرخی نی سیابی ہے دسخط کر دیئے۔ اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معاجماڑ نے کے ساتھ بی اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ کے کپڑوں پر پڑے۔ اور چونکہ کشفی حالت میں انسان بیداری سے حصدر کھتا ہے اس لئے عبداللہ کے کپڑوں سے جوخدائے تعالیٰ کے ہاتھ ہے گرے۔ اطلاع ہوئی ساتھ ہی میں نے جمعے جب کہ ان قطروں سے جوخدائے تعالیٰ کے ہاتھ ہے گرے۔ اطلاع ہوئی ساتھ ہی میں نے

بچشم خودان قطروں کوبھی ویکھااور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان

کررہا تھا کہاتنے میں اس نے بھی وہ تربتر قطرے کپڑوں پر پڑے ہوئے و کمچھ لئے اور کوئی چیز

الیں جارے پاس موجود نکھی جس ہےاس سرخی کے گرنے کا احمال ہوتا۔اور دہ وہی سرخی تھی جو خداتعالی نے اسیے قلم سے جھاڑی تھی۔اب تک بعض کیڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پروه بهت ہی سرخی پڑی تھی۔''

(ترياق القلوب ص٣٣، تزائن ج١٥ص ١٩٤، هقيقة الوي ص ٢٥٥، تزائن ج٢٩ مممم

خا کسار پییرمنٹ

''حضور (مرزاصاحب) کی طبیعت ناسازتھی۔ حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئ اس يرلكها تفاخا كسار پييرمنٺ .'' (اخبارا ککم قادیان ۲۴ فروری ۱۹۰۵ متذ کره ص ۵۲۷ طبع سوم)

منی آ ڈر کی وحی

''ایک دن صبح کے وقت وحی اللی میری زبان پر جاری ہوا۔عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل خان اورتفہیم ہوئی کہاس نام کا ایک شخص آج کی کھر و پیریسیجے گا۔ میں نے چند ہندوؤں کے پاس جو

سلسلہ وحی کے جاری رہنے کے منکر ہیں اس الہام اللی کا ذکر کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگر آج یہ

روبین آیاتو میں حق پزئیس ان میں سے ایک ہندوبش داس نام قوم کا برہمن جوآج کل ایک جگد کا بیواری ہے بول اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈا کخانہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی

قادیان میں ڈاک دوپہر کے بعد دو بچے آتی تھی وہ ای وقت ڈاک خانہ میں گیا اور نہایت حمرت زدہ ہوکر جواب لایا که درحقیقت عبدالله نام محف نے جوڈیرہ اساعیل خان میں اسٹرااسٹنٹ

ہے کچھ روپیہ بھیجا ہے اور وہ ہندونہایت متبجب اور حمران ہوکر بار بار مجھ سے پوچھتا تھا کہ بیامر آپ کوئس نے بتای ااوراس کے چمرہ سے حمرانی اورمبوت ہونے کے آ ٹارظام سے۔''

(هَيقة الوحي ص ٢٦٣، ٢٦٣، خزائن ج٢٢ص ٢٤٥، ٢٤٥)

معزز ناظرین ..... آپ نے ملاحظ فر مایا بیعقا کدیدالہامات بیکرامات موجودہ سائنس

کے کیوکر عین مطابق ہیں جن کوقادیا نیوں کی عقل سلیم فورانشلیم کرتی ہے دل طابتا ہے کہ چنداور قادياني عقا كدبهي بدية اظرين كرين توآب كومعلوم بوكه صرف حيات ميح كاعقيده بى خلاف عقل

> ہے در نداورسب باتیں ان کمعقل شلیم کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم پرآ گ سر دہوگئی

''ابراہیم علیہالسلام چونکہ صادق اور خداتعائی کا وفادار بند د قعااٰں لیئے ہرایک اہتلاء

کورت خدانے اس کی مرد کی جب وہ ظلم ہے آ مے میں ڈالا گیا خدانے آگ کومر دکر دیا۔'' (همینیة الوی مغیر ۵۰زائن ج۲۲ ۵۲۰)

حفرت بونس نبی مجھنگ کے بیٹ میں

''اب طاہر ہے کہ یونس مجھلی کے پیٹ میں مرانہیں تھااورا گرزیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہوثی اور غشی تھی اور خدا کی پاک کتابیں بیدگواہی ویتی ہیں کہ یونس خدا کے فضل سے مجھلی کے ہیٹ میں زندہ رہااور زندہ فکا اور آخر قوم نے اس کوقبول کیا۔''

(میج بندوستان کیس ۱۷ افزائن ج۱۵ ۱۸ ۱۲)

نی نے مردہ زندہ کیا

"انبیاء سے جو گائبات اس تم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کسی نے سانپ بنا کردکھلا دیا اور کسی نے مرد سے کوزندہ کر کے دکھلا دیا ہیا سے تم کی دست بازیوں سے مترہ ہیں جوشعبدہ بازلوگ کیا کرتے ہیں۔" (براہین احمد میں ۱۳۳۳ بخزائن جام ۵۱۸ (۱۸ ہیں ۱۳۳۳ بخزائن جام ۵۱۸ ۵۱۸)

حفرت سيح ابن مريم بياب

'' ہمارا ایمان اور اعتقادیکی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں اور نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تمادہ بدی غلطی پر ہیں۔''

(اخبارالكم ج هفرسة مورويه مرجون ١٠٩١ عن المغوظات ج عص ٣٠٠)

'' حصرت سے نے مہدیس باتیں کیں اور پیچیب بات ہے کہ حضرت سے نے تو مگرف مہدیس ہی باتیں کیس مگراس نے ماں کے پیپ میں ہی دوسرتیہ باتیں کین۔''

(ترياق القلوب من المهنز ائن ج ١٥ من ٢١٧)

چا نددولکڑ ہے ہوگیا

''قرآن شریف میں ذکورے کہ تخضرت ملک کی انگی کے انگارہ سے جاند و کلاے ہوگیا اور کفار نے اس مجرہ کو کہ کا خضرت ملک کے انگارہ سے جاند و کلاے ہوئیا اور کفار نے اس مجرہ کو دیکھا اس کے جواب میں بیر کہنا کہ ایسا وقوع میں آتا خلاف علم ہیت ہے ہیں رامز فضول با تیں ہیں کیونکہ قران شریف تو فرما تا ہے کہ اقتسر بست السساعة وانشق السقد وان یدوایة یعرضوا یقولوا سحر مستمر یعنی قیامت نزدیک آگی اور چاند پھٹ گیا اور کا فرول نے ہم جمرہ دیکھا اور کہا کہ بدیکا جادو ہے جس کا آسان تک اثر چلاگیا۔'' پھٹ گیا اور کا فرول نے ہم جمرہ دو یکھا اور کہا کہ بدیکا جادو ہے جس کا آسان تک اثر چلاگیا۔'' (چشہ معرف میں ۲۲ مدیر از ن جسم سالا)

لعض نا درالو جودعورتيں

‹‹بعضعورتیں جو بہت ہی نادرالوجود ہیں۔ بباعث غلبدر جولیت اس لاکق ہوتی ہیں

کہان کی منی دونوں طور توت فاعل وانفعال رکھتی ہوا ورکسی سخت تحریک خیال شہوت ہے جنبش میں آ کرخود بخو دمل کلمبرنے کاموجب ہوجائے۔'' سرمہ چثم آربیص ۴۸ ہزائن ج۲ص ۹۱)

بكرنےنے دودھ دیا

'' سیجه تھوڑا عرصہ گز راہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکراپیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دوده ديتا تهاجب اس كاشهر ميس بهت چرچا چهيلاتو ميكالف صاحب ذيشي كمشنر مظفر كره كوبهي

اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا یک عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کروہ بکرااینے روبرو

منگوایا چنانچہوہ بکراجب ان کے روبرودوہا گیا تو شائد قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیا اور پھروہ بکرا بحکم صاحب ڈپٹی کمشنرعجائب خانہ لا ہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاع نے اس پرایک شعر

بھی بنایااوروہ پیشعرہے۔

مظفر گڑھ جہاں ہے مکالف صاحب عالی یہال تک فضل باری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے

(سرمه چثم آ ربیص ۵ خزائن ج ۲ص ۹۹)

اس جگه ہم ای قدر حواله جات پراکتفا کرتے ہیں کیونکہ ہمارامقصود تو بطورنمونہ قادیانی

عقا کدا در خیالات کاذ کر کرناہے جوان حوالہ جات سے بخو بی ثابت ہے۔

معزز ناظرین! بیامرواضح رہے کہ ہماری معلومات کا خلاصہ بیہے کہ قادیانی ً ، ﴿ وَلَى

فرہی جماعت نہیں بلکدایک تجارتی حمینی ہے جے اسلام یا ندہب ہے دور کا بھی تعلق نہیں۔ بن وجد ہے کہ ہم نے تر ویدمرزائیت کے لئے کتب مرزائیت کو کافی سیجھتے ہوئے ہر بات خودان کے لٹریچر

ہے پیش کی ہے قر آن یاک یا حدیث شریف اور اقوال بزرگان تواس گروہ کے سامنے پیش کئے جا

سکتے ہیں جےان چیزوں کا ادب ہولیکن جب بیگروہ اپنی من گھڑت تاویلات ہے ثابت کر چکا ہے کہ نه صرف قرآن پاک اور حدیث شریف سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے تنگ آ کر

مسلمانوں کی ہر بزرگ ہستی کی شان میں گستاخی پراتر آیا کرتے ہیں تو اندریں حالات کیا اس گروہ کے سامنے کام یاک یا اینے کسی بزرگ کا فرمان بھان کرنا ارتکاب گناہ کے مترادف نہیں؟ پس

اس گروہ کے مناسب حال بھی چیز ہے کہ خوداس کے لٹر پچرسے اس کی تر دید کی جائے۔



## عش**ره کا ملیہ** شِخ نلام حیدر ہیڈ ماسرانگریزی بورڈسکول چکوال **ض**لع جہلم

#### تعارف

'' عشره کاملہ'' کتابچہ بندا کے مصنف جناب ماسٹر غلام حیدرصاحب کے اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائد رکھتے سے ۔ اس کتابچہ میں انہوں نے مرزا کی تنفیر سے بھی پہلو تھی کا موقف اختیار کیا۔ مگر بعد میں دوسر بے رسائل جو اس جلد میں شامل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا کو خالص کا فر بلکہ کا فر گر مانتے تھے۔ اس رسالہ میں انہوں نے دس اصول مقرر کر کے ان پر قلم اٹھایا اور حق میہ ہے کہ مرزا قادیانی اور دیگر قادیانیوں کی خوب درگت بنائی۔ بلکہ ان کی بولتی بند کردی۔ (فقیرانڈ وسایا، اراپریل کے ۔ ۱۰۰)

### التماس

پہلے تو ہی ارادہ تھا کہ یہ مراسلہ بخد مت مولوی عبدالگریم صاحب سالکوئی (قادیانی)
قلمی ہی بھیج دیا جائے۔ گراس خیال سے کہ شاید مولوی صاحب جواب نددیں یا پیاسی روح کوجو مدت سے بعض شکوک کا مخلصانہ جواب جا ہتی ہے۔ اسپنے فیض سے محروم کردیں۔ س جواب کو شائع کر دیا تا کہ اوروں کوبھی جواب سے نفع حاصل ہواور میں اللہ تعالیٰ کی حلف کھا تا ہوں کہ یہ مراسلہ محض نیک نیتی اور طلب حق کی خواہش سے تحریر کیا جا تا ہے اور مولوی صاحب کو یقین دالاتا موں کہ میں نے اپنے شکوک کا سچا اور اصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اور ضد کرنے کا ہرگز مدعانہیں۔ بھیروی کی جواب جناب مرم حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی کی جوعرصہ ہوا ہے کہ چند سوالات کا جواب جناب مرم حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی (قادیانی) سے بھی طلب کیا تھا۔ گر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہی بے خبری میں چند طنز آ میز کلمات بھی طلب کیا تھا۔ گر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہی کے داسطے کافی تھے۔ میعاد اسے خوب جانے ہیں کہ درج فرمائے اور جواب ایسے دسے کہ جن کو اخبار الحکم میں پڑھنے والے خوب جانے ہیں کہ درج فرمائی اور جواب ایسے دیے کہ جن کو اخبار الحکم میں بڑھنے اس مراسلہ کے جواب کی بحدائی سے وصول ہونے کے دوماہ ہے۔

بنده شيخ غلام حيدر بهيثه ماستر بور دُسكول چكوال ضلع جهلم.

تمرم ومخدوم جناب مولوى عبدالكريم صاحب سيالكوثى زادلطفه

السلام على من اتبع العدى! آپ كانوازش نامەمور خداا رخمبرا • ٩٠ يەموسول موكر باعث راحت جان ہوا۔ آپ اسلامی محبت کے جوش میں تحریر فرماتے ہیں۔ ( کاش آپ اس منہاج میں فورکرتے۔جس پرخدا کابرگزیدہ چل رہاہے۔جواس کام کے مناسب قوائے لے کر کارروائی کر ر اے عمر خدا کے نفل کے بغیر کچونہیں ہوسکتا۔خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو) میں اس ایمائے مخلصانه کااز حدممنون ومشکور ہوں۔ میں آپ کویقین دلاتا ہوں کہ عرصد آٹھ نوسال ہے جب سے بنده صادق تا ئب ہوا ہے۔ برابراس کوشش میں مصروف ہے کہ کہاں تک آپ کا جدید منہاج اس اسلام کے مطابق ہے۔جس کی ہم کوقر آن اور پیغیر اللہ اور قرون ثلاثہ کے علاء وصوفیاء کرام کی تعانیف سے اطلاع پینچی ہے اور اگر چہ میں بلحاظ اسلامی علم کے محض ایک طالب علم ہوں۔ مگر چونکہ بہت ساحصہ اپی عمر کا اسلامی کتب کے مطالعہ وصحبت علاء وفقراء میں بسر کیا ہے۔اس لئے مجھ كة ب كمنهاج كيعض خيالات ساتفاق نبيس والرمض محموكوي آب ساختلاف موتاتو چندان تعجب وحیرت کا مقام نه تفالیکن جب میں دیکیتا ہوں کیموجودہ اسلامی دنیا میں اکثر آپ کے منباج پرحرف گیر ہیں اوران میں جھ سے بڑھ کر جواسلام کو بچھتے ہیں وہ بھی داخل ہیں تو کیونگر آپ كمنهاج كوالدذيس يؤمنون بالغيب كى طرح قبول كراول؟ بال اس مين يحى يجه شك نہیں کہ بعض کی طرح آپ لوگوں پر اس درجہ تک بدظن بھی نہیں کہ بدگوئی کیا کروں اور تکفیر کے فتویٰ میں شامل ہو جاؤں ۔مرزا قادیانی اوران کی جماعت کی بعض تصانیف کے چند نکات ڈاقعی قابل قدر ہیں اور صرف انہی کی بدولت اب تک میں تکفیر کے فتوی میں شامل نہیں ہوا گر خالص دوده پاشهد میں خواہ وہ کیسا ہی مرغوب الطبع ..... کیوں نہ ہو۔اگرز ہر کی آ میزش کا اندیشہ ہوتو ایسی چیز کے استعال کے پیلے ضرور متامل ہونا پڑتا ہے۔ گر تریاق کی مدد ہے آپ ہے شہداور دودھ کو استعال کیا اور ہرایک کتاب مرزا قادیانی کی اور اکثر ان کی جماعت کی بھی پڑھیں اورخوب پڑھیں۔ دوستوں اورعلاء کے ڈرانے ہے نہ ڈرا گرمیں بڑے افسویں سے ظاہر کرتا ہوں کہان کی صدافت بعض ان خیالات میں جواسلامی دنیامیں بالکل یئے طرز کے ہیں۔میرے دل پرانہیں درجہ تک مؤثر نہ ہوئکی کہ میں بھی مرزا قادیانی کے خالص مریدوں میں شامل ہونے کوفخر سمجھتا۔ ہاں اگراس قول کے پچھ بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ جس سے تونے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ تیرا مولیٰ ہے۔ تو مرزا قادیانی تو ایک طرف رہے۔ بندہ کے آپ بھی موٹی ہیں۔اب میری ملازمت تمیں

سال پوری ہو چی ہے۔ اگر میر بے لواحقین کے گزار بے کامعقول بندو بست اللہ تعالیٰ نے کر دیا تو آ آپ لوگوں میں آنا میر بے واسطے آسان ہو جائے گا۔ دس امور متنازعہ آپ کے منہاج کے جن کی بابت بندہ کو کا فی اطمینان نہیں ہوا۔ بطور نمونہ ذیل میں درج کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ ہرا کیا امر مندرجہ کا جواب تحریر فر ماویں۔ جو کافی بھی ہوا ور مختصر بھی ۔ کوئی استدلال آیت اور صحیح حدیث یا تاویل مسلمہ اہل سنت و جماعت اور واقعات یا عقل کے خلاف نہ ہو۔ اس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مدل بیان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم خیال ہیں۔ ان شہبات وشکوک ہے نجات پاویں اور آپ کی سعی موجب ثواب دارین ہو۔ است. مجد داسلام

نبوت بے شک ختنے ہو چکی ہے۔ مگر دوسراسلسلہ بعد وفات آنخصرت الصلے ہمیشہ سے ہر صدی میں قائم ہے۔ مگر کسی مجدداسلام نے اپنے مجدد ہونے کی نسبت نبوت کی طرح اس سے پہلے اعلان عام نہیں دیا ندایئے عہدہ کی فضیلت امت محمد میہ سے منوانے کے لئے مباہلہ کی درخواست تک نوبت پینچائی اور نه مدگی و مخالفین کی نوبت غیراسلامی عدالت تک پیچی به جمهورعلا ، نے جس مخض میں مجدد کے لواز مات بورے بورے دیکھے اس کوخود بخو دلقب مجدد کا دے دیا۔ اگر سلف کے مجد دمرزا قادیانی کی طرح این عبدے کا گھر گھر اعلان کرتے تو آج ہم ہرصدی کے مجدد کا نام لے کر پورے تیرہ تک گئن سکتے انگر چونکہ بعض طاہر ہیں اوربعض پوشیدہ۔ای واسطے وثو ت سے آج اسلامی و نیامیس کوئی بھی نام لے کرتیرہ تک گن نہیں سکتا۔ ہرصدی میں متعدد علا ، نے دین اسلام کی تائید میں کماحقہ کوشش کی ۔ پس اس کثیر تعداد میں مبہم طور پر عہدہ مجدد کامخفی رہا۔ وجہاں اجمال کی جوقدرت کومنظورتھی ہیہے کہ انسان جن جن امور پرتفصیلا ایمان لانے کے واسطے مکلّف ہے۔ انہی کا اعلان معرفت نبی یارسول کے ضروری شرط ہے۔ گرمجدد پر مجملا ایمان لا نا ہی کافی ہے۔ نبی کے وقت میں نبی کا منکر معذب ومعتوب ہے۔ مگر کسی نبی کا تابع اگر چندقر آئن سے کسی كومجد دشليم ندكر بے تو نجات ہے تحروم نہيں ہوسكتا۔ كيونكدا يسے بھى ہزاروں مسلمان ايك ز ماند ميں موجود ہوتے ہیں۔جن کو پھیلی صدی کے مجدد کی تو کلی یا جزوی اطلاع ہوتی ہے۔ مگرنی سدی کے مجدد کا اس وفت ابھی ظہور بھی نہیں ہوتا۔ یا چند وجو ہات سے باوجودظہور کے مجدد کے تسلیم کرنے میں موانعات حاکل ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر مجمل کی خاطر اتنے مؤمنین کی جانیں ضا کع نہیں کرتا جو خاتم النہین کے تالع ہوں اور یہ بھی لاز مام نہیں کہ سی مجدد کی حین حیات

میں ہی اس کے عہدہ کا نبوت کی طرف فیصلہ ہو جائے۔ ہاں اگر قرینہ سے جمہور علاء کا اتفاق ہو جائے كەفلان شخص مجدد ہے اوراس مين تمام يا اكثر وہ علامات بھى موجود ہوں جومجد ديت كوجا ہے ہیں تو یہ اور بھی عمدہ بات ہے۔ گریٹہیں کہ تو جان نہ جان میں تیرامہمان۔ اپنی مجد دیت منوانے کے لئے اس طرح سے جدوجہد کرتا یا باقی علائے اسلام سے ناشائستہ الفاظ سے مخاطب ہوناکسی مجدد کے واسطےا گرسلف میں بھی ضروری ہوتا تو کسی نہ کسی تصنیف سے ضروراس بات کا پیۃ لگتا۔اگر مرزا قادیانی کیکل تصانیف کی تشخیص کی جائے تواس میں اسلام کی خانص حمایت ایک جہارم حصہ بھی مشکل نکلے گی۔ باقی تین حصول میں ان کے نئے خیالات اور دعوی کے متعلق بحث وتائید ہ۔اگراس قدر بھی اسلام کی حمایت میں اپنا تلم نہ اٹھاتے تو اسلامی گروہ سے بہت ہی کم مرید بنتے ۔کہیں تو گورنمنٹ پرانگریزی تراجم کے ذریعہ سے بین طاہر کررہے ہیں کہ کل وہ علا ہے محمد ی غلطی پر ہیں۔جنہوں نے خونی مہدی کو مانا ہوا ہے۔صرف میں ہی وہ صفی ہوں جس نے ایسے فرقہ کی بنیاد ڈالی ہے۔جس کا بیعقیدہ نہیں ۔ کہیں گورنمنٹ پرانینے خاندان کے خد مات روثن کر رہے ہیں کہیں گورنمنٹ کو یہ جتلارہے ہیں کہ میں نے اپنے خرج سے ہزاروں کتب اور رسالے اس خونی مہدی کے فاسد عقیدہ کی بخ کی کے واسطے اسلامی ممالک میں بھیج ہیں۔ جب ہم مرزا قادیانی کی اس قتم کی کارروائی دیکھتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یا الڈسلف میں بھی کسی خالص برگزیدہ نے حکام وقت کواپی خد مات خاص اللہ کے کام میں جنلائی ہیں تو اس وقت ہے ساختہ سے سوال منہ پرآ جاتا ہے کہ آیا اللہ سے اجریانے کے لئے مرزا قادیانی بیاسلامی خدمت بجالارہے میں۔ یا گورنمنٹ کے ہاں اپناذاتی اعتبار قائم کررہے ہیں۔جس سے آئندہ کی بیری مریدی کے سلیلے پر گورنمنٹ بدخن نہ ہوجائے۔جیسا کہ نیا فرقہ قائم کرنے سے اس کے بانی پر گورنمنٹ کا بدظن ہوناممکن ہے۔گورنمنٹ کےاحتالی مواخذے سے ندکورہ ذریعے سےخلاصی پاکراب دین اً سلام میں جہاں جہاں گنجائش ویکھی وہاں نے نئے خیالات بھرتی کر کے اپنی تاویلوں اورتحریروں ے بہت درجہ تک کامیابی حاصل کر لی۔اسلامی امام اور مجدد کی حیثیت سے بورب کے باوشاہوں کی طرف دعوت اسلام پر د جسٹری شدہ مراسلات بھی ارسال کردیئے ۔گرنز دیک کے مقامی حکام کوان مراسلات کا بھیجنا قرین مصلحت نہ سمجھا کہ آخرا نہی سے نباہ ہے۔کہیں بی بنائی پٹڑی بھی نہ ا کھڑ جائے۔اگر مقامی حکام کو بھیجا تو کیا بھیجا۔انگریزی پیفلٹ جن میں علمائے اسلام پر بدفلنی اور مرزا قادیانی پرحسن ظنی پیدا ہونے کا مصالح بھرا پڑا تھا۔ مرزا قادیانی اطمینان فرماوی که الل

اسلام نے جس مہدی کو مانا ہوا ہے وہ ہندوستان یا زیر حکومت برطانبیا تگریزی رعایا ہے نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیضروری ہے کہ جس طرح خاتم نبوت جزیرہ نماعرب میں پیدا ہوئے۔اس طرح خاتم ولایت بھی جوان کا عمل ہے اس جزیرہ نما میں اپنا ظہور کر ہے۔نہیں معلوم کب ہوگا اور اس کا محورنمنٹ کوکیا خدشہ ہےاورنہیں معلوم مرزا قادیانی اس سئلے سے ناحق خونی مہدی کا بتیجہ ذکال کر ا پی کون ی خاص ذاتی غرض بورا کرنے پر آمادہ ہیں۔مسلمانوں کے مبدی آپ اطمینان فر ما تمیں۔ ایسے نہیں ہوں گے کہ ظالم خونی کی طرح کسی قوم سے بل چھٹرے خود بخود جا کراڑائی شروع کردیں گے۔ بلکہ ہاتمی ہوں گے اوراینے ملک کی حفاظت میں بشر طضر ورت امداد ہیں گے اور می مض ایک پیشین گوئی ہے۔جس کاظہور نہیں معلوم کس زمائے میں ہوگا۔اب مرزا قادیانی کی تصانیف اورامامت سے غیر نداہب کے لوگوں نے کہاں تک اسلام کی طرف رجوع کیا۔ بدالیا سوال ہے کہ جس کا جواب قریب قریب صفر کے ہوتا ہے۔ لور پول میں اور امریکہ میں سلف کی اسلامی تصانیف کے یمن دیرکت ہے ہی اسلام نے اپناظہور کیا۔ ہندوستان میں بھی مرزا قادیانی ہے پہلے جو کچھےعلاء کی تصانیف اور وعظ سے غیر قوموں میں اثر ہوا۔ اس کا ہزاروں حصہ بھی مرزا قادیانی کے طفیل ڈھونڈ نا بے فائدہ ہے۔جس قدراور جو جوتصانیف اسلام کی صداقت ادر اسرار میں اور غیر غداہب ونصاری کے جواب میں اسلامی مما لک اور ہندوستان کے علماء نے تصنیف کی ہیں۔مرزا قادیانی کی قلم میں وہ ڈھونڈ نا بے جا ہے۔اسلامی مما لک میں امام غزالی اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوگ کی تصانیف مشت نمانہ خروار پر ہی غور کیا جائے تو اس امر کی رائ کا کچھ پیدل سکتا ہے۔امہات المونین جس سے بردہ کرآ تخضرت ملطقہ کے برخلاف شاید ہی کوئی گندی کتاب شائع ہوئی ہوگی۔ مرزا قادیانی کے دردونت پر بہت عرصہ جواب کا تقاضا کرتی رہی ۔مگران کو جواب کی جرأت نہ پڑی۔ حالانکہ صلیب تو ڑنے کے مدی بھی ہیں۔ آخر علمائے اسلام نے ہی اس کے متعدد جواب الگ الگ دیئے اور ہزاروں دلوں کو خشنڈ اکیا قر آن کا تر جمہار دوموجود ہ زمانے کی ضرورت کے واسطے کافی نید رہاتھا۔اس ضر درت کوبھی حافظ نذیر احمد صاحب الی ۔ایل ۔ بی ہی نے پورا کیا۔اسلامی خدمات یوں ہوا کرتی ہیں۔انگریزی تراجم کے ذ ریعے علیائے اسلام برگورنمنٹ کو بذخل کرا نا خدمت اسلام نہیں ہوتی ۔اسلامی علوم اورمعارف کی عر بی زبان میں سینئلز وں تصانیف اس قتم کی ہیں کہ اگر مرزا قادیانی اوران کی جماعت ان کا ترجمہ کر کے اہل ہند کو نفع پہنچائے۔ جب بھی ایک بات ہو، قاضی محد سلیمان صاحب وکیل ریاست

پال کی تائیدالاسلام کے ہردو حصوں کا جوہاب اب تک ان کی جماعت سے کوئی نہیں دے سکا اور دہر گزامید ہے کہ کوئی معقول جواب اس کا دے کیں۔ بلکہ ایسی کتاب کو دیکھنا بھی فضول بیجھتے ہیں۔ شمس الہدایت کا جواب جوامروہی صاحب نے دیا ہے۔ اس میں شائنگی کو بالائے طاق رکھ کر کام لیا ہے۔ ایسے دو کھے اور بے تہذیب جواب کوئی نیک نتیجہ بیدائیس کرتے۔ مرزا قادیائی نے بحثیت مجدد کے اسلام کو تازہ نہیں کیا۔ بلکہ آیات اورا حادیث کی نرائی تاویل جا گیات سے کویا یہ جنلا دیا ہے کہ تیرہ سو برس سے بعض مسائل میں کلی علمائے اسلام نے سخت فلطی کھائی ہے اور کھارہے ہیں اوران کا اجماع کو رانہ ہے۔ صرف ہم پر ہی بعض اسلامی اسرار کا الہام ہوا ہے۔ جس سے سلف کے اوران کا اجماع کو رانہ ہے۔ صرف ہم پر ہی بعض اسلامی اسرار کا الہام ہوا ہے۔ جس سے سلف کے کلی مسلمان محروم رہے ۔ حالانکہ ہموجب صبح حدیث علماء امتی کیا نبیاہ بنی اسر اندیل کا مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ ہموجب شبح حدیث علماء امتی کیا نبیاہ بنی اسر اندیل کا مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ ہموجب شبح حدیث علماء امتی کیا نبیاہ بنی اسر اندیل کا انہاء کی مثیل ثابت ہے۔

ا.... المام اسلام

جس ا مامت کے تتلیم نہ کرنے پر تھی حدیثوں کے روسے جاہلیت کی موت نصیب ہوتی ہے دہ امامت تو محض اسلامی ممالک کی امامت ہے۔جس کوان ہی حدیثوں میں امارت کے لفظ ے بھی بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے بموجب بھی ایساامام اولدوا الاحد منکم میں داخل ہے۔ بے شک ایسے امام سے گو دہ گنہگار ہی کیول نہ ہونمخرف ہونا اسلامی ریاست میں موجب فساداور نتنے کا ہے۔مرزا قادیانی کی اس امامت والی حدیث ہے اکثر ایسے اشخاص کوجن کوحدیث کے علم ے واقفیت نہیں بخت غلطنہی ہوئی ہے۔ دوسری وہ امامت ہے جود پنی علم اور فضیلت کے لحافظ ہے جمہوراہل اسلام نے بعض اسلامی برگزیدوں کے واسطے جائز رکھی ہے اور بعض ایسے برگزیدوں کی حین حیات میں بعض کی بعدان کی وفات کے تقلیداور متابعت کومو جب ترتی ورجات سمجھا۔مثلاً الم ابوصنیفًه امام ما لکّ امام شافعیٌ امام احمد بن حنبلٌ وغیر بهم لیکن بیکی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا كدان ميں ہے كى نے بھى اپنے مند ہے اپنے آپ كوامام كہا ہويا اپنے عہدہ كى فضيلت منوانے کے لئے اپن قوم سے مرزا قادیانی کی طرح قلمی ہاتھایائی کی ہویا مرزا قادیانی کی طرح کل اسلامی دنیا کے علماءاور اولیا ئے موجودہ ہے اس امر کا جھگڑا کیا ہو کہتم لوگ میری متابعت ہے اگرا نکار کرو گے تو انوار وبر کات سے محروم ہو جا ؤ گے اور یہ بھی کسی سلف کے دینی امام نے نہیں کہا کہ اس زیانہ ككل بركات بمارے بى طفيل بين اور نبلعم كى نظير پيش كر كے بيعت سے انكار كرنے والوں كو راندۂ درگاہ البی ہوجانے کی دھمکی دی۔اس قتم کی حقیقی امامت کامحض نبی یارسول ہی مستحق ہے اور

اس کی بیعت کاا نکاریمحل خطرمیں ہے۔گر خالص دینی امام جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے نبی کے فود تابع ہوتا ہے اور بی کے تابعین پر جرگزیہ جست نہیں کرسکتا کہ بلامیری بیعت کے تم اسلام سے ک جا ذیے۔ آئمار بعد نے اس واسطے پہ کہددیا کہ جوتول ہمارا کتاب اور سنت کے برخلاف یا وَاس کو ہرگز قبول نہ کرو۔ان میں ہےتو اکثر ایسے ہیں کہان کی وفات کے بعد ہی بوجہ خاص علامات کے لقب امام کا جمہوراسلام نے دے دیا۔ اس قتم کی امامت کاتسلیم کرنا جمہوراہل اسلام کے ہاتھ ہے اور بے شک عوام کوتقلید کے بغیر بچھ جارہ نہیں۔ان کے لئے وہی امام ہے جس کی امامت فی الدین یرامت کا اجماع ہواور پہ بھی ضروری نہیں کہ مجد د کی طرح ہرصدی میں دینی امام بھی پیدا ہوجائے اور یوں بھی واقع ہوا ہے کہ ایک ہی زمانہ میں ایک سے زیادہ بھی اس قتم کے امام پیدا ہو گئے ہیں۔ ہاں حسب عقا کدشیعہ اگریہ کوئی ایساعہدہ ہے۔جس کا اعلان نبوت کی طرح ضروری ہےاورجس کا عدم تسلیم ایک نبی کے تابع کومعذب ومعتوب بنا تا ہے تو کسی آیت یاضچے طدیث ہے اس کا ثبوت پیش کرنا جا ہے۔ ورنہ گھر کی تاویلات اور دلائل سے سلف کی محکم بنیاد نہیں ہل سکتی۔ خلفاہ راشدین کے بعد بھی دین خلافت یا مامت جب اسلامی ریاست میں بھی پورے طور پر جکوہ گرنہیں تو ہندوستان جیسے غیراسلامی ملک میں تو بالکل محالات ہے ہے۔ ہاں البنتہ کسی مسلمان کاعلم، زمور تقويٰ،اً كركمال كو بہنچ جائے تو جمہوراہل اسلام كوه و بلا اكراه و بلا كوشش مدى ( جيسے كه بميشہ سنت الله جاری ہے) اپنی طرف تھینے اور امام قبول کرانے کی خود بخو د قابلیت رکھتا ہے۔ پس جب مسلمان ایسے خص کو ہرزمانے میں اپناامام اور پیشوانسلیم کرتے آئے ہیں تو از خود دریے ہوکرکسی کا اپنے تا ئىيںامام منوانا كمال فخراورخودفروشى كوظا ہركرتا ہے۔

مرزا قادیانی کو جب اپنامدعا ثابت کرنے کا دفت پیش آ جاوے تو مجذ و بوں کے الہام ا نا جیل اورضعیف ا حادیث اور اعداد جمل تک ہے بھی بڑے وثو ت کے ساتھ تمسک کر لیتے ہیں اور عجیب وغریب تاویلات سے کام نکالنے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وہی ا حادیث ہارے مدعا کے خلاف ہیں تو ان کے پیچ میں سے نہصرف جملوں کے جملے اڑا جاتے ہیں۔ بلکہ اپنی طرف سے زائد جملے بھی ترجمہ میں ناحق داخل کردیتے ہیں اور تاویل سے عاجز آ کر صیح احادیث تک بھی قبول نہیں کرتے اور اگر بچھ حصہ بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنتا نظر آ سکے تو اس کوایے مطلب کے موافق بنالیتے ہیں۔خواہ اس کا باقی حصہ ان کے دعویٰ اور مطلب

کے خلاف ہی کیوں نہ ہواورا یسے موقع پر لا چار ہوکر ( امت کا کوراندا جماع ) بولتے ہیں۔ حالانکہ بحاله مجم مسلم امت محد بیکا اجماع علطی پر ناممکن ہے۔ مرزا قادیانی کے نزدیک بعد قرآن مجید کے تھیج بغاری سے زیادہ تر کوئی کتاب معتبرنہیں۔انہوں نے باب نزول مسیح مقرر کیا ہے۔جس کی سالم حدیث کا ترجمہ بحذف اسائے راویاں خطوط ہلالی میں یہاں لکھا جاتا ہے۔ گمر افسوس مرزا قادیانی فر ماتے ہیں کہ مخالفین کے واسطے ہرگزمکن نہیں کہ اپنے خیالات کی تائید میں سیح بخاری ہے آبابت حیات ونزول سیح کوئی بھی حدیث پیش کر عیس اور پی بھی قابل افسوس ہے کہ مرزا قادیاتی دیدہ د دانستہ اس حدیث کا آخری حصہ چھیانا جاہتے ہیں۔ترجمہ (رسول التُعَامِينِ نے فرمایاس ذات کی مجھ کوشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بے شک عنقریب ہے کہ ابن مریم علیہالسلام تم میں حاتم عازل ہوکرا تریں گے ۔صلیب کوتو ژ دیں گے،خزیر کوفٹل کریں گے۔ جزیہ موقو ف کریں گے۔ مال کی کثرت یہاں تک ہوگی کدا ہے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے مال ومتاع ہےصرف ایک بجدہ اچھامعلوم ہوگا۔ ) اس کے بعد ابو ہربرہٌ نے کہا۔اگرتم اس پردلیل قرآئی بھی جا ہے ہوتو ہے آیت پڑھانو' وان من اھل الکتیب الالیوق منن به قبل موته (بخاری ج۱ ص ۴۹۰ باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام) " اب دیکھئے آنخضرت علیک کا بیان ،امام بخاری کا ند ہب،ایک محابی کا ند ہب،قر آن کی آیت کی کفسیر، حیات ونز ول سیح علیه السلام کے بارے میں ایک ہی حدیث سے بخو بی ثابت ہے۔ تغسیر ابن عباس میں بھی مود سے مرادعیسی علیدالسلام کی موت ہے اور یہی مدجب ابی بن کعب نے افتیار کیا۔امام جلال الدین سیوطیٌ بھی جن کی نسبت مرزا صاحب کو اقرار ہے کہ کشفی طور پر ٱنخضرت عَلِينَةً ہے احادیث کو تیج کر لیتے تھے۔ (ازالہ ۱۵۵ افزائن ج ۲ م ۱۷۷) ا پی تغییر اکلیل میں ای طرح لکھتے ہیں۔ تفاسیر زخرف، کبیر کشاف، معالم، بیضاوی مين 'وانسه لمصلم السياعة '' كي مير حضرت عيلى عليه السالم كي طرف راجع باوران كي حيات و فزول کو ثابت کرتی ہے۔ بعداس قدرا جماع ثقات کے جس میں دو صحابی کا ندہب بھی گواہ ہے۔ سکی اور تا بعی وغیرہ کے قول کور جیج و بناصر یح ظلم ہے۔اب جس طرح پر ہم نے حیات ونزول عیسیٰ بن مر یم علیہ السلام کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بالقابل آ پیجھی کم از کم دوصحانی اور یا پج مفسرین کا نام ہتلادیں۔جنہوں نے آیت وضح حدیث کےرو سے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہو چکنے پراستدلال کیا ہواور ریکھی واضح ہو کہ سوائے بخاری کے بہت کی سیح احادیث ایک

بھی موجود ہیں۔جن سے حیات ونز ول عیسیٰ علیہ السلام نصف النہار کی طرح ثابت ہور ہاہے اور یه احادیث بوجه طوالت یهال درج نهیں کی گئیں ۔اگر محض صحح بخاری پر ہی سر ماییشر بیت محمدی کا دارومدار ہےتو پھرسینکڑوں مسائل شرق کے استدلال کا دروازہ مسدود ہوجاتا ہے اور جوسعی بلیغ ا کابرین دین نے باقی صحیح احادیث کی فراہمی میں کی ہے اور جس سے پینکڑوں مسائل شرعی کا درواز وکھل گیا ہے بیکار ہو جاتی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب سیح بخاری کے دیباچہ میں خود اقرار کرتے ہیں کہ ( میں نے ایک لا کھیجے حدیث اور دولا کھ غیر صحح حدیث کو حفظ کیا ) مگر مقام غور ہے کدان کی کتاب میں ایک لا کھیجے حدیثوں میں سے تین ہزار سے زیادہ مندرج نہیں۔مرزا قادياني قرآن مجيدين الفاظ كي تقديم وتاخير كوالحاد تجهية بين - حالا تكدمعنوي (ند كه نفظي) تقديم وتا خیر کوابن عباسؓ جیسے صحابی ورکیس المفسر ین نے بعض مواقع پر قرآن میں جائز رکھا ہے۔ قبادہٌ بھی اس امر میں ان کے ہم ندہب ہیں۔اب مرزا قادیانی ایک ہی چھن کے ندہب کوقبول بھی کرتے ہیں اور انکار بھی پس استدلال کے وقت ان کا کوئی اصول با قاعدہ کلیے نظر نہیں آتا۔ امام بخاری کی مذکورہ حدیث کے رو ہے جوعلامات نزول سیح بن مریم علیہ السلام سمجھے جاتے ہیں۔وہ مرزا قادیانی کے زماند پرکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوسکتیں مصرف مال ہی کی کثر ت کومشت نموند ازخروار لے لوکہ مال اس کشرت سے ہوگا کدا ہے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی تو دعاء کرنے کے واسطے بھی ڈاکٹر کی طرح فیس چارج کرتے ہیں۔اینے منارہ اور مدرسہ کے واسطے روپیدی ضرورت کا اعلان دیتے ہیں اور پھر فر ماتے ہیں کہزول مسے علیدالسلام کا زمانہ یہی ہے۔ ان کی تاویل سے بے کہ مال سے معارف دین مراد جیں۔اب نہ کی لفت کی کتاب سے میمعنی نکلتے ہیں نہ کسی کتاب میں سلف سے خلف تک مال کی تاویل ان معنوں میں دیکھی گئی ہے۔ نہ عرب کے محاورہ میں اس کا ثبوت ہے خیر بفرض محال اگر مال سے معارف دین کی مراد لی جائے تو اس وقت بھی ہزاروں مسلمان علم وین کی طلب میں اسلامی دنیا میں کوشاں اور ساعی نظر آ تے ہیں۔اس تاویل ہے بھی کام نہ نکلا۔اگر مال ہے مرزا قادیانی کے نئے خیالات کے معارف مراد ہوں تو ہم و كھتے ہيں كدان كے خالص مريد پياى روح كى طرح ان كوليتے ہيں ۔اس طريق سے بھى مطلب حاصل نہ ہوا۔غرض کہ ہزار دں تاویلیں کریں۔ان کامقصود ہرگز پورانہیں ہوسکتا۔آٹرا کی طرح أ یات ادر حدیثوں میں تاویل کی مخبائش ہوا کر ہے تو بعد وفات آنخضرت علیقے تیرہ سو برس ہے ب تك مرزا قادياني جيسے مجد دمهر بان اسلام كو بچھ كا بچھ بناديتے اور الله تعالى اور شارع كا مدعا ايسا

٩

مبہم کر دیتے ہیں ۔جبیبااب بھی بعض وحدت الوجود کے قائل کہتے ہیں کہ نماز سے مرادیا داللہ ب\_خواه کسی طریق پر ہواورطہارت سے مراددل کی فائی ہے۔ ظاہر کی نایا کی اس کو مکد زمیس کر علق یا واللہ میں مردار کھانا بھی شہد وشکر کی طرح ہے اور بھی اس طرح کی سینئٹر وں تاویلیں کرتے ہیں۔ گر بزار ہاشکراس یاک ذات کوسزاوار ہے۔جس نے اس دین کواب تک اپنی حفاظت کے سامیہ میں محفوظ رکھا اور علمائے راتخین نے ہرز مانے میں غلط پٹڑی پر چلنے والے کو کتاب اللہ اور سنت رسول النَّعَلِيَّةُ كَى مُسوثْي ہے ایسا پر کھا جیسا صراف طلاء کو پر کھتا ہے اور ان کی بیروی ہے بصیرت والا گروہ سلامت رہا۔ ایلیا نبی کے قصہ مندرجہ انجیل پر مرزا قادیانی کا بڑا تمسک ہے۔اب جس انجیل کی روے حضرت ایلیاء کے دوبارہ آسان ہے آنے کو حضرت مسیح نے بروزی طور پر بوحنا نبی میں بتلایا۔ای انجیل کے رو سے ریجی ٹابت ہوتا ہے کہ یوحنا نے بروزی ایلیا ہونے سے صاف انكاركيا-اب كياحفزت مسيح حموم في تقه\_ ياحفزت ايليا- دونوں نبي سيح تقه ـ قصمحف الحاقي ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر مرزا قادیانی کا ایک اور عجیب استدلال بیہ ہے کہ نسخہ مرہم عیسلی کا بیبود بول،عیسائیوں اور مجوسیوں کی ہزار ہا طب کی کتب مین درج ہے اور بیمرہم عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں اورضر بوں کے واسطے بنائی گئی تھی۔ پھریہ بھی فرماتے ہیں کہ بیکس کومعلوم تھا کہ مرجم میسی کانسخه صد باطبی کتابول میں لکھا ہوا ہدا ہوجائے گا۔اب پہلے بیان میں نسخہ کا عام ہونا اور دوسرے بیان میں نسخہ کا اپنے وقت میں پیدا ہونائہیں معلوم کیا فصاحت اور لطف اپنے اندر رکھتا ہے؟ بہرصورت جن يبود يول كى كتابول ميں مينسخداور ميدوجددرج ہےان كے اوران كے مصنفول کے ناموں اور عبارتوں کی نقل فرمادیتے تا کہ یہود کے قول' انسا قتلنا المسیح عیسی ابن مديم (نسساء:۷۰۷) ''كاكذب انهي كي مسلم تصانيف سے بخو في ظاہر ہوجاتا۔ مقام غور ہے ك اللہ تعالیٰ تو یہود یوں کا بیعقیدہ ظاہر فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مل کے مدی ہیں اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہودی اطباء اس نسخدگی بابت لکھتے ہیں کدوہ زندہ صلیب سے پچ گئے اور بینسخداس وقت بنایا گیاتھا۔اب س کی شباوت کومعتبر خیال کیا جائے۔ آیا اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یا مرزا صاحب کی تحریر کو؟ عیسائیوں کی جن کتابول میں پینسخداور وجی تحریر ہے۔ان کے اور ان کے مصنفوں کے ناموں اور عبارتوں کی نقل ضروری تھی۔ کیونکہ اس سے کفارہ کے مسئلہ کو خوب شکست ملتی ۔ یہی امربھی مرزا قادیانی نے ذہن نشین کیا کہ جب ہرایک میسائی کفارہ کا قاُل ہےتو یہ ئیونکرمکنن ہے کہ کوئی مصنف دین میسوی کا معتقد ہو کہا ایک وجہ ککھ سکتا تھا۔جس ہے اس کے عقید ہ

کی تکذیب لازم آتی ہو۔ایک اور قباحت یہاں بیٹھی پیدا ہور ہی ہے کہ اگر بقول مرزا قاویانی میہ تشلیم کیا جائے کہ سے علیہ السلام صلیب سے زندہ **ق**ن کے گئران کو چوٹیں اور زخم صلیب پرضرور پہنچے تھے۔جواس مرہم سے درست ہو گئے تھے تو معاذ اللہ قر آن کریم کی بھی تکذیب ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ کیونکماللہ تعالی تو فرماتا ہے' و صافتلوہ و ما صلبوہ (نسا:۱۰۷)' ﴿ يَعَني يَهِور نے حضرت میسی علیه السلام کونقل کیانه صلیب پرچر هایا تا آخر۔ ﴾ اب بقول مرزا قادیانی اگریبود کااس قدر کامیاب ہونا بھی شلیم کرلیا جائے کہ گوٹل تو نهيس كيا مگرصليب پرحضرت عيسلى عليه السلام كوزخم اور چوثيس تو ضرور لگادين تھيں ۔ تو ايک نبی الله کی کافی بےعزتی اور ذلت ٹابت ہو عکتی ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں ''انسی متسوفیك و دافعك الیّ (آل عسران:٥٥) ''كاوعده فرما تاسيم ـ پُس مرزا تا و يانی حضرت سیح علیه السلام کو جورفعت کا وعده رحمانی تکلیف کے وقت ملاتھا۔ اس کو ذرا بھی پورا ہونے نہیں دیتے اور گواللہ تعالیٰ کا وعدہ ٹوٹے مگر مرہم عیسیٰ کا ثبوت ضرور بہم پہنچے۔اگر حضرت مسج علیہ السلام كاصليب پر زخمی ہوناتشليم كيا جائے تو رفعت كس چيز كا نام ہوا۔ بيتو اليي مثل ہے۔ جيسے ا یک حاکم نے اپنے وزیر سے وعدہ کیا کہ ہم تم کودشمنوں کے ہاتھوں سے قتل اور بے عزت ہونے ہر گزنہیں دیں گے۔گر خیر عملی پران سے چند ضرب بید ضرور مراد دیں گے اور پھر مرہم پی سے اچھا بھی کردیں گے۔اللہ تعلّا کی کی حمایت تو جب ہی ثابت ہو کدان کوصلیب پر چڑھانے کی

نوبت ہی نہ پنچ سکے اور اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب ر مطلقانہیں لڑائے گئے تھے۔

ایک اور استدلال بھی مرزا قادیانی کا وفات سے پر قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتم نبوت کوتو اللہ تعالی نے بوقت ہجرت تمیں میل کے فاصلہ پر ایک غاریس چھیالیا اور یہودیوں سے اس قدر ڈرگیا کہ سے علیہ السلام کوز مین سے آسان پر لے گیا۔ اب افسوس ہے کہ باو جود دعویٰ قر آنی معارف کے مرزا قادیانی کوا تناہمی نہ سوجھا کہ آنجضرت اللہ کو کسی نے گرفتارنہیں کیا تھا۔ بلكدانهوں نے خود ججرت كي تھى - حالا تكد حفرت سيح عليدالسلام كو يہود يوں نے كرفاركر كے ايك كوشخه ميں بندكرديا تھا۔ آنخضرت فلي كواپيے غار ميں پناہ دينا جو كفار كا ديكھا بھالا ہوا اور ان كاس قدرقريب تعادد دحقيقت دفع المئ السماء سي بزه كرمعجزه برية المختيارى ك واسطے زینی پناہ اور گرفتاری اضطراری کے واسطے آسانی بناہ دونوں اعلیٰ نشانات قدرت ہیں۔اس ے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنا بے سود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبعض امور می خاتم النوت سے خصوصیت ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی وہ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طفولیت میں کلام کیا۔ وہ مردول کو زندہ اور اندھوں اور کوڑھیوں کو تدرست کرتے تھے۔اب آنخضرت اللہ ان امور میں ایک کے بھی مصداق نہیں تو کیااس سے يه نتيجه فكل سكنا ہے كه آنخضرت ملطحة كوان پرشرف حاصل نہيں اور وہ افضل الانبياء نہيں۔ جب مسح علیہ السلام کی پیدائش اور طفولیت نرالی ہے تو ان کے انجام کے نرالا ہونے میں کون سااستعبا دلازم آتا ہے ادر اللہ تعالیٰ کوکون سے مانع کہ جونشان قدرت کا ملہ کا اس کو دکھلا نامنظور ہواس کے بورا کرنے ہے اسے روک دے۔اب ایسے خانہ زاد استدلالوں پرتمسک کرنا اور امت محمر یہ کے اجماعی عقیدہ کو جو بختہ بنیاد پرمنی ہے کورانہ اجماع کہنا کیسا سراسر خلاف عقل وانصاف ہے۔ مرزا قادیائی کا وفات مسیح علیہ السلام پر دفتر سیاہ کرنے سے اسلامی دنیا کوممٹی فائدہ کیا پہنجا۔ اس ے نداسلام کی کمزورد بنی حالت کوتقویت مپنچی ہے۔ ندد نیاوی حالت میں کچھتر قی ہوئی ہے۔اس مئلہ کو اسلام میں نجات سے کیا تعلق ہے۔ تیرہ سو برس سے عام مسلمان تو ایک طرف ہے۔ ہزاروں ولی اللہ ایسے بھی فوت ہو چکے ہیں۔جن کاعقیدہ اس مسئلہ میں مرزا قادیائی کے برخلاف تھا۔ جو کیچھ علمائے سلف نے آیات اور سیجے حدیثوں سے اس مسکلہ کی بابت استدلال کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے برخلاف ہے۔اس لئے ہم جمہورامت کے عقیدہ کوچھوڑ کراس نے طرز کے مسئلہ کی طرف رجوع کرنا اپناتضیع اوقات سجھتے ہیں۔ چونکہ بیمسئلہاصول نجات سے نہیں ہے۔اس لتے ہم اس پر مجملاً ایمان لا کراصلی اور کامل علم اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے صرف ان امور کی طرف آ مادہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے توفیق حاہتے ہیں۔جن کے کرنے سے ہم اہل جنت میں داخل ہوں ۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے موعود میں ہوں۔ اپنے دلاکل اور ہرا ہین سے صلیب توڑرہا موں۔ جب ہم و کیصتے ہیں کہ باوجودان کے اس دعویٰ کے نصاریٰ کا دین ترقی پر ہےاور یا دری لوگ مشن کے کڑوڑ ہارو پیہ سے جا بجامداری اور شفا خانے کھو لیتے ہیں۔وعظ ،تصنیف رسالہ جات میں از حدسر گرم ہیں اور مرزا قادیانی کی جماعت میں پچاس نامور عیسائی بھی اینے عقیدہ ے تا ئب موکر داخل نہیں ہوئے تو ہم بلاشک نتیجہ نکا لتے ہیں کے عملی طور پر کسر صلیب خاک بھی نہیں ہوئی۔ بلکہان کے وقت میں ہندوستان میں یا در بوں نے تصانیف میں اسلام کے برخلاف سابق سے بھی زیادہ سرگری سے کوشش کی ہے۔اس قتم کی بلکداس سے بھی بڑھ کر کسر صلیب تو

علائے اسلام ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں نہیں معلوم مرزا قادیانی کی اس سعی سے دین میسوی کو کون ساعملی ضغف پنجا۔ عیسائی دنیا تو مرزا قادیانی کے اس مسلد برمضحکداڑاتی ہے۔ زیادہ تر کوشش مرزا قادیانی کی توبیہ ہے کہ حضرت مسیح کی موت کے ثبوت میں اپنانصف سے زیادہ دانت بسر کیا اور پھر آخر کشمیر میں ان کی قبر دریافت کر کے فتح کاڈ نکا بجائے خوش ہو بیٹھے ہیں کہ اب عیسائیوں کامسے ایک سومیں برس کی عمر پا کرفوت ہو چکا اور تیرہ سوبرس سے سیمسئلہ یوں ہی لاحل پڑا ر با- آخر ہم نے ہی اس کو الہام سے کھولا ہے۔ اب بھی نصاریٰ کے رسالے تصانیف برخلاف اسلام کے بورپ اور ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں جابجا اس قدر تھیلے بڑے ہیں کہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت اگرایک سوسال تک اور بھی زندہ رہے تو ان کے اثر ہے دنیا کوئیں چھوڑ اسکتی۔ پس اگر مرزا قادیانی کے وجود باجود کا پچھملی اثر ہم دیکھتے تو دلائل اور تاویلات ہے سرصلیب کا مسئلہ بھی حل ہوتے س کر پچھا نداز ہ لگا سکتے ۔گمرافسوں کہ جس قدر وقت وفات میج کے خبوت میں ضائع کیا ہے۔ اتناوقت اگر نصاریٰ کے رسالوں کی انگریزی اور اردو میں تروید کے بنانے اور بنوانے میں خرچ کرتے تو بہت بزی کامیابی حاصل ہوتی علی مذاالقیاس جس قدرروپیہ اور کاموں میں خرچ کیا ہے اور اب بھی کررہے ہیں۔ اگر وہی روپیاس نہ کورہ کام میں صرف کریں اورا یسے رسالے نصاریٰ کے گھر میں مفت اور باقیت تقسیم کریں تو جب بھی قلم کے ذریعے كسرصليب كاراسته يجهطيارهوبه

ه ..... معجزه یاخرق عادت

جب تک تو مرزا قادیانی اپنے نے دعویٰ سے الگ رہے۔ مجز ہے ای طرح قائل رہے۔ جس طرح کہ جمہور اہل اسلام۔ جیسا کہ ان کی کتاب سرمہ چشم آریہ سے ظاہر ہے۔ مگر جدید دعویٰ کے ساتھ ہی کی قلم مجزات کی تاویل میں سرسید صاحب کے قریب قریب ہم خیال ہوگئے۔ آ سان پر رفع جسمانی بالکل غیر ممکن ہے۔ آ مخضرت علیہ کے کا معراج جسمانی نہ تھا۔ مردہ ہرگز زندہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جس نی کو مار کر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ ملائکہ کا وجود ہرگز میں برنہیں آ سکتا۔ (گو قرآن سے طائکہ کا حضرت مریم، حضرت ابراہیم، ملائکہ کا وجود ہرگز میں برنہیں آ سکتا۔ (گو قرآن سے طائکہ کا حضرت مریم، حضرت ابراہیم، معرت ابراہیم، معرت انسان آ نا ظرمن الشمس ہے) حضرت جرائیل علیہ السلام کی مجزات نا چر حقیر مسمرین ماور بھورت انسان آ نا اظرمن الشمس ہے) حضرت می علیہ السلام کے مجزات نا چر حقیر مسمرین ماور معلی میں انسان آ نا اظرم من الشمس ہے) حضرت می علیہ السلام کے مجزات نا چر حقیر مسمرین قادیانی اخبارا تھی

میں فرماتے ہیں کہ پرندوں کی مورت بنا کر زندہ کرنے والامعجزہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھازروئے شریعت اسلام اب مکروہ اور حرام ہاورای واسطے مرزا قادیانی الی معجزات کو ناچیز اور قابل نفرت خیال کرتے ہیں۔ گر اللہ تعالیٰ کے ان سے کوڑھیوں کو تندرست اور مر دودوں کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام جوزندہ کرتے تھے۔اس کے مکروہ اور حقیر ہونے کا جواب بچھ نہیں دیا۔سجان اللہ! حکیم صاحب مرزا قادیانی کے پاس شریعت کے تواس قدر مداح ہوں۔گر مرزا قادیانی کی تصویراوراس کےفروخت کا اشتہارا خبارالحکم میں برملااس یاس شریعت کی دھجیاں اڑائے۔اللّٰدتو قر آن میں بیفر مائے کمسے علیدالسلام اللّٰہ کے تکم سے مردوں کوزندہ کرتے تھے کوڑھیوں اور نابیناؤں کو تندرست کرتے تھے اور ان کو بینشانات البی عطاء ہوئے تھے۔ گر مرزا قادیانی کی رائے میں ایسے اولوالعزم نبی کے ہاتھ سے ان نشانات کا ظاہر ہونا مداری کے تماشے کی کیفیت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا اور بیکھی فرماتے ہیں کداس' جمسے کواسرا ئیلی سیح پر ا یک جزئی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی دعوت عام ہے ادراس کی خاص تھی اوراس کو طفیلی طور پرتمام مخالف فرقوں کے اوہام دور کرنے کے واسطے ضروری طور پر وہ حکمت ومعرفت سکھلائی گئ ہے۔ جو سینے ابن مریم کونہیں سکھلا کی تھی۔'' (+زالہص ۱۳۸ بزرائن جے ۳ص ۳۵۰)'' اگریہ عاجز اس عمل (معجزات میح) کومکروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق ہے امریقی ایک کی کہ ان ا عجوبه نمائیوں میں حضرت ابن مریم سے کم ندرہتا۔' (ازالہ ص٩٠٩ ماثید، نزائن ج نوس ٢٥٨) بيد مود بانہ کلمات تو مرزا قادیانی کے ایک اولوالعزم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہیں۔ اب آ تخضرت خاتم نبوت الله کی نسبت جوحسن کلنی کے الفاظ وہ استعال کرتے ہیں۔ ان کا بھی ملا حظہ ہو۔''اگر آنخضرت عَلِيَّ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونے کے موہمومنکشف شہوئی ہو .... تو کچھ تبجب کی بات نہیں۔' (ازالیص ۱۹۱ نزائن جستہ معیم) ؟ سجان الله! آ تخضرت و الله على الله الله على الله الموممان في على الله الموممان في سع تصور کر کےاپنے لئے اس حقیقت کے انکشاف کی قابلیت ظاہر فر مائی۔جن پر قر آن نازل ہوا اورجس کے واسطے 'السم مشسوح لك صدوك '' كى خوشخرى سائى گئى جس كومعراج ميں قدرت کے غیبی نشانات مشاہرہ کرا کر عین الیقین کا مرتبہ بخشا گیا۔ اس کی ذات کی نسبت مرزا قادیانی کاحسن کمن اس طرح کا ہے۔ حالانکہ ان کی محبت کا سب سے بڑھ کر دم جرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ اینے نصل وکرم ہے ایسے عقیدہ ہے نجات بخشے۔

۵..... اماحت صلوة ودرود

جس قدر مرزا قادیانی کے خیالات اور تاویلات پر حیرت آتی ہے۔ اباحت صلوۃ اور در دد کے بارہ میں بھی وہ پچھ کم نہیں۔اب تیرہ سو برس ے اس قدرعلاء ومجد دوا مام اسلام گزر چکے ہیں ۔ مُکرتح ریاور ذکر میں کسی نے بھی صلوۃ کو بجز تبعیت رول اللّٰے کسی پرالگ استعمال نہیں کیا ۔ مُکر اس طریق پر کہ پہلے آنخضرت علیہ پرصلوۃ بھیج کر بعد ن کے آل واصحاب ومونین صالحین پر اس کلمہ کا استعمال کیا ہے۔ جیسا کہ دلائل الخیرات سے ثابت ہوتا ہے۔ مگر پرکلمہ اکیلا آل آ تحضرت الله الله عنه الله المرمونين برسلف سے خلف تک مستعمل ہوتا ديكھا گيا ہے۔ مرزا قادیانی''هو البذی پصله علیکم ''والی آیت سے پیاستدلال کرتے ہیں کہ پیکلمہ اکیلا موسنین پربھی جائز ہوسکتا ہے۔ابغور کا مقام ہے کہ بیرخاص معردہ الثدتعالیٰ کا ہے۔جس کووہ بحثیت رحمٰن ہونے کے اپنی بندوں کی تسل کے واسطے فریا تا ہے۔ اگر اس سے ہرایک مسلمان فروا فر داٰ لیک دوسر ہے پراس کھے کا جواز جھتا تو کیا تیرہ سو برس سے اس شم کا استدلال خفی رہ سکتا تھااور کیااس قدر عرصہ سے اسلامی دنیا میں ایک بھی اس علیت کا پیدانہ ہوسکتا۔ جو آیت فدکورہ سے اس کی ابا حت پراستدلال کر کے بلااول آنخضرت میلیک پردرود سینجنے کی دوسروں کے حق میں اکیلااس کلے کا استعال کرنا روار کھ سکتا۔ حقیقت میں اس کلمہ کے کہنے کا مجاز وہی ہوسکتا ہے جواز روئے رحمانیت یا تو اس کا خود لائل ہے یا جواز روئے افتد ارمطلق۔جس کے واسطے اور جس طریق پر چاہیے تجویز کرے اور کرادے۔ اللہ تعالی کو کون منع کرسکتا ہے کہ وہ جس پر چاہے درود بھیجے اور تججوائے ۔گمر بندوں میں وہ کون ایباد لیر ہے۔ جو بلا اجازت اس صلوٰۃ خداوندی کو جہاں جا ہے تجویز کیا کرے۔اللہ تعالی کی طرف سے پیکلمہ اس کی رحمت کی خوشخری کا ہے اور بندوں کی طرف ے بیکلمہ دعاء کا ہے محر مرحل مذکور علیحدہ مونین کوآ پس میں دعاء دعا فیت کے اظہار کے واسطے ، اور کلمات کی استعال کی اجازت ہے۔ اب جب امت میں محابہ تک کو بھی اس کلے کا الگ استحقاق حاصل ند موااوركسى نے اس كواستعال بھى ندكيا تو دوسرے كے واسطے اكيلا اس كو مدى بنتا اسلامی عصمیت برحملدکرنا ہے۔

٢..... اماحت تصوير

جہاں تک اسلام کی مجری نگاہ خلق اللہ کی بھلائی میں پیٹی ہے .....اور جہاں تک اسلام نے اپنے پیرووں کی بت پرتی ہے بیخے کا انظام کیا ہے اور جہاں تک گذشتہ از مندمیں دیگر تو موں کے خدا پرتی کے بعد بت پرتی میں پڑنے کی اسلام کوسوجھی ہے۔اس کی نظیر کہیں بھی ڈھونڈ نا ہے۔ فائدہ ہے۔ حضرت عمر نے جمر بعت کو صرف اس خاطر اکھڑوادیا تھا کہ لوگ اس جگہ کی عزت کرنے کے واسطے وہاں جمع ہوکر جلسہ کرنے لگ پڑے تھے۔ شارع مقدس نے قبرتک بوسہ لینے کے خواہ وہ کیسی ہی متبرک اور ولی کی کیوں نہ ہواور کسی سے اپنی تعظیم کھڑ ہے ہوکر کر وانا نا جائز قرار وے دیا۔ جاندار کی تصویر کا بنانا یا گھر میں رکھنا مطلق منع کر دیا۔ عمر ہوسرٹی یا دھڑ کی ہوئی ہو یا جہاں پاؤں کے نیچے یا فرش یا پائیدان پر کھی جاوے تو بحرا ہست اس کی اجازت دے دی۔ اس اس کے بعد کسی عذر یا بہانہ ہے جاندار کی تصویر کی اباحت کو قائم کرنا اس اسلام کی نقد صدافت پر جملہ اور دلیری کرنا ہے۔ جو تیرہ سوبرس سے برابر محفوظ ہے۔ اس کی اباحت کے واسطے سلف کے انہیاء کے افعال اور شریعت کا حوالہ وینا گویا اس اسلامی شریعت پر جوکل سابقہ شریعتوں کی نائے ہے۔ صرت کے طلم کرنا ہے اور اپنے سادہ لوح مرید ولی ورومن کیتھلک کے منہاج کے واسطے تیار کرنا ہے۔

اس مسلد میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے محص نیک بیتی سے اپنی تصویر بنوائی میں ہے۔ تا کہ اہل یورپ قیاف سے میٹوے صادق یا کا ذب ہونے کو پڑھیں سجان اللہ معارف دانی ہوتو الیں ہوکہ نیک نیتی کے ساتھ ممنوع یا غیر مشروع فعل کے ارتکاب کو جائز قرار دیا جائے۔

کی موع چزیں نیک بیت سے جائز ہو عتی ہے کہ اس روپیہ سے مجد بنوائی جاوے۔ اسلام کی ممنوع چزیں نیک بیتی کے لحاظ سے ہرگز جائز نہیں ہو عتیں۔ حرام میں اللہ تعالیٰ نے کوئی برکت نہیں رکھی۔ میرے ایک واقف نمازی مسلمان عہدہ دار کے پاس اپ مرشد کی تصویر تھی۔ وہ میں کو ہلا اس کے دیکھنے اور سلام کرنے کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ جب ان سے بھی اس بات کا ذکر ہوتا کہ اسلام میں بیکام جائز نہیں ہے۔ تو اکثر پول کہد دیا کرتے تھے کہ تصوف کے مہرے امرار کوتم کیا جائو۔ بعد وفات مرزا قادیا فی ان کے مرید اپ مرشد کے فوٹو کو اب بھی شاید کس نگاہ غنیمت مجھیں گے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ ان کے مرید اپنی مرشد کے فوٹو کو اب بھی شاید کس نگاہ خنیمت مجھیں گے۔ میں نہیں کہ سکتا کہ ان کے مرید اپنی تھنوں کو اپنی شاور کی میں اللہ تعالیٰ نے المبدی کو اپنی تعنوں کو اپنی تھا وہ کی تعالیٰ کے کردہ کو کیا تماشا دکھا تی ہے۔ معمولی لوگوں کی جمعی صدافت ہے تو یہ باحث مرا قادیا فی کے گردہ کو کیا تماشا دکھا تی ہے۔ معمولی لوگوں کی جمعی صدافت ہے تو یہ باحث کی تا بلیت تصاویر جن سے ہم کو اس قدر کہ بیشوائے وین کی تصویر میں خطرہ اور احمال کے۔ مولوی نور الدین تو تو یہ کہ میں دیکھتے۔ اس قدر کہ بیشوائے وین کی تصویر میں خطرہ اور احمال ہے۔ مولوی نور الدین تادیا فی میرے ایک موال کے جواب میں اخبار الکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تار ایکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تار ایک میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تار ایک میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تار فائی میرے ایک میال کے جواب میں اخبار الکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تار خور کیا کہ خور کو کو کا کھوں کیا گیا گیا گاہ

مضا نقدہ۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تکسی تصویر حرام ہوتو کیا آپ نے آ میندد کھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب مسلمان بھائی ایمان اور علم کی بصیرت سے انصاف کریں کہ مولوی صاحب کے اس جواب سے کہاں تک اطمینان ہوسکتا ہے؟۔ فوٹو کی تصویر آ میند کے عس سے کچھ بھی مناسبت نہیں رکھتی۔ فوٹو سے عکس مستقل طور پر کاغذیر جم جاتا ہے اور بعد از ان ہاتھ سے مصالحوں کے ذریعے اس کی کمی پوری کی جاتی ہے۔ حالانکہ آ میند کے عس میں بید دنوں امور مفقود ہیں۔ سبحان اللہ! مرزا قادیانی کے فیض صحبت کے اثر سے ان کے خاص الخاص مرید معارف اور اسرار دین کے موتوں کی لڑیوں کو کس طرح پروتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی فیض سے قادیاں میں رنگین ہونے کے داسطے مدعوکیا جاتا ہے۔

تبلیغ رسالت کے واسطے جوالہام نبی یارسول کو ہوتا ہے۔ صرف وہی مامون ومصوّون ہے۔ باقی الہاموں میں غلطی کا احمال ہے۔ جیسا کہ خود مرزا قادیائی قائل ہیں کہ الہام میں غلطی ممکن ہے۔ اب جب کہ حق سے باطل شامل ہوگیا تو الہام پایئہ اعتبار سے ساقط ہوگیا۔ خاتم رسالت نے تبلیغی الہام کا درواز ہ بالکل بند کر دیا ہے اور اس دین کواماموں اورمجد دوں کے الہام مے متعنی کردیا ہے۔ صادق الہام پر کھنے کے لئے کتاب اللہ اور سنت کی کسوٹی موجود ہے اور اس مسئلہ میں سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ جناب پیر پیران شیخ عبدالقادر جیلا کی وقاضی ثناء اللہ صاحبٌ وابوسلیمان در انی یمی فرماتے میں که البهام اور کشف پرعمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب سنت اجماع اور قیاس محیح کے مخالف نہ ہو۔حصرت فاروق جیسے صحالی نے جن کی رائے کے مطابق بعض آیات قر آنی کانزول مانا گیا ہے۔ آنخضرت کا کیٹھ کے زمانے میں اور صدیق اکبڑ کے زمانہ میں اورانی خلافت کے زمانہ میں اپنی کی غلطیوں سے رجوع کیا۔ حالا ککہ وہ حضرت خاتم الدو ہ کی طرف فے محدث کالقب یا چکے تھے۔ کی مسائل میں اوروں سے مشورہ کرتے اور دوسر بھی ان ہے بحث کرتے اوران کا پیکہنا کہ اگر علی کرم اللہ و جہنہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تا۔صاف ٹابت کرتا ہے جب ایسے جلیل القدر صحافی اور محدث کا بیرحال ہے تو دوسرا کون شخص ایساد لیر ہے جو بیہ کیے کہ میر االها غلطی سے مبرّ اہےاورا گرمیری نہیں مانو گے تو خدا کے نز دیک قابل مواخذہ تھبرو گے اورتم ے ایمان سلب ہو جائے گا۔ غلطی آمیز البام پڑے ہوا کریں۔ اسلام کا کیا حرج ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کداگر میں خدا تعالی ہے البہام پانے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں تو ہلاک کیوں نہیں ہوجا تا۔جیدا کہ اللہ تعالی قرآن میں فرما قاہے۔' لدو تقول عدلیدندا'' جناب من جس

جموئے الہام پراللہ تعالی ہلاک کرنے کا دعید فرہا تا ہے۔ وہ الہام نبوت وہلنے فی الرسالت ہے۔
اس کا دروازہ مدت سے مسدود ہو چکا ہے اور ہندوستان تو آج کل الہام کا مدی ہونے کے لئے
سب سے بہتر جگہ ہے۔ کوئی کچھ پڑا ہے ، مزے کیا کرٹے۔ مرزا قادیانی کا الہام پہلے تو کسی سے
نہیں ڈرتا تھا۔ گراب بیچارہ حکام بجازی کے قانون شرائط کے ماتحت چلنے کی چال سیکھ گیا ہے اور
طرفہ بیر کہ پھر بھی مرزا قادیانی بہی کہتے جاتے ہیں کہ ہیں تم میں حاکم عادل ہو کرمبعوث ہوا ہوں۔
الیے الہام کاکس کو صد ہے۔ جب کھی پر بھی اللہ تعالی الہام کرسکتا ہے تو مرزا قادیانی تو آخرانسان
ہیں۔ ان پر الہام ہونے سے کیا تجب ہے۔ حق اور باطل کو تمیز کرنے والا آخری دن بھی ضرور آگے
گا۔ اس وقت سب حالات روش ہوجا کیں گے۔

۸..... گرونانک صاحب کامسلمان ہونا

مرزا قادیانی اپئی کتاب ست بچن پوتی میں بیان کرتے ہیں کہ نا تک صاحب کے بہت شلوک قرآن کے مطابق ہیں۔ جن کا ماخذ کوئی ہندو کتاب نہیں ہو عتی ۔ ایک مطابان ولی کی مزار کے پاس چلہ بھی کیا۔ چولا صاحب برجھی آیات قرآنی کھی ہیں۔ ان قرائن سے بہتے ذکا لئے ہیں کہ وہ ضرور مسلمان شے۔ اب بیدواقعہ مسلمہ ہے کہ ان کی دفات پر مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہاور ہندوں نے اصرار کیا کہ یہ ہندو ہے۔ تجرباور مشاہدہ اس امرکی تا ئید کرتا ہے کہ مسلمان ہناز ، زانی ، شرابی ، قمار باز بھی فوت ہوجائے تواہل اسلام اس کو دائرہ اسلام سے خارج منہیں کرتے۔ بلکہ مسلمان کی طرح اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے خفص کا ہندو ہونے ہراصرار کرتے ہیں۔ یہا کہ یہ واقعہ ایسا کہ ہندوہ ہونا ہر گزئیں مانے ۔ اور خبی اس کے ہندوہ ہونے پراصرار کرتے ہیں۔ بیدا یک بی واقعہ ایسا نر بردست جوت اپنے پاس رکھتا ہے۔ کہ اس کے ہائے تاہی مرزا قادیا نی یا بعض آگریزوں کی رائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتا ہے۔ کہ اس کے ہائے تاہی مرزا قادیا نی یا بعض آگریزوں کی رائے کہ وہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتا ہے۔ کہ اس کے ہائے تاہی مرزا قادیا نی یا بعض آگریزوں کی رائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتا ہے۔ کہ اس کے ہائے تاہی مرزا قادیا نی یا بعض آگریزوں کی رائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتا ہے۔ کہ اس کے ہائے تاہی مرزا قادیا نی یا بعض آگریزوں کی رائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوز نہیں رکھتے۔

آ پ صرف میہ ثابت کردیں کہ جب سے ہندوستان میں اسلام نے اپنا ظہور کیا اور ہزاروں ہندوغریب بھی اورامیر بھی اور کم علم بھی اورصاحب علم بھی اسلام میں بخوشی داخل ہوئے ہیں۔ گربھی کسی کی وفات پر ہندول نے یہ بھی جھگڑا کیا ہے کہ بیمتوفیٰ ہندوتھا۔ اور ہم اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ ہندور سم سے موافق اس کوآ گ سے جلا کیں گے۔ نیز بیبھی تجر بداور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہندولوگ ایک معمولی کلمہ گومسلمان کو بھی ہندو کہنا اپنے دھرم کی ہمک سبجھتے ہیں۔ پس ایسے محف کے واسطے جو بقول مرزا قادیانی ہندو ند ہب سے بالکل بیزار ہوکر

19

ظاہر و باطن میں ایک سچامسلمان ہوکر با کرامت ولی کے مرتبہ تک پہنچ کیا تھا۔ اہل ہنود نے اس کی وفات پر کیا بلا وجہ بی شور مچا دیا تھا کہ باوا نا تک ہندوتھا اور ہم اس کو آگ میں جلا کیں گے۔ اگر نا تک صاحب نے کسی مسلمان ولی کی مزار کے پاس چلہ کیا تو کیا قباحت ہے۔ ہندوفقیروں میں بھی کی قتم کے چلے ہوا کرتے ہیں۔وہ محض خدا پرست موحد تھے اور صوفی منش مسلمانوں میں بے روک ٹوک میٹھتے اور باتیں سنتے اور سناتے تتھے۔جبیبا کہ اب بھی وہ بمیشہ ہے اس مشرب کے لوگوں کا وطیرہ ہے۔ چولا صاحب بھی کسی صوفی نے ان کوبطور تحفدد ہے دیا ہوگا۔ چونکہ ظاہری کل مداہب سے نا مک صاحب کی نگاہ اٹھ گئے تھی۔اس عطیہ کو بردی خوثی ہے قبول کیا اور اپنے یاس رکھا۔ ہندوستان میں اکثر مسلمان صوفی صاحب تصنیف گزرے ہیں اور ان کی تصنیف میں جابجا ہزاروں اسلامی طرز کے الفاظ بھرے پڑے ہیں جود وسرے کوصاف بتلادیتے ہیں کہاس کتاب کا مصنف بے شک مسلمان ہے۔ گر برائے خدابیو بتلا ویں کہ نا نک صاب کے شلوکوں میں اسلامی الفاظ سے کہاں تک کام لیا گیا ہے۔ اگر وہ کہیں ہیں بھی تو ضرورہ جیسے بلیے شاہ صاحب کی کافیوں اور سی حرفیوں مین اہل ہنود کی طرز کے بعض الفاظ مندرج ہیں۔ جو مخص ظاہر وباطن میں مسلمان ہوگیا اس کے تمام اقوال اہل ہنود کی طرز سے رنگین ہوا کرتے ہیں ۔قرآن سے ان کے بعض اقوال کا مطابق ہوناان کومسلمان نہیں بناسکتا مے بیوں کی مجلس میں اکثر اقوال انہوں نے سے اوران میں تو حیداور تصوف کی بوپائی۔ پس اپنی بولی میں بھی اس طرح کردیئے۔ صوفی منش مخص کے واسطے ایسا کردینا موجب عار وشرم نہیں ہوا کرتا۔ دارشکوہ صاخب نے بھی بعض ہند دنصوف کی کتابوں کا فاری میں اس شوق کی بناء پرتر جمہ کیا۔تلسی داس، بھگت کبیر وغیر ہ کے شلوکول میں بھی تو حیداورتصوف کی بوآتی ہے۔گران کا طرز بیان ہندو نداق کے الفاظ میں ہے۔ایسے لوگ ہرایک ندہب کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اور کی باتیں سکھنے کے لاکق ان سے سکھتے بھی ہیں۔ میں نے بچشم خور بہت سے ایسے مندود کھے میں جو بسبب ایک مسلمان پیر کے مرید ہونے کے اپنے پیر بھائیوں سے کھائی بھی لیتے ہیں۔ اکثر ہندہ پیر کی گیار ہویں بھی دیتے ہیں۔بعض ہندوقر آن کی بعض سورتوں کے عامل بھی ہیں۔ پنجاب میں مشی زرگرمشہور ہیں۔وہ اپنی آمدنی کابرابردسوال حصہ اپنے پیرکودیتے ہیں اور اکثر ان میں قریب قریب شیعوں كعقيده ركھتے ہيں محرم كے دن ماتم ميں بھي شامل ہوتے ہيں اور كھانا اور شربت تقسيم كرتے ہیں۔ گرباوجودان امور کے بھی بیلوگ ہندو کہلاتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح آ گی ہے جلائے جاتے ہیں اور نہ کوئی ہندویہ کہتا ہے کہ فلاح متوفی مسلمان تھا۔اس کومت جلا وَاور نہ بھی کوئی ہندو

ید کہتا ہے کہ یہ ہندو تھا۔ اس کومت دفن کرو۔ کیونکہ ہرایک محف کے متعلق جو بدیہات اور واقعات ہوتے ہیں۔ وہ بلا تنازع اپنے غلبر کی وجدسے جزوی دلائل پر تھم ناطق رکھتے ہیں۔ پس کچھ تعب نہیں کہ نائک صاحب نے بھی بوجہ محبت صوفیاء اسلام بعض اسلامی عقائد کو قبول کر لیا ہو۔ کیونکہ ہرایک انسان کی فطرت میں تو حید کی شرست موجود ہے۔ نا تک صاحب کی قبر کا ثبوت ندارد، ہندوؤں کے سامنے معجدوں میں ایک مسلمان کی طرح نمازیں پڑھناا درقر آن کی تلاوت کرنا پاید شبوت سے ساقط، ہندو بیوی اور ہندواولا دیسے تعلق کی عدم تر دید بھائی بالا ہندو جان کا ان كاحضورى چيلا ان كى لا كف كامؤلف مونا۔ ان كا گرخت مندووں سے جا بجارہ ھا جانا \_سكھوں کی دس گدیوں لیتنی سلسلہ مرشد کا گرونا تک صاحب سے شروع ہونا۔ان کے کل معاملات میں محض ابل ہنود کا ہی انشرسٹ لینا اور اہل اُسلام کا ان سے ہرامر میں قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ مسلمان صوفیاءاوراولیاء کے ساتھ اپنی کتب میں ان کے تذکرہ سے بھی پر ہیز کرنا حالانکہ بقول مرزا قادیانی نا تک صاحب ایک مسلمان با کرامت ولی تھے۔ پیچاس مسلمانوں کا بھی ان کا الگ مريديانام ليوانه مونا\_ان كے شلوكوں كا خالص صوفى مسلمان كى كتاب كى طرح اسلامى الفاظك رتكت مع مبرا مونا قرآن كى تعريف اورخو بي ميس جو كتاب اسلام كا اعلى سرماية نجات وايمان ے۔ ناک صاحب کے جارشلوک تک بھی موجود ند ہونا۔ ان کا مرتے دم تک رباب اور سرتگی کے ذریعے ہے جمجن اورشلوک سننا۔ان کی وفات پرمسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں مذہب کی بابت تنازع پیدا ہونا بیکل ایسے بدیمی واقعات ہیں کہ نا تک صاحب کے خالص اسلام کومکل شبہ میں ڈالتے ہیں اوران کا ظاہر وباطن میں صادق مسلمان ہونا ٹابت ہونے نہیں دیتے ۔گر تعجب ہے کہ باوجودان کل ہدیہیات کے بھی مرزا قادیانی ان کے ندہب کی ڈگری مسلمانوں کو ہی دیے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ نا مک صاحب ایک موحد خدا پرست، صوفی منش، اسلام اور ہندو دونوں نداہب کی ظاہری قیود ہے آ زاد مخص ضرور ثابت ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کا استدلال ان کے خالص اسلام پر بالمقابل مذکورہ بدیہات اور واقعات کے محص ظنی ہے اور طن صدافت کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

٩..... صراطمتقيم

اگرسوائے مرزا قادیانی کے منہاج کے سب منہاج غلط ہیں تو تیرہ سوبرس سے جس قدرمسلمان اور برگزیدگان اسلام مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف اس جہان سے کوچ کر گئے ہیں۔ان کی نجات کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔؟۔ کیا وہ صراط متقیم جوقر آن اور رسول کی معرفت ہم کو پنجا ہے اور جس کے پابند ہمارے بھائی سلف میں عرصہ تیرہ سو برس سے رہ کے ہیں۔ ہماری نجات کا ذمہ اٹھانے سے عاجز اور قاصر ہے۔

بالخصوص جب ہم اپنی بدکردار ہوں سے تائب ہوکر کس نیک بندہ کی بیعت میں بھی داخل ہو جائیں۔ آپ برائے مہر بانی اسپنے اس نے منہان کے بغیر ایک مسلمان کے بشرالط فہ کورہ خبات سے محروم رہنے کی دھمکی اور مسئلہ کی صدافت کو بوضا حت فابت کردیں اور یہ بھی دافتے کردیں کہ سلف میں مرزا قادیانی کے عقید ہے کے برخلا ف کوئی بھی اہل نجات ، ہم اور مستجاب الدعوات اسلام دنیا میں گزرا ہے بائیں۔ اس امر کی بھی تشریح مطلوب ہے کہ آ با اسلام کو سوائے مرزا قادیانی کے تیرہ سو برس ہے کی اور مسلمان نے بھی اس طرح کہ اللہ تعالی اور شارع کا مرعا اور خشاہ تھا۔ جب تک آپ ان امور کے فہوت قاطع اور جس کھرح کہ اللہ تعالی اور شارع کا مرعا اور خشاہ تھا۔ جب تک آپ ان امور کے فہوت قاطع اور مدل نہیں دیں گے۔ تب تک آپ اور میں کے خیالات کا منہاج قائل توجہ نہ ہوگا اور جو پھے آپ اس منہاج کی خاص فضیلت کو مانے ہوئے ہیں وہ سلف کے دیگر متعدد مہد یوں اور سیحوں سے زیادہ حقیقت یا ورد تعت نہیں رکھ کئی۔

•ا..... قطعی فیصله

سلف کے بعض صوفیاء کرام نے بھی بوقت استغراق اور محویت انالحق اور اناللہ کے کلمات ہوئے۔ گر ان کلمات کے کہنے ہے وہ ہر گرخیق خدانہیں بن سکتے ۔ گر باوجوداس امر کے بھی صوفیاء کرام نے ان کومؤمنین کے گروہ میں داخل رکھا ہے۔ اسی طرح آگر مرزا قادیاتی بھی انا کو بالکل معذور رکھتے۔ علی بندا القیاس راقم مراسلہ کی یہ گذشتہ تحریب بھی کی ضداور بحث کی خاطر نہیں کھی گئی۔ بلکہ صادق طلب کی عین حالت کا مراسلہ کی یہ گذشتہ تحریب کی صداور بحث کی خاطر نہیں کھی گئی۔ بلکہ صادق طلب کی عین حالت کا ایک بھائی کی طرح آسلی بیٹن حالب کے دشگیر ہیں اور واقعے اسلامی خیرخوابی اپنے اندرر کھتے ہیں تو ایک بھائی کی طرح آسلی بخش جواب عنایت فرماویں نہ کہ جسیا آپ کی جماعت کا وستور ہے۔ ملامت اور طزر آمیز کلمات سے کام لیس۔ گر قبل ازیں کہ آپ جواب مخلصانہ کے واسطے قلم اٹھا کی ملامت اور کتاب الفرقان بین اولیاء الحیطان شخ احمہ مالکہ مطبع احمہ کی لا ہور ہے ) منگوا کر یہ بھی مؤد بانڈ گذارش ہے کہ بلاتھ سبحن کے صادق طالب کی طرح فایت المرام کے ہردو قسم بخو بی ملاحق اور کتاب الفرقان بین اولیاء الحیطان شخ احمہ مالکہ مطبع احمہ کی لا ہور ہے ) منگوا کر بخو بی ملاحق اور ایویں تا کہ شاید آپ کو تدیر اور تفکر میں حقیقت کی طرف را جنمائی ہواور یا آپ کو یا بندہ فی ملاحق کی الدور بیا آپ کو یا بندہ فیا کہ المور ہے اسے کو تو بندہ نے کو بہ ملاحق کی طرف را جنمائی ہواور یا آپ کو یا بندہ فی کا کہ ملے کو بی ملاحق کی السراکوا ہے موجودہ عقیدہ سے تو بندہ بیں۔ فتظ:

الراقم! خاكسار في غلام حيدر بهيرُ ماسرُ



# کشف الاسرار لیعنی ریو یومتعلق انگریزی قرآن مولوی محمطی ایم اے۔ایل ایل بی۔امیر احمدی جماعت لا ہور وحد تصنیف

بسم الله الرحمن الرحيم!

التحمد لله رب التعالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريَّم خاتم النبيين ورحمةِ للعالمين! اما بعد!

اس كتاب كى تصنيف كى وج مختر مرف يد ب كد جب مولوى محد على لا مورى مرزاكى كا آتحریزی قرآن طبع ہوکران کے پاس ولایت سے لا ہور پہنچ کیا۔ خاکسارکو بعدمطالعہ بعض مقامات پریقین موکیا تھا کہ کوئی اہل سنت آنگیریزی خوان بالصروراس کے متعلق کم وہیش روشی ڈالے گا۔ کیونکہ اس کی تغییر کا بہت سا حصرائل سنب کی تفاسیر کے بالکل خلاف تھا اور اس میں مرزائی ونیچری ذہب کی جھلک جابجا موجود تھی۔ جس سے اگریزی زبان کے خال رکھنے والے الل سنت مسلمان جود بینات میں بالعموم کزور ہوتے ہیں۔اپنے عقائد کوخراب کزلیں گے۔ چندسال ای انظار میں گذر مجے محرکسی صاحب نے اس اہم فرض کو بورانہ کیا اور کرتے بھی کیوں کر جب ان میں اکثر خود الل سنت کے عقائد وعلم تغییر سے بے خبر تھے اور معدد و سے چند الل سنت احكمر بزى وان جوقر آن کو تھیک طور پر بھو سکتے تھے۔انہوں نے خدامعلوم کیوں تسابل سے کام لیا۔خاکسار کی عرسترسال کےلگ بھگ ہو چکی تھی۔جس میں کوئی د ماغی محنت کا کام بالخصوص اسینے کا بیتے ہوئے ہاتھ سے لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر ہم اللہ شریف پڑھ کر انگریزی زبان میں قرآن ندگورہ کے جوز دريويو كمتعلق ايك مخصر ٢٣ صفي كارسال كمدكر معاونين كى الداد سدمفت تعتيم كيا-جس يس آ كنده مبولار يو يولكيف كا وعده كيا تعااورايك كملى چشى بعى مولوى محمطى صاحب لا مورى كو براوراند لبجد میں بدیں مضمون کھی تھی کہ آپ نے اکثر مقامات کی تغییر اس تغییر کے بالکل خلاف کھی ہے۔ جو بروایات میحدمحابہ ہے ہم کو پیٹی ہے۔ البذا آپ نے بسب نا کانی علم حدیث وعدم یقین علم مدیث، ایک بھاری ذرداری کو بڑی جرأت سے قبول کر کے پلک کی مرابی کا سامان مہیا کیا ہے۔ چوککہ تو بدکا درواز وابھی کھلا ہے۔اس واسطے آپ تو بدکواس وقت تک ملتو ی ندفر ما کیں کہ نب توبه قبول نبين هو عمل \_ فقط!

اس رسالہ میں مولوی محموعلی لا ہوری کے قادیان سے بوریا بستر افھا کر لا ہور میں

آ جانے اورخوداین امارت کی علیحد و بنیا در کھنے کا بھی ذکر تھا۔ قادیانی جماعت اور مولوی محم علی کی جماعت کے مابین جوعقا کد واصول میں فرق ہے اس کا حال ہی ندکور تھا۔ تورات وانجیل کے معجزات کی تطبیق قرآنی معجزات سے دے کر پیمی عرض کیا تھا کہ کو بعبہ تحریف باتی اکثر مضاحین تورات والجيل قرآن شريف كے مين مطابق نه موں \_ جب بھی ہمارا كوئى حرج نبيس \_ كيونكه خود قر آن مجید ہمارے یاس موجود ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہے۔ مگر معجزات انبیاء نیہم السلام کے بیان میں ہرسدالہا می کتب حصد مشترک اب تک رکھتی ہیں ۔جس سے انکار کرنایا ان کوکسی تاویل میں ڈھال کران کی واقفیت پر پردہ ڈالنا ایک بے سود کوشش ہے۔ کیا کوئی مومن بالقرآن اس مسلا کوعقل سلیم رکھتے ہوئے قبول کرنے کوامادہ ہوگا کہ تورات وانجیل کے زمانے ہیں اللہ تعالیٰ کو معجزات کا دھیان کرنالازی تھا محرقر آن شریف کے نزول کے دفت اس سے سائنس ہے ڈرکر ا بن قبلی سنت کو کس مسلحت کی بناه پر بالکل ترک کردیا که جیسا خیال کرنامجمی الل سنت کے نزدیک تحرابی ہے۔لیکن مولوی صاحب کا معجزات کے بارہ میں جوند صرف تورات وانجیل کے مطابق ہیں۔ بلکہ محاح ستہ بالحضوص بخاری وسلم میں بھی بروایات میحد مردی ہیں۔ ہم سراسر انکار دتا ویلات باطله کوملاحظ کرے بیٹک اس قدر کہنے میں ذرو بھی تال نہیں کرتے کہ بیانگل آپ نے واقعی سرسیداحدخال صاحب سے میکھی ہے۔ جوالیے علم کلام کے اس ملک میں بانی تھے۔ محرسرسید صاحب نے اپی تقریر میں صاف اس امر کا اقر ادکرایا تھا کہ اس کام میں میری نیت بھی فیر کی ب۔ خواہ خدانعالی اس پر مجھے عذاب کرے۔خواہ معاف کرے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرسیدور حقیقت مجزات سے انکاری ندیتے۔ زماندی مصلحت نے ان کواس خیال پرمجبور کرویا تھا۔ محر مولوی محد علی نے اس متم کا کوئی اعتراف انگریزی قرآن کے دیباجہ میں یاسمی دیگر تحریر میں ظا برمين كياراس واسطے ان كي تغيير برريو يولكها ايك اہم ويني فرض بيداب بيرمسئله قابل تؤجه بي كه خواه سرسيد صاحب بول يخواه كوكي اور صاحب بول قرآني صداقتون كاجوانا جيل اور ا مادیث میحد میں موجود ہوں کسی عذریا بہاند کی بناء پر بےرحی سے خون کرنا قابل معافی نہیں۔ حضرت اماً مغزالي في الى عقلف تصانف يس اورشاه ولى الله صاحب في جمة البالغدود يكركتب میں ایسے علم کلام سے کام لیا ہے کہ ایک مصنف اور محقق کو اسلامی صداقتوں پر پورایقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جہال سرسید صاحب نے جنت کی نعتوں، تج، قربانی، روزہ، بیت الله شریف ودیگر اسلامی صداقتوں اور شعائز اللہ کے ساتھ بے باکی سے نہاہت تسنوانہ لبجہ اختیار کر کے اپنے خانہ زادعكم كلام كوقابل نفرت بناديا ہے۔ وہاں امام غزالی صاحب اور شاہ ولی اللہ مساحب نے اپنے علم

کلام سے ان پرصداقت کا ایسا غالب رنگ چ حایا ہے کہ عقا کد میحد کو سرموصد مدنہیں مہنجا، ہمارے مولوی صاحب نے اس استاراء میں سرسید کی پیروی بیشک نہیں کی۔ مگر باقی خانہ زاونا ویلات میں اورا نکار مجزات میں اور منسرین کومطعونکرنے میں سرسید صاحب کو بھی چھے مجوز دیاہے۔ مر مرتجب ہے کدان ہردوصاحبان تے انبی ردکردہ مفسرین کی کاسدلیسی کر کے اپنامقعد مجمی بورا کیاہے۔

مولوی صاحب کے سے موجود کا عقید و متعلق مجزات انبیا علیم السلام کااس طرح ہے۔ "نااور پرانا فلف بالاتفاق اسبات كونابت كرد باب كهوكي انسان اين اسجم خاكى كرماته كره زمهرية تك نبيل بيني سكتا - پس اس جسم كا كره ما بهتاب وآ فتاب تك پانچنا اس قدر لغو خيال (ازاله ص ٢٤، فزائن جهم ١٢٦)

ازالیس ۲ مزان جسم از این جسم از از الرس ۲ مزان جسم استدان این جسم کشف تحداد این می این از این می این این می است

(ازالد م سيم بزائن جهم ١٣٦ ماشيه)

س..... قرآن شريف مين جومجزات بين ووسب مسريزم إ بين-

(ازالەم، 24، فزائن چىهم، وفىلس)

رارادن عدد... ۱۳ ..... جرائیل یا لما نکه کاام ل دجود دنیار هر گزنیم آتا۔

(توضی الرام ص ۲۹ بزائن ج سه ۱۲۷)

۵ ..... حضرت محمد رسول النسطية كوحقيقت ابن مريم د مال، يا جوج ماجوج دلبة (ازالیس۱۹۱، تزائن چستی ۱۲۰)

مرزا قادیانی اپنی کتاب سرمہ چشم آ رہیش معجزات کو بڑے ذورے ثابت کرتے ہیں اورا بي كتاب (چشد معرفت مبريرم ١٧، فزائن ج٢٥ ص١٨) من متعلق معجز وثق القراس طرح لكهية ہیں۔ ویفینی طور پرمعلوم موتا ہے کہ بیدوا قد ضرور ظمور میں آیا تھا اوراس کے مقابل پر بیکہنا کہ بید قواعد میست کےمطابق نہیں۔ بدعذرات بالكل فضول بیں معجزات بمیشہ خارق عادت على موا كرت ين ورنده معزات كون كهلائين وأكره مرف ايك معول بات بون

ل مسمريزم كوآسريا كميسر في آفهاروي صدى عيسوى مي ايجاد كيا-سائیکوپڈیا بزنی کا زیر لفظ Mes-Mer مسیر انبیاءعلیم السلام کے معزات مطیہ خدا کو مسمرين مبتلانا جس برايك غيرنى درفاس بحى قادر بوسكا بيد فدانعالى اورانيا عليم السلام ک مرح تو بین ہے۔ مرزا قادیانی کے عقائد وخیالات کا سلسلہ ایسا بے ربط و متضاد ہے کہ ایک مثلاثی اور محقق کو بخدا ہرگز پیٹنیں لگ سکنا کہ وہ کن اصول کے پابند تھے۔ بچڑ و کا اقر اربھی بڑے خلوص سے ہے۔ انکار بی نیچری ہے بھی بڑھ کر ہیں۔ اس طرح اپنی نبوت کے مدمی بھی اور انکاری بھی ہی موہود کو بروئے اصادیث وشق بیں جلائی رنگ بی تازل ہونے والا بھی مانتے ہیں۔ پھر جھٹ انکار کر کے اپنے سے موہود منوانے پرئی ورق سیاہ کردیے ہیں۔ سے موہود پر ایمان لا تا ایمانیات کی جزوے خارج بھی کرتے ہیں۔ سے موہود بر ایمان لا تا ایمانیات کی جزوے خارج بھی کرتے ہیں۔ (از الرس میں انہ انہ انہ تا ہیں اے)

مر پر این ندلا ناموجب عذاب شدید بعی قرار دیتے ہیں۔ ۱

مولوی صاحب مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریات کی بناء پران کو نی نہیں مانے۔گر مرزاقادیانی کے جیئے مرزاقادیانی کے جیئے مرزابشرالدین محموداحمد قادیانی خلیفدد مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریات کی بناء پر ان کو نبی الله مانتے ہیں۔ ہر دو جماعت کے عقائد واصول کے اختلاف کے بانی خود مرزاقادیانی ہیں۔ بیدرام کہانی الل سنت کی مختلف جوابی کتب ہیں مشرح ندگور ہے۔ ناظرین کو مرف اب بیبتاتا ہے کہ ایسے کے موجود کے مریدمولوی محم علی کا تحریزی قرآن پرریو ہوکا ہرایک نبر صدمعارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک نبر صدما دوراقادیانی کے بیا ایسالطف عاصل ہوتا ہے جس کواردوکا لئر پچرآج کل انشاء الله مہیانہیں کر سکتا۔ مرزاقادیانی کے جاتے ہیں۔ جو تعم سلمانوں کو بنا ہرقابو کرنے اور عیش سلمانوں کو بنا ہرقابو کرنے اور عیش سے اپنا گذارہ جاری رکھنے کے واسطے بنائے گئے ہیں۔ ان پڑمل کرنے سے کوئی مطلب نبیس۔ جس طرح بطور نمونہ ابھی ظاہر کہا گیا ہے اور ریو یو کے مطالعہ سے جابجا خود واضح طور پر عابت ہوسائے گا۔

مصطفے مارا اسام ومقتداً هر نبوت رابروشد اختتام هرچه زوثابت شود ایمان ما است منکرآن مورد لعن خدااست آنچه درقرآن بیانش بالیقین هرکه انکاری کند از اشقیااست (مراح میرس درج بران ۱۳٬۹۳۳) ما مسلمانيم از فضل خدا هست اوخير الرسل خيرالانام اقتدائے قول اودرجان ما است معجزات اوهمه حق اندوراست معجزات انبيائے سابقين برهمه از جان ودل ايمان ماست

توث!

مولوی جمیعی صاحب کے آگریزی قرآن کو پلک نے اس واسط فنیمت مجھا کہ اس کے پہلے علاوہ پا دریوں کے فلاتر اجم کے مرف دوتر اجم مسلمانوں کے موجود ہے۔ جن کی عدم خریداری کی وجہ سے کہ ڈاکٹر عبدالکیم پٹیالوی کے ترجمہ کے ساتھ حربی بالکل نہیں اور تغییر عنت و مرزائیت سے خالی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر چہ مرزائی فد بہب سے تائب ہو پچکے ہے۔ جس کی دلچسپ وجو بات کو اپنے ترجمہ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مگران کے ترجمہ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مگران کے ترجمہ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ مگران کے ترجمہ قامین ہوا تھی سے جس کی دلچسپ وجو بات کو اپنے ترجمہ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ میں اس خور پرصاف نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ وہ قریبا میں سال مرزا قادیائی کے صلفہ بیعت میں رہ پچکے تھے۔ البتداس قدر خوبی کے اہل بعد میں ضرور ہو پچکے تھے کہ جناب رسول التعاقیقہ کے مجزات مرویہ احاد یہ میحوکو البین ترجمہ میں بیان کردیا تھا۔

دومراتر جمد مرزاابوالفضل کا تفا۔ جوالدا آباد یم کسی تا جرنے مدعر بی طبع کرایا تھا۔ جس میں تغییری نوٹ ناکانی تھے۔ گر حقیقت میں وجان ہر دوتر اجم کے عام طور پر فرو وحت نہ ہونے کی میں تغییری نوٹ ناکانی تھے۔ گر حقیقت میں وجان ہر دوتر اجم کے عام طور پر فرو وحت نہ ہونے کی میں تن کے مرزا جمہ میں ان کے طبع ہو کچنے کی ہر گزئیس ہوئی۔ تیسرااتحر بردی ترجمہ کر اجماد میں میں قریبا اس ۱۸ گراہ کن غلطیاں خاکسار نے طابع خلے کسی جن کا ظہور اس مال طبع ہوا۔ جس میں قریبا اس ۱۸ گراہ کن غلطیاں خاکسار نے کا متر جمان نے بوجہ ناکانی علم داسطے ہوا کہ باوجود الل سنت کے عقائد کے مطابق ترجمہ کرنے کے متر جمان نے بوجہ ناکانی علم عقائد دنبان عربی میں مرکود ھا پنجاب!
عقائد دنبان عربی صربی انتخور کھائی ہے۔ علام حدر سابق ہیڈیا سر مقیم سرگود ھا پنجاب!
تصدیق قاضی ضیاء الدین صاحب ایم ۔ اے سندیا فتہ .....دار العلوم دیو بند!

مولوی محمطی صاحب ایم ایس ایل ایل ایل کے امگریزی ترجمقر آن پردیو بولکھ کرکری مولانا غلام حیدرصاحب نے تمام علاء اسلام کی طرف سے ایک فرض کفایدادا کیا ہے۔ جس جرات اور بے ماکی سے مولوی محموطی صاحب ندکور نے معجزات قرآنہ ہے

جس جرات اور ب باک سے مولوی محمیلی صاحب مذکور نے مجزات قرآنی سے
﴿ باوجودتسلیم اصل مجزه ﴾ انکارکیا ہے اورا حادیث معتبرہ کو ﴿ باوجودا وَعاء تقدیق واتباع حدیث ﴾
اپنے مزعومات کی بناء پرترک کیا ہے۔ وہ ہرایک سلیم العقل والایمان سلمان کے لئے باعث حیرت وافسوں ہے۔ مولانا موصوف نے نہایت ملل طریق سے مولوی محمیلی صاحب کی اس بے
اصولی کے بختیے ادھیزے ہیں۔ وہ امنی کا کام تھا۔ ' فسجزاہ الله خیراً عن سائر المسلمین و متعهم بطول حیاته ''

رقينيه!

( ضياء الدين عفي عنه پروفيسر عربي وفاري سنشرل ثريننگ كالج لا مور ٢٣٠ رشوال ،۱۳۲ه می مولا نا غلام حدر صاحب نے افل اسلام پرنہایت درجہ کا احسان فر مایا ہے کہ ایک الی کلام پر (جس سے انگریزی دان اپناعقیدہ خراب کررہے ہیں) ایک ربوبوار دوز بان میں تحریر فرمایا ہے۔اللہ اس سے جایت فرمائے اورمصنف کی سعی مظلور فرمائے۔آ مین جم آمین! ( فقيرعبدالله خطيب جامع مسجد سر كودها ( پنجاب ) سنديا فته دار العلوم د بوبند )

ناظرين!

اس ریویو کے اخیر میں اصحاب ذیل کے نام مصنف کی طرف سے کھلی چشیاں قابل دید ہیں۔ان سے بیام بخو بی ثابت ہور ہاہے کہاس زمانہ میں جب کہ جناب رسول اللہ اللہ اور محابہ کی تغییر تشریح کونہات نے باکی ہے ہی پشت ڈال کر قرآن کی آیات سے ہوا پرتی کا مقصد پورا کیا جار ہاہے تو و نیا کے اسلامی مما لک اور نیز اس ملک کی اسلامی ریاستوں اور انجمنوں کو بغزال حمایت اسلام اہل سنت کے عقائد واصول کی بناء پر قر آن شریف کا انگریزی ترجمہ وتغییر کا جلدا ور کافی و معقول انظام کردینا ایک اہم فرض ہے۔جس سے غفلت کرنا موجب مواخذ واخروی ہے۔ ورنه بصورت تسایل جس انگریزی ترجمه وتفسیر کے ربو بوکانمونہ پیش کیا جار ہاہے۔ وہ بالضرور پیک کی مرابی کاموجب ہوچکا ہے اورآئندہ بھی ہوجائے گا۔جس کا تدارک کرنا محال ہوگا۔

بنام ریاستهائے اسلامی ملک مند-

دوسری ملی چٹی بنام مولوی محمالی ایم اے امیر احمدی جماعت لا ہور۔

تحلی چنمی بنام مرزاحیرت صاحب د ہلوی۔ ۳....

محلی چھی بنام المجمن ہائے اسلامی (حمایت الاسلام المجمن تعمانیلا مور) .....

المجمن ہائے اہل حدیث پنجاب-

تحلى چشى بنام جوانان الل سنت كريجويث الل مند -

كلى چشى بنام مولوى ابوميسى (حشمت على صاحب) قائم مقام مولوى ٠.... ٦

عبدالله صاحب چکر الوی الل القرآن يعني محرالحديث نبوي لا مور-

خاكسار ماسرغلام حيدر مقيم سركودها!

الكريزى قرآن مترجمه ومفسره مولوى محدعلى صاحب اليم الاايل بي

اميراحدي جماعت لامورتمبرا

اخبارالل حدیث مورند ۱۹۲۰ مرتمبر ۱۹۲۰ م کے مغیر۱۳ پر ایک کتاب سمی بروتام حدیث مؤلفه مولوی محد على صاحب ايم اے كاريو يو ير حكر فاكسار بہت بى محظوظ ہوا كه مولوى صلاحب نے

علم حدیث کی حمایت میں اپناقلم اس زمانہ میں اٹھایا ہے۔اللہ تعالی ان کوجز او خیرعطا وفر مائے۔ یہ

صاحب بحثینت اؤیر رسالدر ہو ہوآف ریلجنز قادیان میں بھی احادیث برآسانی شہادت کے عنوان سے ایک نہایت قابل قدرمضمون شائع فر ما بچکے ہیں ۔ پس بیکہنا بالکل بجااور خالی از مبالغہ ہے کہ آ پ حمایت مدیث میں ہر دواحمہ کی جماعت میں ایک متناز اور قابل رشک بوزیشن رکھتے

ہیں۔ آپ نے قرآن شریف کا ترجمہ انگریزی معدنوٹ بھی شائع فرمایا ہے۔جس کی کیفیت انگریزی دان کے سوا دوسرانہیں جان سکتا۔ چنانچہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے خاکسار بطور

نمونداس میں سے بالفعل اس نمبر میں صرف دومقامات کے نوٹوں کا ترجمہ پیش کرتا ہے۔

مثمال اوّل: قرآ نص ٥٥ انوث نمبر ٣٢٦ ، زيراً يت' ويسكلم النباس خي المهد

وكهلًا (آل عمران:٤٦)"

مهداور كهوابت من كلام كرنام هجزه نبيس موسكا - كونكه جرايك تندرست بجدا كروه كونكا میں مدید میں بولنے لگ پڑتا ہے۔ای طرح کہولت میں بھی ہرایک انسان جومحت کی حالت میں اس حدکو کافئی جاتا ہے۔ کلام کرسکتا ہے۔ اس خوشخبری کا صرف میں معبوم ہے کہ بچے صحت کی حالت مي رب كا اورايام طفوليت مي فوت ند موكا \_

مثال دوم: ترجمة رآن صغيص: ٥٠٩ بنوث: ١١٤٠ زيراً يست قللنا يانار كونى

برداً وسلاماً على ابراهيم (انبيا: ٦٩)" بت فكنى ك واقعد في ابراجيم عليدالسلام ك خلاف مقابله كي آكم مفتعل كردى مكر

اس كواس سكونى ضررند بهجااوروه عافيت بسراء ارا دوا بسه كيدا فسجع لناهم الأخسرين (انبياه: ٧٠)"

ے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیآ م محض ایک کیدیا مقابلہ تھا۔ مکن ہے کہ انہوں نے ابرامیم علیدالسلام کوآ می میں جلانے کا ارادہ کیا ہو۔ مراس قد برمیں ناکام رہے۔ ہوجب آیت "قالو احرقوه وانصروا الهتكم (انبياه:٦٨)"وبوجب آيت قالو اقتلوه

او حرقوه فانجاه الله من الغاد (عنكبوت: ٢٤ ص: ٧٧٩ ، نوٹ نمبر: ١٩١٠) "

می طرح فابت نہیں ہوتا كدابراہيم عليدالسلام در حقیقت آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ایک طرف تو يد فد كورے دوسرى طرف يول كھا ہے كہ طرف تو يد فد كورے دوسرى طرف يول كھا ہے كہ انہوں نے اس كوّل كرنے ياجلانے كادراده كيا۔ لہذا آگ كامغبوم ده مقابلہ ہے۔ جوان كي تدابير می منظر تھا اور 'قبال انسى مها جر الى دبى "سے مزيد جُبوت ماتا ہے كدآگ سے نجات كا مغبوم ابراہيم كى جمرت ہے۔

ناظرين!

یہ حال ہے اس تغییر کا جس کوتغیر بالراہ کہتے ہیں۔ جس رسول التھا پی پر قرآن نازل ہوااور جس کی تعلیم کی شہادت خود قرآن شریف یہ علم مم الکتب (سورہ جعہ ۲۰) سے دیتا ہے۔ وہ زبان مبارک سے اس طرح فرماتے ہیں۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب نے بسب عدم علم حدیث یا عدم یقین بالکل پس پشت ڈال کراپئی تغییر بالراہے کی فضیلت کا پبلک پر سکہ جمانے کی نہایت کروہ اور قابل مواخذہ کوشش کی ہے۔

جواب!

بخاری خاص ۹۸۹، باب واذکر فی الکتاب مریم حصرت الو بریرة جناب نبی الله است مریم حصرت الو بریرة جناب نبی الله است دوایت کرتے ہیں کدآپ نے فر مایا مهدیں صرف تین بچوں نے کلام کیا ایک عینی نے (باقی بیان اصل کتاب سے دیکھو) حضرت الو بریرة کہتے ہیں۔ گویا میں اب بھی نجی الله کا کو کھ در با بھوں کرآپ بی انگلی چوں کران کے دودھ پنے کی کیفیت بتارہے ہیں۔

ور میں ا

مولوی محمطی تسکیلم فی المهد ہرایک بچرکے واسطے جوتندرست ہواور کونگانہ ہوجائز اور بالکل ممکن مان کر حضرت عسیٰ علیه السلام کا تسکیلم فی المهد بھی معمول میں واضل فر ما کر معجز ہ کی مدسے نکال دیتے ہیں۔ حالا نکہ جناب رسول الشعافی شیرخوارگی کی عین حالت میں تکلم صرف تمن اطفال تک محدود رکھتے ہیں۔ کیونکہ جن چیش کوئی کا اظہاران کے قصیح کلام میں پایا جاتا ہے۔ وہ ہرایک شیرخوار بچہ کوکیما ہی تندرست اور شیح الاعضاء کیوں نہ ہوقد رہا زبان سے نہیں بول سکنا۔ شاید مولوی صاحب نے اسپ کا وَن میں پاکسی اور جگہ دیکھا ہوگا یا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے صرف تکلم کو دنظر رکھا۔ محرطرز وقتم کلام کونظر انداز کر کرسخت تھوکر

À

كهائى بي قرآن شريف سورة مريم من حضرت عينى عليد السلام كات كسلم في المهد الفاظ ذيل من بيان كرتا ب-

"قىال انى عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركاً اين ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى (مريم: ٣١٠٣) "يخى حفرت يكي ابن مريم نهاي الله كابنده مول اس في محكوكاب دى اور جهد كو تي بنايا اور جهال كبيل شربول بركت والا بتايا اور جب تك يل ونيا يل زنده رمول محكونماز يرصف اور دُوة وين كاظم فرمايا اورا في مال كاتا بعدار بنايا - الايات!

کاش پینام سلح کے اؤیر صاحب امیر جماعت (مرزائیہ لاہوری) مولوی محمط مل صاحب کو اپنے عقیدے کے موافق جیسا بار ہانہوں نے ظاہر کیا ہے نظاری اصح الکتب بعد کتاب الله کی طرف توجہ کرکے خلاف رسول التعلق کے قرآن کی تغییر بالراے سے روکنے کا تواب عظیم عاصل کریں۔

ووسرى مثال كم تعلق بخارى كم تعلق بخارى ج اص ٢٥ م إبقول عروجل والمخذالله ابراهيم خليلاً

ا است امشریک سے روایت ہے کدرسول النظافیة نے گر گٹ کے آل کا حکم فر مایا اور کہا کہ بید حضرت ابراہیم پرآ گ کو چھونکا تھا۔ بیصدیث متفق علیہ ہے۔

(مكلوة ص ١٦١م، باب مايحل اكله ومايحرم)

ب ..... صحیح بخاری ج م ۲۵۵ ، باب ان الناس قد جمعوا لکم حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب ان کو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب ان کو حضرت ابراہیم نے کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور رسول الٹھائٹ نے اس کلمہ کواس وقت کہا۔ جب منافقوں نے مسلمانوں سے بیکہا تھا کہ: 'قد جمعو الکم فاخشوھم''

ج ..... صحیح بخاری ج ۲ص ۱۵۵ میں ذکورہ حدیث کے بعد حضرت ابن عبال اللہ راوی میں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو آخری کلمہ آپ کا یہ تھا کہ: ''حسبناالله و نعم الوکیل''

و ..... تغیر عباس ودیگر تفاسیر زیر آیت با نسار کونی برد آوسلاماً علی ابر اهیم حضرت ابن عباس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کلمہ سسلاماً علی ابر اهیم نفر مائے تو آگر اس قدر شخت ڈی ہوجاتے۔

### نوٹ!

مولوی صاحب نے یہاں بھی کی اہل سنت کے معتبر مفسر کواہنا ہم خیال ظاہر نہیں کیا۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے زو یک سلف کے اہل زبان راسنے ون فی العلم
بھی قرآن نہی سے محروم تھے۔ اس مثال کے متعلق خاکسار نے بخاری اور سلم کی تیج اور مرفوع
حدیث کوسب سے پہلے رکھا ہے اور بعد ازاں بطور تغییر شواج کو بیان کیا ہے۔ مولوی صاحب منے
حدیث کی حمایت جس بیشک کی وفقہ اٹھایا۔ محرعین امتحان کے وقت خودا یسے فیل ہوئے کہا پی
انگریزی تغییر کومظبر تاویلات باطلہ کا بنا کراس آیت کے مصداق ہوگئے۔ ''سے سرف ون السکلم
عن مواضعه (مائدہ ۱۳: ۱)''

ا الله والرسول ان كنتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون باالله واليوم الاخر (النساء ٥٠) " يعن جمرا كرتمبار حدرميان كى امرين اختلاف بوجائ توالله اوران كرسول كى طرف رجوع كروا كرتم كوالله اور دوز قيامت برايمان سي -

ب ..... "فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلموتسليماً (النساء: ٢٥) "العن الم

نی تیرے رب کوشم ان کا ایمان ہی سی نیس جواختانی امور میں تھے سے فیصلہ نہ کرائیں اور بھی اور بھی خیرے رب کوشم ان کا ایمان ہی سی نیس بھواختانی امور میں تھے سے فیصلہ تو کہ متوجہ ہوکرسٹیں کہ اگر احادیث کا قرآن سے تعلق برتن ہے قو خدا تعالی نے قرآن کی حفاظت کی طرح احادیث کا ضرورا نظام کر دیا ہے۔ نہ کورہ ہر دو آیات کی اورائی سم کی دیگر آیات جن میں رسول النہ تعالی میں سے بیل کرانے کا کوئی جن نیس رکھتا اور ہم ان آیات کو بعد وفات جناب رسول النہ اللہ منسوخ العمل یقین کر کے قیامت کے دن مواخذہ سے بری ہو جا کیں ہیں گیا۔

نوٺ!

قرآن شریف کی تغییر کا بیا یک مسلمه واجهای اصول ہے کہ کسی لفظ کواس کی ظاہری ومتعارف مراد سے بدوں ضروری ولمحقد قرینہ کے ہر گر چھیرنا جائز نہیں اور اہل سنت کے راسسخدون فی العلم سنے آیات تمثابہ ٹٹا پدحرش دیہ(چپرہ) وغیر ہاکی تاویل کویمی تاجا کزقرابہ وے کران برصرف ایمان لا تا کافی سمجھا ہے۔ کیونکدان کی تاویل میں فتند کا خطرہ لازمی ہے۔ البذا اس درواز ہ کا بند کرنا کو یا فتنہ ہے محفوظ رہتا ہے۔امام ابو صنیفہ کا قول اس کے متعلق کتاب فقد اکبر میں اس طرح ہے۔ (اللہ تعالی کی صفات تخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔اللہ تنہا لی کا ہاتھہ، وجبہ، ننس وغیرو قرآن میں ندکور ہے۔ محران کی کیفیت مجھول ہے اور ہاتھ سے قدرت یا نعمت کی مراد لینا جائز نہیں۔ کیونکدان کی تاویل کرنا فرقد قدریہ ومعتز لہ کا مشرب ہے۔ اگر بیتاویل محج ہے تو ''یدان (دوہاتھ)'' کی تاویل پھر کالل قدرت ہوگی اور (ید) ایک ہاتھ کی تاویل ناقص یانصف قدرت ہوگی۔ جو بالکل باطل ہے۔ بعض نے بونت ضرورت ایسے الفاظ کی تا ویل کو جائز کہاہے۔ كَوْكُمْ لا يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران:٧) "يم ال ك نزد کی'' راسسخدون خسی المعلم ''ک بعدوقف ہےاوہ جوتا ویل کومرف اللہ تعالی کے حوالہ كرتے ميں۔وواس آيت ميس (الله) كرونف كے قائل ميں۔ باقى الفاظ جوتو يات متشاب كى مدے خارج بیں مشل ناروغیره سوان کامفهوم بمیشدای متعارف معنی سے متجاوز ند ہوگا۔ الانحض اس صورت میں جب کوئی خاص قرینداس لفظ ایک متعارف وظا ہری مغہوم کوروک وے۔مثلاً قرآن شریف شل لفظ نار قریباً ایک سومیس دفعد واقع مواہا وہموائے تین مواقعہ ذیل کے ہاتی کل مواقعہ میں مفرد جالت میں بدوں قرینہ ند کورہے۔

ا..... "كلما اوقد واناراً للحرب اطفاه ها الله (مائده: ٦٤) "التين

جس وقت میبود مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی آئے۔ ساگاتے ہیں۔اللہ اس کو بجھادیتا ہے۔اس جگہ نار کے ساتھ قرید للحرب ہے۔البذاناراپنے متعارف معنوں سے جدا ہوجائے گا۔

٣..... "مايا كلون في بطونهم الا النار (البقرة:١٧٤)"

سیسس "انما یا کلون فی بطونهم نارآ (النساه:۱۰) "ان بردومثالول می نارکردمثالول می نارکے ماتھ بطون قرید موجود ہے۔ جس کا حیات دنیا میں کھانا محال ہے۔ محر بطور عذاب کے آخرت میں بالکل ممکن ہے۔

اس تمہید کے بعداب اس ناری تحقیق مطلوب ہے۔ جس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ''قلف یافار کو بی بردیا (انبیان، ۹۰)''میں نار کے ساتھ کو کی ایسا قرید متعلم موجود نیس جس کی فاطر نارا پنے فاہری و متعارف مراد سے جدا ہو سکے۔ پس مولوی محفی صاحب کا نار متعلقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ کی آگ مراد لیں تغییر باالرائے محض باطل ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی میچ مدید نہمی ہوتی جب بھی محض علم اصول کے روسے مولوی صاحب کی تغییر باطل ہوجاتی ہے کر اس آیت کے تغییر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو پھر مولوی صاحب کی صاحب کی تغییر کے باطل ہونے میں کیا شک باتی ہے۔ افسوس مولوی صاحب نظم اصول سے واقف نہ مدید کے قائل۔ پبلک کو گراہ کرنے کا وبال اپنے اور اعماد ہے ہیں۔

مولوی صاحب خدامعلوم مغر کے واسطے علم اصول کی واقفیت لازی خیالی کرتے ہیں۔ انہیں گرمعلوم ہوتا ہے کہ لازی نہیں بجھتے۔ بلکہ وعلم اصول ہے واقف بی نہیں۔ ای واسطے بعض الفاظ کوا پی مرضی کے تالع بنا کرجس طرف لے جانا چاہجے ہیں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ موت وحیات کا مغہوم قائم کر لیتے ہیں اورعلم اصول پر ان کا تحکم اور جبراس حد تک ہے کہ بعض واقعات کو بجز وکی مدے خاری کرنے کے واسطے بدول قرید کے خواب کا قرید خود بخو د تجو یز کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس رہے بی باقرین کو بعض مقابات قرید کے خواب کا قرید خود بخو د تجو یز کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس رہے بوالی بی باقرین کو بعض مقابات سلیم کرنا پڑے گا کہ کی اہل زبان صاحب علم نے چود وسو برس سے قرآن ٹریف کو بالکل نہیں سجما اور اس قدر او لیسائے کہ اکر کی المک لا کھ لا کھ شکر ہے کہ قرآن ٹو بدول تحقیق جو تعلیم جناب رسول رضعت ہو گئے۔ خدات اللہ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ قرآن شریف کے متعلق جو تعلیم جناب رسول الشفائی نے نے می کہ اس سے استفاء کرنا کہ ال سے خطر ناک اور گراہ کن ہے۔

ir

#### نوث!

ایڈیٹرافل حدیث مورند کاربحرم ۱۳۳۹ھ۔ مولوی محرعلی کومرزا قادیانی کومیع موعود، مہدی معبوداور مجددزمان مانتے ہیں۔لیکن ایسے امورخرق عادت یہاں تک کہ پیدائش میں میں بھی آپ سرسید مرحوم کے خیالات سے متنق ہیں۔مرزا قادیانی میں کی پیدائش کوخلاف عادت بے پدر کہتے ہیں۔

من عنجنب تبراز مسيح ہے ہندر

مرمولوی محد علی با پدر کہتے ہیں اور بیٹھی کہتے ہیں کہنے موعود است کے اختلاف منانے آئے کا معلوم نہیں پھرمولوی صاحب کواپسے سے مہدی اور مجدد سے اختلاف کرنے کا کیا جس کے وہ خودان مینوں القاب سے ملقب مانتے ہوں۔

ر يو يونمبرا

ناظرین اس سے پہلے کھ نمونہ مولوی محملی ایم۔اے امیر احمد سے جماعت لا ہور کی تغییر الفر آن بزبان انگریزی پیش کردہ خاکسار کا دکھ بچے ہوں کے اور ان کے علم حدیث کا عدم ضرورت حدیث فی تغییر الفرآن کے عقیدہ کے متعلق اہل حدیث مور خدیم اکتو بر میں مطلع ہوگئے ہوں کے۔مگر چونکہ سابقہ نمونداس قدر کافی نہیں کہ اس سے بعض اصحاب کوئی معقول رائے قائم کر سکیں۔ اس لئے خاکسار سابقہ سلسلہ کے ساتھ اس نمبر کو پوست کرنے کے واسطے اوب سے خواست گارے۔

اسست ''فالتقمه الحوت وهو مليم ، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون (صافات: ١٤٤٠١٤٣٠١) ''پس يوس يولقم كرليا- محمل في بطنه الى يوم يبعثون (صافات: ١٤٤٠١٤٣٠١) ''پس يوس يواتو محمل في المرووسية كرف والول مين نهوتا تو محمل كريف من يواد بتارات الله والله المرد عدو باروز تده بول -

ب المحرين ترجم ١٥٥٠ نفدادى في الظلمات أن لا اله الا المت سبحانك إنى كندت من الظلمين ، فاستجبنا له ونجيناه من المغم وكذالك نفجى المؤمنين (انبياه: ١٨٥٨٥) "يعنى پس يؤس ف اندهروس من يه يكار شروع كردى ( تير عواكوكي معوديس) تيرى وات برتعم سياك برعمور وارول سي بول مولوى صاحب كي تغيير كا ظلمه نوث نبر ١٦٥٣ من ظلمات بحر سيم مراو سندركي معائب بين (ديكمو حكم لغات اورلين صاحب كي عربي الحريزي لغات) لهذا

معیبت سای یا تاریکی کے مثابہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب نوٹ نبر ۲۱۲۳ میں اس طرح کھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بعد مولوی صاحب نوٹ نبر ۲۱۲۳ میں اس طرح کھتے ہیں کہ قرآن میں کئی جگہ بھی نہ کور ہے۔ بالضرور لئے ہی نہ کور ہے۔ بالضرور لئے ہی نہ کور ہے۔ بالضرور لئے ہی جانے کا مغیوم نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف منہ میں اخذ کرنے کا (لین صاحب) اپنی لغات میں التقب فاها فی التقبل کی نظیر کھی کراس کے معنی کرتا ہے۔ (اس کا بوسہ لینے کے وقت اس نے اس کا مندا ہے ہونؤں میں لے لیا) اس بارہ میں ایک حدیث نبوی اللے ہی موجود ہے کہ چھلی نے حضرت کی صرف ایری کو منہ میں لیا تھا۔ اس میں بھی قرآن بائیل کی تروی ہوتا ہوتا ہیاں کرتی ہے۔ جوقرآن کے برخلاف ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ: ''بحوالہ لغات لین صاحب بطن کے معنی قبیلہ اور پیٹ ہردو ہیں۔' مولوی صاحب قبیلہ کے معنی قرتر بچے دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خزد یک مابعد کے الفاظ سے میں مہرہ خوب جہاں ہے۔ مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ: ''اگر بونی اللہ تعالی کی تبیع کرنے والوں سے نہ ہوتا تو وہ اپنی قوم میں ایک معمولی حیثیت کا انسان رہتا اور نبی کا مرتب نہ یا تا۔ اگر بطن کے معنی پیٹ کے لئے جا کیں توضیرہ کا مرجع مجھلی ہوگا۔ محر کھر مجموبی میں تبید برتا مزہیں ہوتا کہ مجھلی ہوگا۔ محر کھر تبید برتا مزہبیں ہوتا کہ مجھلی اس کونگل جاتی۔'' منہوم صرف یہ ہے کہ اگر بونس تشبیع کرنے والوں میں نہ ہوتا تو مجھلی اس کونگل جاتی۔''

جواب!

مولوی صاحب کی جیب و خریب توجید کی محاظرین قدرند کریں۔ جمر فاکسار تاویل مازی کے فن جس ان کے قابل رشک کمال کا قائل ہے۔ مولوی صاحب نے لفت سے بوسد کی مثال سے فاکدہ اٹھا کر چھلی کو بھی ای قیاس پر اجازت نہیں دی کداس نے حضرت بونس (علیہ السلام) کولقمہ کر کے اپنے پید جس فکل لیا ہو۔ اگر چہ بر ظاف بوسہ کے اس می اشیاء کالقمہ کرتا پید جس ڈالنے کا ایک چیش نیمہ ہوتا ہے۔ دوسری خوش تسمی مولوی صاحب کی ہیہ ہے کیطن کے معنی لفت نے قوم کے بھی بتاد ہے۔ پس ان کے واسطے اب من ما تکی مراد بلاز حمت اٹھانے کے آسانی سے حاصل ہوگی اور ترجمہ کرنے کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تیج نہ پڑھتا تو آپی قوم جس ایک معمولی آ دی رہتا اور نبوت کا رتبدنہ پاتا) تویا پیمنہ وہ ہوا کہ یونس اس واقعہ سے استعمال کی نہ تھے۔ صرف تبیح کی بدولت ان کو نبوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استعمال ل

ے بہ جدید مسئلہ بھی قائم اور ثابت ہوگیا کہ نبوت وہی عطیۂ رحمٰن نہیں بلکسی سے وابستہ ہے۔
اس کے بعد المی یوم یبعثون کے متعلق مولوی صاحب نے نہیں بتایا کہ اگریطن کے معی قوم کے
ہیں تو قیامت تک یونس معمولی آ دی کس طرح روسکتے ہیں۔ مولوی صاحب اس تاویل میں السیٰ
یوم یبعثون کو بالکل نظرانداز کر گئے ہیں۔

خیرآ کے سنے؟ مولوی صاحب بیٹن کے متی پیٹ کے تنگیم کر کے بھی ایک حدیث کی بناہ پر جس کا کوئی پند ونشان ظاہر نہیں کیا حضرت یونس کی صرف ایٹری چھلی کے مندوی دیتے ہیں اور چھلی کے مندوی صاحب کو قانونی اور چھلی کے پیٹ بٹس ان کے داخل ہونے کا مقدمہ ذمس کر دیتے ہیں مولوی صاحب کو قانونی لیافت نے جس کی سندوہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس تاویل سازی کے فن بٹس بہت مدودی ہے۔ اب مولوی صاحب کو اپنی تو جید پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہو گیا ہے کہ تو دات ہوناہ نبی کی کا تر آن شریف اور حدیث سے کہ کہ تاب باب دوم بٹس جو دا تعد مضرت یوناہ ( یونس علیہ السلام ) کا قرآن شریف اور حدیث سے کے مطابق مطابق بایا جاتا ہے۔ اس کو بھی محرف اور جعلی قرار دے دیا ہے۔ کویا قرآن یا حدیث سے کے مطابق بھی انہ ہے۔ کویا قرآن یا حدیث سے کے مطابق بھی انت محرف ہیں۔

مولوی صاحب نے حدیث پیش کرنے میں ضرور بخل کا ثبوت دیا ہے۔اگراس حدیث کوروثنی میں لاتے تو ہم کو بھی اس حدیث کا دیدار نعیب ہوجا تا۔ایک دفعہ ان کے بڑے میاں (مرز اغلام احمد قادیانی) نے بھی کرش کی کی نبوت پریہ حدیث پیش کی تھی۔

(چشمە مغرفت ص ۱۰ بخزائن ج ۳۸۳ س۳۸۲)

"كان فى الهند نبياً اسواد للون اسعه كاهناً" ولين ملك بندي اليك في المسايك في المسايك في المسايك في المساوگ و الا بوگذرائيد جس كانام كائن (كرش قا) بم في دس سال تكسمى بلغ كى كه بم كواس جماعت سے يا حضرت اقدس (بزے مياں تى) سے اس حديث كاكوئى سراخ في راخ على كر بم كاكام روكر آخر بار كئے لے فير كو مولوى صاحب في حديث كاحوالد و كراس شل كوصاد ق كرد كھايا ہے ۔ جس شرايك فض روز و تو بالكل فرد كما تھا تھا مرس كا الله خانہ كراس تا تھا كو الله كائن خانہ كروا سلے كواسلے كواسلے كواسلے كواسلے كواسلے كواسلے كواسلے كواسلے كواسل كانام ديكر كائن المرد كانا بار كھانا مرد كرا ہا ہے ہو۔ روز و ركھنا باند كھنا امرد كمر

ان قادیانی کرش تی کا تو قاعدہ تھا کہ جس کام کوش صدیث کمیدوں وہ صدیث اور جس کوش مدیث کمیدوں وہ صدیث اور جس کوش جس کوش غلط کمیدوں وہ غلط ہے۔ چونکہ آپ اس قاعدہ کوئیس مانے۔ اس لئے آپ کو تکلیف بھی ہوئی اور کامیاب بھی نہ ہوئے۔

ہے۔ مگر سحری چھوڑنے میں صرح ترک سنت ہے تم مجھ کو کا فر بنا تا چاہتے ہو۔

آیات محوله کے متعلق (مکلوۃ ص٠٠٠ کتاب اساء اللہ تعالیٰ فصل ٹانی) میں بیہ حدیث مذکور بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شئى الا استجاب له · رواه احمد والترمذي ''ليني معرِّ عروايت م کہ جناب رسول النھیا ہے نے فر مایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے اپنے رب سے دعاکی جب دہ چھکٹ کے پیپ می*ں تھے بیچی*۔''لا البہ الا انست سبہ خنك انبى كنت من المظلمين "برايك مسلمان جوكى حاجت كواسطاس دعاكوا فتياركرتا بالله تعالى اس كوقبول فر ما تا ہے۔ روایت کیااس حدیث کوامام احمد اور تر مذی نے۔

اس حدیث مرفوع نے جن کو دومعتبر محدثوں نے روایت کیا ہے۔مولوی صاحب کی تمام محنت پریانی پھیر دیا ہے اور ٹابت کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کوا حادیث صححہ پر ذرا اعتبار نہیں۔اگر چہ وہ احادیث کی حمایت کے مدعی ہیں اور پیجمی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے قرآن مجید کی غلط اور باطل تغییر لکھ کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال اینے او پر لیا ہے۔مولوی صاحب کوحفرت یونس علیہ السلام کے پھیلی کے پیٹ میں جانے سے معلوم نہیں کیوں ضداورا نکار ہے۔اگر بقول مولوی صاحب مجھلی نے حضرت بونس علیہ السلام کی صرف ایٹری ہی اییے مند میں رکھ لی تھی اوران کونقصان نہ پہنچا تھا تو معجز ہ یا خرق عادت فعل تو اس طرح بھی ثابت موجاتا ہے۔مولوی صاحب نے مزیدروشن نہیں والی کہ چھل نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی ایٹری کواییۓ منہ میں لیا تھا تو آ پ کا باقی دھڑسمندر میں کس پوزیشن میں موجودر ہا کھڑار ہایالیٹار ہا یاغو طے کھا تا رہااورمولوی صاحب نے اس امر کا بھی اطمینان نہیں دلایا کہ مچھلی جیسا گوشت خور جانور حفرت یونس علیه السلام کاکس بناءاوراصول پرجسم خور دبر دہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور جب تک ان کی ایٹری مندمیں ہے۔خودروز ہے رہتا ہے۔حتیٰ کہ سندرکے کنارے پرڈال دیتا ہے۔ مولوی صاحب کے نزدیک میسب کچھ بامراللہ جائز ہوسکتا ہے۔ گر حضرت یونس علیہ السلام کالمجھلی کے پیٹ میں جانا جائز نہیں۔اب بھی اگر قرآن کی الی تفییر د کچرکر کسی اسلامی ریاست کے حاکم یا اسلامی انجمن کے صدر یا سیرٹری کی رگ خمیت میں جوش ندآ ئے تو اس کی ہستی یا عدم ہر دو برابر ہیں۔ اہل سنت کے سیح مسلک پر انگریزی ترجمہ معد مخضر تغییر تیار کرو کہ انگریزی خوان مسلمانوں کو گمراہی ہے بیانا سب کا اولین فرض ہے۔ کاش کوئی اسلامی انجمن یا اسلامی ریاست

اس طرف متوجه ہوکرا جعظیم حاصل کرے۔

نوٹ! اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت رابطہ عالم اسلامی نہ صرف انگلش بلکہ پچاس ساٹھ ہے بھی زائدز بانوں میں ترجمہ وتغییر شائع کر چکاہے۔فقیر مرتب! ز

ريويوتمبرس

کچھ عرصہ ہوا ہے کہ اخبار اہل حدیث امرتسر میں خاکسار کے دومضمون کیے بعد دیگرے مور نہ کیم اکتو بر ۱۹۲۰ء، ۸راکتو بر ۱۹۲۰ء کوشائع ہو چکے ہیں۔جن میں ای امر کو بخو کی ثابت کیا گیاتھا کہ مولوی صاحب احادیث صححہ کو صرف زبان سے تعلیم کرتے ہیں ۔ محرقر آن شریف کی تفسیر میں ان کو پس پشت ڈال کرتفسیر بالرائے کو پیش کر دیتے ہیں۔ان کے اور قادیانی جماعت کے نز دیک اگر چہ بیغل بالکل جائز ہو۔گرمحمہ ی مسلم انگریزی دانوں کے داسطے جود بی تعلیم سے کافی حصنہین رکھتے یہ تغییر سراسر گمراہی کا موجب ہے۔اس قتم کے انگریزی وان گریجویٹ بالعموم قر آن شریف کوبھی انگریزی زبان کے ذریعے ہی سیکھنا پیند کرتے ہیں اور باوجودار دو پڑھ سکنے کے بھی وہ کسی محمدی مسلمان کااردوتر جمہ یااردوتفسیر دیکھنا پسندنہیں کرتے۔ چونکہ اہل سنت کے اصول ادرعقا ئد کی بناء برکوئی انگریزی ترجمه معتقبیراب تک شائع نہیں ہوااور نہ کسی مسلم ریاست کی توجداس طرف ہوئی ہے۔ ندائجمن حمایت اسلام فا بورائجمن نعمانید فا بورکسی انجمن اہل حدیث نے اس ضرورت کواب تک پورا کرنے کا وعدہ یا اعلان شائع کیا ہے۔اس واسطے ہمارے انگریزی دان بھائی مولوی صاحب کے ترجمہ اور تفسیر کوخر پد کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔ صرف اسی قد رنہیں بلکہ اس کی تعریف میں چندکلمات مدح کے بھی ان کی زبان سے خاکسار نے خوداینے کا نو ل سے سے ہیں۔ اگر بنظر ہمدردی یا غیرت اسلام کوئی انگریزی دان اہل سنت سے مولوی صاحب کے ترجمها ورتفسير کے متعلق کیچے روثنی بزبان انگریزی ڈال دیتے تو خاکسارکواس ضعیف العمری میں وہ منت برداشت ندكرني يرتى - جو كچيعرصه سے كرر با بون - هر الحمد للد كـ الله تعالى نے آخراس خدمت كرواسط اس حقير بإبناعت كوليندفر مايا-"ذالك فيضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم "للذالورے استصفح كالك الكريزى رساله مولوى صاحب ك قرآن كے متعلق بناء پرمفت تقسيم شائع ہوگيا ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ ممكن ہے كمكى وقت اس کے اقتباسات سے ناظرین کومخلوظ کیا جائے۔اس قدرا طلاع دینادلچیسی سے خالی نہیں کہ سرگودھا میں مذکورہ اگریزی قلمی رسالہ جس جس گر بجویٹ نے پڑھا ہے اس کے دل میں مولوی صاحب کے ترجمہ اور تفییر کی نسبت وہ سابقہ عظمت باقی نہیں رہی۔اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہے کہ

میرے رسالہ کی چھپوائی کا زیادہ تر حصانہوں نے بی اداکر دیا ہے۔ ریو یونمبر م

ناظرین گذشتہ تین نمبروں میں مولوی محم<sup>ع</sup>لی لا ہوری کے اس تر جمہ اور تفسیر کی مختصر کیفیت ہے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔جوآپ نے بزبان انگریزی شائع کی ہے۔مولوی صاحب نے پہلی دفعہ یانچ ہزار جلدیں ولایت ہے تیار کرائی تھیں۔ جوقریا کل فروخت ہو چکی ہیں۔اب آپ نے دس ہزار جلد کا انڈنٹ ولایت میں بھیجا ہوا ہے۔جس کی تعمیل امروز فر دا ہوا جا ہتی ہے۔ ہارے اسلامی بھائیوں کی بدندا تی ہے مولوی صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ان کومعلوم تھا کہ فیصدی اس گریجویٹ اور دیگر انگریزی دان مسلمان بوجہ مسلمان ہونے کے باد جود دریش منڈ وانے کے انگریزی قرآن کو ضرور کم وبیش پڑھیں گے۔ پس ترجمہ وتفسیر کے ذریعے سے اپنے جدید فرقد کے عقائد سے ان کومتاثر کرنے کا بہتر موقعہ ہاتھ انہیں آئے گا۔ اگر تحقیق کی جائے تو انشاءالله پېلى پانچ بزارجلدے چار بزارجلد ضرورمحرى مسلمان خريد يک بيں ميں اس نتيجه يربعض شہروں میں محمدی مسلمانوں کے پاس مولوی صاحب کا انگریزی قرآن بچشم خود دکیے چکا ہوں ممکن ہے کہ میرا پیخمیند پوراضح نہ ہو۔ گراس کے قریباصحے ہونے میں شک نہیں۔مولوی صاحب نے ا نیخ ترجمہ دتفییر میں ملائک کے متمثل ہونے سے صرح انکار کردیا ہے درحالیکہ بخاری اورمسلم میں علاوہ دیگر کتب احادیث کے ملائک کا انسانی وجود میں تمثل ہونا بلاتاویل روز روثن کی طرح ٹابت ہے۔ایک طرف مولوی صاحب کا احادیث صححہ کو برسر دچیثم قبول کرنا اور دوسری طرف ان سے صاف الکار کردیناایک ایس بداصولی ہے۔جس کوجس قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے کم ہے۔ قادیانی جماعت نے البتہ پہلے پارہ کے اردوتر جمہ میں اپنی تفسیر کے چنداصول شروع میں لکھے ہیں۔جن میں احادیث صححہ مرفوع کوتشلیم کرلیا ہے۔ گر آخراس پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ ناظرین مصرین سے بیراز پوشیدہ نہیں۔اب خداتعالی کی قدرت کا تماشدلا موری اور قادیانی مردوییں قابل دید ہے کہ احاد یث صححہ کو ہر دو جماعت تسلیم کرتی ہیں۔ محرکم از کم تفسیر میں ان کو پس پشت ڈ ال کراینی رائے سے کام لیتی ہیں۔اہل سنت کے ان ہردو جماعتوں سے مناظرے ہوئے ہیں۔ جن میں اہل سنت نے ان کا قافیہ ایسا تنگ کیا ہے کہ سواان جماعتوں کو بچاؤ کی اور کوئی صورت نظر نہیں آئی۔اس جماعت کے ہر دوفریق ہے آئندہ اگر بحث کا موقعہ ہاتھ گلے تواحادیث صححہ کے قبول کروانے کا اصول ضرور قائم کروالینا جاہئے۔ورندان کے چیلنج کی مطلقاً پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ تكست كي صورت مين بهي بيلوگ اين اخبارات مين اين فتح كا ذكد بجاكرا پناسكه جماليت مين -

ان نمبریس بخاطر ضیافت طبع ناظرین ایک دومثالیس مولوی محمعلی کے انگریزی قرآن سے پیش کرنا ان کی قرآن افغی اور عربی دانی کا سرٹیفلیٹ خیال کرنا مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب صفی ۱۳۳ پر بذیل آیت او کا الذی مر علی قدیمة (پاره ۳ رکوع ۳) "کے داقعہ کوخواب کا داقعہ بٹلا کر لکھتے ہیں کہ قرآن ایسے داقعات کے متعلق جو فاص عبارت یا طرز داقعہ یا کسی ماقبلی تاریخ کے رو سے خود بخو دخواب کا منہوم ہو۔ لفظ خواب کا بالعوم استعال نہیں کرتا اور اس اصول خانہ زاد کی تصدیق ہیں مولوی صاحب حضرت یوسف نے تھدیق ہیں مولوی صاحب حضرت یوسف نے گیارہ تاردل اور سورج اور چاند کواپنے کو بحدہ کرنے کا تذکرہ اپنے دالد کو سایا تو خواب کا لفظ بیال ستعال نہیں الدکوستایا تو خواب کا لفظ بالکل استعال نہیں۔

### جواب!

اگر حضرت بوسف علیه اللام نے اپ باپ سے اس تذکرہ کے وقت خواب کا لفظ استعال نہیں کیا تو کیا حرج تھا۔ کونکہ اس وقت وہ بالکل نابالغ تھے اور وا نعہ بھی ایسا تھا جس کا فاہری عالم ناسوت ہیں امکان تھا۔ جب باپ نے بیوا قعہ سنتے ہی کہدیا' یہ انبسی لا تقصص دؤیاك علی اخوتك فید کیدوا لك کیداً (یوسف: ٥) ''یعنی اے بی اس خواب کا ذکر اپ بھا يُوں ہے مت كرنانہيں تو وہ تيرے واسط كوئى بری تجويز كريں گے۔ تو پھر سجو میں نہیں آتا كة قرآن نے اس واقعہ میں خواب كا لفظ استعال كرنے ہے كيوں كر پہلو تهى کی ۔ اگر ایک بچہ نے سوا خواب كا لفظ ترك كيا تو دوسرے ہو تيار اور زيرك نے اس بات كو واضح كرديا۔ لہذا مولوى صاحب كا اصول خانہ زادتار عنكبوت سے بھی كم ور ہے۔ يہ جماعت واضح كرديا۔ لہذا مولوى صاحب كا اصول خانہ زادتار عنكبوت سے بھی كم ور ہے۔ يہ جماعت قرآنی معارف کے خاص علم كی مدى ہے۔ مگر مولوى صاحب اگر بھے آگے جل كرقرآن كود كھتے قواس آبیت كونود حضرت يوسف كی زبان سے من ليتے۔''قسال يہا ابست ھذا تساويسل دؤیاى من قبل قد جعلمها رہى حقاً (یوسف: ۱۰۰)''

مولوی صاحب نیجیل سے کام لے کرا پنابنایا کام بگاڑ دیا ہے۔ یہ ٹابت شدہ امر ہے کہ جو جو واقعہ خواب کا قرآن مجید میں مذکور ہے وہاں قرآن نے اس کو پرد ڈاخفاء میں ہر گزنہیں رکھا۔ بلکہ صاف لفظ (منام) یارؤیایا تا ویل کا استعال کر کے کسی اہل ہوا کی دال گلئے نہیں دی۔ حضرت ابن عباس نے اس اصول کوتا زکر اہل اسلام پرایک بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ (رؤیا) پورے سات دفعہ دکھے کر صرف سور ڈبی اسرائیل والے رؤیا کواس کے عام معنوں سے مشتنی کر دیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے (ج۲ص ۲۸۱) اور (بخاری

جمس ۹۷۸) میں دود فعداس پر باب باندھا ہے۔ ''و مسا جعلنا الرؤیا التی اریناك الا فتنة للناس ''جس میں رؤیا كا منجوم فواقع چثم دید ہے۔ نہ كہ خواب كاحضرت ابن عباس رئيس المفسر بين نے اس آیت میں لفظ فتنہ كے قرینہ كود يكھ كرمطلب اور مفہوم كو بخو بى واضح كرديا۔ مگر افسوس اہل ہوائے اس سے فائدہ اٹھانے كى بجائے اپنے آپ كوفتنه كا مصداق خابت كرديا اور معراج نبوى كوخواب يا كشف سے منسوب كر كے اہل سنت كى جماعت سے عليمدہ ہو گئے ۔ قرآن كو قرآن سے بجھنا قرآن بنى كاسب سے پہلا اصول ہے۔ دوسرااصول عدیث مرفوع ذریعہ ہے۔ تيسرا اصول حفرت ابن عباس وديگر جمہور صحابة كا مفہوم چہارم حدیث مرفوع ذریعہ ہے۔ بشرط بيك بي پہلے تين اصولوں كے خلاف ندہو۔ پھاور بھى اصول بيں۔ جن كامحل بيان بير شمون نہيں۔

''فلَما بلغا مجمع بِينهما نسيا حوتهما فاللخذ سبيله في البحس سسربا (الكهف: ٦١) "يعنى جب مردو تخص دودرياول ك ملنى كاجك يريني تودونول ا بنی مجھلی کو بھول سکھے ۔ بس مجھلی نے دریا میں سرنگ بنا کرا پناراستدلیا۔مولوی صاحب کا معدقا دیا فی جماعت کے جب معجزہ سے صاف انکار کاعقیدہ ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ تر جمہ میں تجریف نہ كرتے\_آپ نے صفحہ ۲۰۰ پر يوں ترجمه كيا ہے (اور مچھلى سمندر ميں راستہ لے كر چلى ) مولوى صاحب نے سرباکوجورات لینے کی کیفیت کوظام رکرتا ہے۔ بالکل نظرانداز کردیا ہے۔ اینے نوٹ نمبر۱۵۱۳،۱۵۱۳ میں اس صفحہ براس طرح لکھتے ہیں کہ (بموجب حدیث بخاری مجھلی کائم ہوتا صرف منزل مقصودل جانے كانشان تھا۔ قرآن يا حديث ميں ہرگز ثابت نہيں ہوتا كديہ جوني ہوئي مچھلی تھی۔ تعجب کا ظہور مچھلی کے دریا میں طلے جانے پرنہیں بلکدام پر ہے کہ صاحب موی اس کا تذكره موىٰ ہے كرنا بھول كيا تھا۔) مولوى صاحب نے بخارى كاحوالدد يے سے اپنى حديث دانى پر مخت دهبه نگایا ہے۔ بخاری نے ۱۳ ویں پارہ میں حضرت موی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق ایک باب باندھ کر دوا حادیث تکھی ہیں۔ جن سے مجھلی کا عجیب طرح ہے دریامیں راستہ بنانا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین خود بخاری کھول کرد کھے لیں کہ مولوی صاحب نے کہاں تک دیانت داری سے کام لیا ہے۔ راقم بوجہ طوالت ان کی نقل سے معذور ہے۔ مجھلی کے عجیب طور پرداستہ بنانے پرایک تو لفظ سر باشد ہد ہے۔ دوسرا حضرت موی علیه السلام کے دفیق کا خورچشم ويرواقع بسيريآيت شامر ب- "واتخذ سبيلنه في البحر عجباً" باقى را مولوی صاحب کا فرمانا کہ قرآن شریف سے ثابت نہیں کہ بیامچھلی بھوئی ہوئی تھی۔ سوناظرین

مولوی صاحب کی قرآن بھی پرضرورہنس کر کہیں گے کہ جب موئی نے اپنے رفیق سے ناشہ طلب کیا۔ (اتسانا عدانا) تو وہ گشدہ مچھلی ناشہ کا کیوں کرایک جزونہ تھی؟۔ اور بالفرض محال زندہ رکھ لی تھی۔ جب بھی اتناعرصہ بدوں پانی کے وہ کیونکر زندہ رہ سکتی تھی؟۔ قرآن شریف سے مچھلی کا زندہ موجانا بہرصورت ثابت ہے اور مولوی صاحب کی تغییر بالرائے باطل ہے۔ مولوی صاحب کو خاکسار نے اپنے انگریزی جدیدرسالہ میں صادق تو بدکا اعلان کرنے کے واسطے ایک مود بانہ چھی ہے۔ و کی ہے۔ و کی ہے۔ میں یانہیں۔

# ر يو يونمبره

پیغام صلح کی لعنت کا مصداِق کون ہے؟۔

مولوی محمطی امیر جماعت احمدی لا ہور ہے انگریزی قر آن کا اردومیں کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء سے سلسلدر یو پوشروع ہے۔جس پر پیغام ملح کے ایڈیٹر صاحب نے الی سکوت اختیار کی ہے کہ گویا ان کی دوات سے سیابی نے جواب دے دیا ہے۔ دس ماہ کے بعد اب ذرہ بیدار ہوکر حوت موی علیهالسلام کے متعلق مندرجہ نمبر مهمطبوعہ ۵ راگست کا جواب لکھا ہے۔ مگر باقی اعتراضات کے ز دیک آنے ہے آپ کا قلم کانپ گیا ہے۔ ہم شروع سلسلہ سے ہی ہر دومرزائی جماعت پر معجزہ کے انکار کا الزام عائد کرد ہے ہیں۔جس پر پیغام صلح مور خد سر ۱۹۲۱ء صفح سے پر مرزا قادیانی کا شعرُقُل کرے''لمعینة الله عیلی الکیاذبین ''کافتوی سناتا ہے۔ ہاں ہم شکیم کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے قرآنی معجزات کے محر کو ملعون کہا ہے۔ گراب دیکنا یہ ہے کہ درحقیقت اس لعنت كالمصداق كون ہے؟۔اصول عمل كى خاطر وضع كيا جا لا ہے۔ مگر باوجود معجزہ ثابت ہو جانے كاس والتليم نكرنا مكرك لعينة الله على إلكاذبين "كاواقع مصداق بناديتا ب- الل حدیث مور خد کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء مور خد ۸را کتوبر ۱۹۲۰ء نمبرریو یونمبر ۲۰۱۱ میں ہم نے متعلق تین معجزات کی بحوالہ احادیث صححت تغییر کی تھی۔جس ہے مولوی محمالی صاحب نے اسپے انگریزی قرآن میں بالكل انكار كرديا مواہے۔ ايك تو حضرت ابراہيم عليه السلام كا واقعي آگ ميں ڈالا جانا دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا۔ تبسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحالت رضاعت الہام سے غیب کے متعلق کلام کرنا اب پیغام صلح کے ایڈیٹر صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ یا توحی الوسع جلد ثابت کردیں کہ جناب رسول التعلیق نے فرکورہ واقعات کے متعلق ہماری بیان کردہ تفییر نہیں کی یا اس لعنت کوواپس کے کر حسیب مراتب ہر دواحمدی جماعت میں تقسیم فرمادیں۔ باتی پیغام صلح کی مہذبانہ تحریر کی بات ہم قلم کوروک لیتے ہیں۔ کیونکہ بیان کی سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں ان کے چیننج کا جواب انشاءاللہ دیا جاوےگا۔ نوٹ! جواب دیکھور یو یونہسر امیں۔

ريويونمبرا

مولوی صاحب اپ قرآن کے طفہ ۱۳۳ پر بذیل آیت وسا قتلوہ و ما صلبوہ (الی) و ما قتلوہ یقیداً (نسان ۱۹۷۰) نیر بان آیت و ما قتلوہ یقیداً (نسان ۱۹۷۰) نیر بان تحریفر ماتے ہیں کہ فظ صلبوہ سے تک کے صلبی عذاب کی فی ثابت نہیں ہوتی نی صرف صلبی عذاب سے موت کی ہے۔ اس کے متحلق کچھ اور بیان بھی درج ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سے صلیب پر عذاب ضرور دیئے گئے۔ گروہاں وہ فو ہے نہیں ہوئے۔ بلکہ بعد ازیں قدرتی موت سے مریکے ہیں۔ مولوی صاحب سے کے صلببی عذاب میں نصار کی کے مقلد ہیں اور ان کی قدرتی موت کے وقوعہ میں اپنے خیالات کے پابند ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن کی جارآیات ذیل کو بالکل نظر انداز کر سے قرآن بھی کے ایک اعلی اصول کو پس پشتے ڈال دیا ہے۔

ا اسس ''وجیها فسی الدنینا والاخسرة و من المقسربین (آل عسم ان المقسوبین (آل عسم دان ۱۵) ''یعن فرشتول نے مریم کوبطور خوشنجری کے سنایا کدی و نیااور آخرت بردومیں باعزت ہوگا اور خاص الخاص بندول میں سے ہے۔

ب ..... "ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٥٠) " يعنى يبود في على الله عبران على الله عبر كرف يعنى يبود في اورالله سب تدبير كرف والول يرعالب ربتا ب

ے ۔۔۔۔۔ ''واذ کففت بنی اسرائیل عنك (مائدہ:۱۱۰)''یعن اے سے تم اللّٰد کا احسان یاد کرو۔ جب اس نے تم کوبی اسرائیل کے ہاتھوں سے بچالیا۔

دسس "فوج علنى مباركاً اينماكنت (مريم ٢١٠) "ادر حفرت سي علي السلام في بالهام رباني مهديس كها كوالله قال في مجهو بابركت بنايا ب - جهال كهيل ميں ربول و السلام في بالفساف عربی بجھے والا في اور آيات كي سي مراد پر فوركر سے تو ہر گرمكن نہيں كدوه اس امر كے قبول كرنے كواسطے تيار ہوگا كہ يہود نے حضرت سي عليه السلام پر قابو پاليا اور آخر صليب پر چڑھا كركيل كانے ان كے ہاتھوں اور بيروں ميں اور ان كو كي تركي كانے ان كے ہاتھوں اور بيروں ميں مفوتك ديے مولوى صاحب نے چار آيات فذكوره ميں سے صرف دوسرى آيت كى تاويل اس

طرح کی ہے کہ یہود کا مکر بیتھا کہ وہ سے علیہ السلام کوصلیب پر بعنتی موت سے ماریں اور اللہ تعالیٰ کا بیکرتھا کہ سے علیہ السلام کو فتی موت سے بچالیا۔مولوی صاحب داحادیث مرفوعہ کے دوکرنے میں تو مولوی عبداللہ چکڑ الوی کے قریبا ہم پہلو تھے ہی گرنصوص قرآنی کو بھی رد کر کے ان کی ایمی تاویل کرنے کے عادی ہیں۔جس کی دیگر آیات مانع ہیں۔نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز خا کسار کومولوی صاحب کی قرآنی تغییر کی تر دید پر بالخصوص کیوں مامور کیا ہے۔ جب ملک میں خا کسارے بڑھ کر انگریزی اور عربی دان مسلم اصحاب موجود ہیں۔جن کی شاگر دی کو میں اپنا فخر کرتا ہوں۔ مجھ کواس میں یہی حکمت اللی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی قر آن فہمی میں میرا خاص معاون ہونا پیند کرتا ہے۔ ناظرین ایک کرشمہ قدرت کی مثال اس کے متعلق ملاحظہ فر ما کرمیرے حق میں دعا کریں۔ تا کہ آئندہ بھی اس اسلامی خدمت کوخلوص باطنی سے انجام دیتار ہوں۔ وہ كرشمەقدرت يارحت اللى بەب كەتدىر سے قرآن كى ايك ايى آيت ميرے سامنے لائى گئ ہے۔جوندکورہ چارآیات کی پوری اور سیح تغییر ہی نہیں بلکہ ہرقتم کی مردود تاویل کا پورا قلع قمع کردیق ہے۔قرآن شریف کے یارہ ۹ رکوع ۱۸ میں آیت ذیل نے ہرتم کی باطل تغییر بالرائے کورد کر دیا ہاد مسے علیہ السلام کو یہود کے قابو میں ہرگز نبھی دیا اور جب یہود کو الع پر قابو ہی نہیں دیا تو ان کی گالول برطمانیچ مارنا، منه برتھوکنا اور کانٹول کا تاج پہنانا اور آخرسولی پر چڑھا کرکیل کا نے باتهول اورياول يرتفوك دينا-كول كرلائق تليم بي؟-"واذيسمكربك الذين كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين (انسفال: ۳۰) ''لعنی اے محمولیات ہمارے احسان کو یا د کرو۔ جس وقت کا فر دل نے تمہارے گرفتار كرنے ياقبل كرنے ياشهر سے نكال دينے كى تدبيركى اور وہ تدبير كرتے تھے اور اللہ بھى تدبير كرتا تھا اوراللدسب كى تدبيرون برغالب آنے والا ہے۔اس جگہ تجیل سے شاید كوئى مير ابھائى اس طرح نه کہددے کہ بیآیت تو جناب سرور کونین علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔حضرت مسے علیہ السلام ہے اس کا کیاتعلق؟۔ ہاں تعلق تو ایک طرف رہا بلکہ بعینہ یہی آیت حضرت سے علیہ السلام کی حفاظت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔اگر فرق ہے تو صرف بیہے کہ زمانہ چونکہ قر آن کریم کے نزول وفت گذر چکا تھا۔اس واسطےاس آیت میں ہر دوافعال ماضی میں ہیں اور جناب رسول التعلیق کے متعلق جو مذکورہ آیت ہے اس کے ہر دوافعال مضارع میں ہیں۔ کیونکہ آپ نزول آیت کے وقت موجود تھے گروالله خیر المسلكرين بردوآيات كآ خيريس ماوي فذكور -- 'ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٤ ه) ''مُرُورة العدرايك، ي قبیل اور منہوم کے ماتحت ہیں اور تمام قرآن میں صرف دود فعہ بیآیت داقعہ ہوئی ہے اور صرف دو
پیمبروں کے داسطے اب خاکسار کو طن غالب ہے کہ اہل السنت مسلمان تو ایک طرف رہے
لا ہوری اور قادیانی (احمدی) ہر دوفر پی بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پیمانی ہے
کفار قریش قابونہ پا سکے۔ جب انہوں نے ایک رات آپ کے مکان کا محاصرہ گرفتاری یا تل کے
ارادہ سے کر لیا تھا۔ گرآپ حضرت علی گوا پی چار پائی پرلنا کر ہمر اہ حضرت صدیق چینے سے دو پوش
ہوکر غار تو رہیں جو مکہ شریف کے قریب ہی مدینہ کے داستہ پر واقعہ تھا جا چھے تھے اور محاصرین اس
نیسی اور اعجازی فرار کو معلوم کر کے باوجود گر ماگر جہتوا قب کے آپ گوگر فار کرنے میں خت ناکام
اور مایوں ہوئے تھے۔ بیا کی متواتر تاریخی واقعہ ہے۔ جس سے انکار کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی غالب
تہ بیر کو جس کا اظہار اور ثبوت (خیر الماکرین) میں موجود ہے۔ بالکل باطل کردینے کے مساوی
ہونے اب اہل باطل کی کل تا و بلات باطلہ کواس آیت نے بالکل ھباء منشوراً کردیا ہے۔

ہا اہل ہا مل کی گل تا ویلات باطلہ لواس ایت نے بالقی ها استحد مسلورا کردیا ہے۔

زم نہایت تعجب اور جرت ہے کہ وہی آیت جب حضرت محد رسول النطاقیة کے واسطے وارد ہوتو و ہائی یہ تعجب افذ کیا جاتا ہے کہ آپ کفار کے قبضہ بموجب وعدہ الہٰی ہرگز نہ آسکے ۔لیکن جب بعین وہی آیت حضرت می علیہ السلام کے بارہ میں وارد ہوتو یہ نتیجہ برآ مدکیا جاتا ہے کہ یہود یوں نے سے ابن مریم کو گرفتار کرلیارات میں ہرطرح کی ناگفتنی ہے جزتی بھی کی اورآ خرسولی یہ چڑھا کر ان کے ہاتھوں اور پیرول میں کیل کانے بھی تھو تک وئے۔ (نعوذ باللہ من ہُرہ ہالہتان بعظیم) ایک بی تشم کی ہردوآیات ہے دو مختلف نتیج پیدا کر نااہل حق اور اہل علم کی شان سے نہایت العظیم) ایک بی تشم کی ہردوآیات ہے دو مختلف نتیج پیدا کر نااہل حق اور اہل علم کی شان سے نہایت واسطے ہی کیوں ایک ہی قبیل کی آیت نازل فر مائی ؟۔ عالم الغیب جل شانہ کو معلوم تھا کہ مسلمان کہلانے والوں ہے بھی ایک فرقہ کی وقت تقلید اہل کما برگزیدہ پینیم روں کو بھی باوجود فہ کور پانچ آیات ان کی شان میں پڑھنے کے ان کی تاویل باطلہ کر کے حضرت سے علیہ السلام جیسے برگزیدہ پینیم روں کو بھی باوجود فہ کور پانچ آیات ان کی شان میں پڑھنے کے ان کی تاویل باطلہ کر کے جھزت سے علیہ السلام کو بہود کے حوالہ کر کے بڑی ہے آبروئی ہے آبروئی ہے آبروئی ہے آبروئی ہے آبروئی ہے اور انال سنت نے اس سے مناظرے بھی کے اور ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل کا خوشو تک دیاتسلیم کر کے معلم مسلمانوں کو گراہ کرے گا۔

بسب سے ماروپی کردہ میں ہورہ دہ ہاروہ دو ہا کہ میں است کی سے بات کا سے است کا سے است کا سے است کا است کا است کا متعلق خیر الماکرین والی ندکورہ آئیت کو حضرت مسیح کے متعلق خیر الماکرین والی آیت سے تطبیق وے کراس قادیانی گروہ پر کسی نے اب تک ججت پوری نہیں کی۔ جناب سرورکونین کے متعلق خیر الماكرين والى آيت ہميشة قرآن ميں ہرز ماند ميں زير تلاوت رہي ۔سلف كےعلاء اورمفسرين كو حضرت مسيح عليه السلام والى خير الماكرين كى آيت ت نظيق دے كر ميح متيجه اخذ كرنے كى اس واسطے ضرورت محسوس ندہوئی کدان کے عہد میں قادیانی خیاا تکاس قدر چرچا نہ تھا۔ انہوں نے دیگر آیات محولہ صدر کوسیح علیہ السلام کے عدم صلیب اور عدم ذلت کافی نصوص خیال کیا۔ چنانچہ اال سنت بے ایک بھی باعلم مصنف یامفسرنے حضرت سے علیہ السلام کا یہود سے گرفتار ہو کرصلیب پر چڑ معاً آیا جاناتسلیم نہیں کیا۔ حتی کرممذا قادیانی نے اپنے آپ کوسیح ابن مریم بنانے کی خاطر جدید عقائد کی بنیاد ڈالی اور قرآنی آیات کی تاویلات باطله کا دروازه ایبافراخ کردیا که بموجب پیش گوئی حضرت میسی علیه السلام اچھے لکھے پڑھے بعض مسلمان بھی اس چار دیواری میں داخل ہو گئے۔ خاکسار بالفعل احادیث صححه کونظر انداز کر کے جن کی رو سے مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگزنہیں بن سكتة ـ بردولا بورى اورقادياني جماعت كواس آيت كي طرف متوجد كرتاب-" ويسمسك سرون ويمكرالله والله خير المكرين (انفال:٣٠) "يرَ يت مُعَلِّ جناب رسول التُعَلِّيُّة حضرتُ مَنْ والى آيت ومكرو امكرالله والله خير الماكرين (آل عموان:٥٠) ''ك مترادف ہے۔ اندریں صورت خاکسادنہایت اشتیاق ہے اس امر کا منظر رہے گا۔ مرزائی جماعتوں میں کوئی فرد باانصاف قرآن شریف کواللہ تعالی کا بےمثل بلیغ کلام یقین کر کے اس قرآنی نص کے سامنے جوکسی تاویل کی متحمل نہیں۔ایے تقلیدی عقیدہ سے توبہ کر کے اہل سنت کے زمرہ میں شامل ہونے کے واسطے آ مادہ ہے یانہیں گر'' ابوجہل از کعبہ ہے آید وابراہیم ازبت غانه كارباعنايت است باقى بهانهُ '

ر يولونمبر ٢

فاکسار نے نمبر ۵ مندرجہ اہل حدیث مور خدا رحمبر ۱۹۲۱ء میں چند آیات قرآنی کی بناء پر ثابت کیا تھا کہ یہود حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام پر ہرگز قابونہ پاسکے۔ چہ جائیکہ ان کو بعزیت کر کے سولی پر چڑ ھا دیا ہوا ور یہ بھی لکھا تھا کہ کی اہل سنت کے مفسر یا عالم نے اس امر کوشلیم نہیں کیا کہ حضرت سے علیہ السلام واقع میں سولی پر چڑ ھائے گئے تھے۔ اس پر ایڈیٹر پیغا مصلح نے اپنے اخبار مور خد ۵ راکو بر ۱۹۲۱ء کے صفحہ پر اس کے متعلق اہل سنت کی ایک معتبر کتاب کے حوالہ سے اس مضمون کی تر دیا تھی تھی۔ خدا بھلا کرے ایڈیٹر صاحب اخبار اہل حدیث کا جنہوں نے محض حق کی تائید کی فاطر اپنے اخبار مور خد ۲۰۰۰ روسر ۱۹۲۱ء کے صفحہ ۴۰ پر اللہ علیہ کے علیت ودیا نت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے جنٹے کے سامنے اللہ پیغا مصلح کی علیت ودیا نت کی ایک قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان کے جنٹے کے سامنے

آنے کی بالکل جراً تنہیں کرسکا۔ وہ صفحون بعد حذف امور غیر متعلقہ و بعد حذف عربی عبارت عنوان ذیل سے شروع ہوتا ہے۔

قادیانی امت علم فضل میں کہاں تک درجہ کمال رکھتی ہے

ہم بتاتے ہیں کہ تحقیق مسائل میں اس امت کو کیا درجہ نصیب ہے۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مکرم دوست ماسٹر غلام حیدرصا حب پنٹنز سرگودھا قادیانی امت کے انگریز بی ترجمہ کی تنقید کررہے ہیں۔ چنانچہ ان کی طرف سے مینبر نکل چکے ہیں۔ ان کے جواب میں ایڈیٹر پیغاصلح لا ہورا یک جگہ لکھتا ہے۔

ماسر غلام حیدرصاحب نے توسی سائی ہی باتیں یادی ہوئی ہیں۔ اگر ماسر صاحب
اس روایت ہی کو پڑھ لیتے۔ جو کتاب استیعاب سے مدارج النبوۃ میں نقل ہوئی ہے کہ بعد نزول
سورہ نساء جس میں آیت 'مساہلہ وہ ' وارد ہوئی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتھ (جو بدری محابیل سے ) آنخضرت عاطب بن ابی بلتھ (جو بدری محابیل سے ) آنخضرت عالیہ کے قاصد ہوکر مقوش والی اسکندر بیائے جوعیسائی تھا۔ نامہ مبارک
انخضرت عالیہ لیا گئے۔ تو مقوش نے ان سے بیاعتراض کیا کہ اگر تمہارا صاحب بی ہوائی سے تواس نے کیوں خداسے دعانہ کی کہ اس کو مکہ سے ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ اس پر حاطب " نے فر مایا حضرت علیہ عسلی علیہ السلام بھی تو نی سے۔ انہوں نے کیوں دعانہ کی کہ دار مر بھینے نہ جاتے تو (ماسر غلام حید آپھ صاحب) ہے بھی کہتے کہ حضرت علامہ سید نامح محلی صاحب سے کی صلیب پر کھنے جانے میں نصاری کے مقلد ہیں۔

(اخبار پیغام سے ۱۵ کورس کا کہ میں۔ انہوں کے کی صاحب سے کی صلیب پر کھنے جانے میں نصاری کے مقلد ہیں۔

مطلب اس عبارت کا بیہے کہ کتاب استیعاب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حاطب بن الی ہلتعہ نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جائے کا اعتراف کیا ہے۔ آ ہے! ہم استیعاب میں اس مضمون کو تلاش کریں۔ گرپیش کرنے سے پہلے ہم قادیانی

ا ہے ہم اسیعاب میں اسیعاب میں میں وہ اور استعاب کو بھی میں استعاب کو بھی میں رکھ کر امت کو چینے ویتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر صدانت پاتے ہیں تو آئیں استعاب کو بھی میں رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔

ہمارے ساتھ کیصلہ کریں۔ تاسیاہ روئے شود ہر کہ وردغش باشد پس سننے!(استیعاب فی معرفة الاصحابج اص ۳۷۷،۳۷۱) میں یوں فہ کورہے۔ ''حاطب، نے کہا مجھے رسول النیافیہ نے اسکندریہ کے حاکم مقوس کے پاس بھیجا میں نے آنخضرت علیہ کا خطاس کو پہنچایا اس نے مجھے اپنے مکان میں اتارامیں اس کے پاس کی روز تھم را رہا ایک روز اس نے اپنے فرہی علماء کو بلاکر مجھے بھی بلایا اور کہا کہ میں تجھ سے ایک بات

یو چھتا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ تو وہ بات میری انچھی طرح سمجھ لیہ جیبو میں نے کہا فر مائے! کہا تو مجھے اپنے صاحب کی طرف سے بتا کیا وہ نبی ہے میں نے کہا ہاں وہ رسول اللہ ہیں۔ بین کر موققس نے کہا چھر کیا وجہ کہ جب اس کی قوم نے اس کواس کے شہر سے نکال دیا تھا تو اس نے ان پر بدرعا کیوں ندکی؟۔ میں (حاطب) نے کہا حضرت عیلیٰ کی آپشہادت دیتے ہوں مے کدوہ رمول الله تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کوان کی قوم نے پکڑ کرسولی پر چڑ ھانا جا ہا تو انہوں نے ان پراس مضمون کی بدد عاکیوں ند کی که خدا ان کو تباه کر دیتا۔ یہاں تک کداللہ نے ان کواپنی طرف يہلے آسان ميں اٹھاليا۔ يہ جواب من كرمقوتس ( حاكم ) نے كہا تو نے بہت اچھا جواب ديا تو برا حكيم (دانا) ہے اور بڑے دانا کے یاس سے تو آیا ہے۔

یمی روایت (خصائص کمرای ۲۲ می ۱۳۹) پر بعیند انهی لفظول ہے موجود ہے۔

قادیانی دوستو! کیا ہم امیر رکھیں کہتم لوگ اینے ہی پیش کردہ حوالہ کوسامنے رکھ کر ا ارے ساتھ فیصلہ کرلو گے؟۔ واقعات گذشتہ سے تو یہی تابت ہوتا ہے کہتم لوگ مدینہ کی ایک شریف قوم کی طرح خیرنا دابن خیرنا کہ کرفورا این قول کے برخلاف شرنا دابن شرنا کہنے لگ جایا كرتے ہو۔ پس اگرتم نے اينے حوالد استيعاب كے مطابق حصرت عيلي عليه السلام كى زندگى اور آ سان پر جانے کے مسئلے کا فیصلہ استیعاب ہے ہمارے ساتھ نہ کیا تو ہمارا دعویٰ ثابت ہوگا۔ اگر کر لباتوجاراغلط

# بس اک نگاہ پہ تھبرا ہے فیصلہ دل کا

خا كساراس نمبر مين ايك مختصر مضمون ميرابرا هيم صاحب سيالكوثى كا اخبار الل حديث مور در ۱۹۲۱ میں ا۱۹۲۱ میں اسط نقل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ باظرین کو مرزائی جماعت کے ملنا علم اورعقا کد ہے پور ےطور پر واقفیت حاصل ہوجائے اور بیجھیمکن ہے کہ شاید کوئی قادیانی بھی اس کےمطالعہ سے حق کی طرف رجوع کرے۔ لبذا سالم نمبر مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اخباراہل حدیث امیر جماعت اہل حدیث پنجاب اوران کے نائب اوروز ہرے قلم ے اپی تائید کے واسطے مفید یا کرناظرین کے سامنے بطور تخفہ کے پیش کرتا ہے

لا ہوری مرزائی اور مرزا قادیاتی

جهارا پخته خیال ہے اور بالکل حق ہے کدلا ہوری جماعت احمد بیسنت نبویہ سے تو الگ تھی ہی مرزائی اصول ہے بھی بہت پر ہے ہٹ گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان احادیث کو بھی نظر انداز کردیتے ہیں۔جن کو جناب مرزا قادیائی آنجمائی نے نہایت مزے کی حالت میں خووا پنے مطلب کے لئے چیش کیا ہوتا ہے۔ چنانچہان کا رسالہ اشاعت اسلام بابت ماہرد تمبر ۱۹۲۱ء اس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کے اخیر میں ایک عنوان ہے۔ سے عل

حددرجه كي لاعلمي

اس کے شمن میں ایڈیٹر خواجہ کمال الدین صاحب نے بیان کیا کہ ولائق اخبار السٹرٹیڈ کرانکل میں اسلام کے متعلق کچھ غلط گوئیاں شائع ہوئیں کسی (محمدی) مسلمان نے خدااس کو جزائے خیر دے۔ان غلط بیانیوں کا جواب لکھا۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اخبار مذکورہ کا نامہ نگار لگتا ہے کہ حضرت محصلات کو حضرت میسے کی نسبت کوئی علم نہیں تھا۔

اس کا جواب محمدی مجیب صاحب نے یہ دیا کہ یہاں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ (آنخضرت علی ہے) حضرت مسیح کو خدا کا رسول اور اپنے سے دوسرے درجہ پر مانتے تھے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے تو انہیں وفن کرنے کے لئے محملی ہے۔ کے دوضہ مبارک میں جگدر کھی ہوئی ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب الدیم رسالہ اشاعت اسلام کو یہ جواب مرزائیت کے خلاف نظر آیا تو انہوں نے باوجودعلم حدیث سے مطلقا ناواقف ہونے کے محمدی مجیب صاحب کی تغلیط کرتے ہوئے یوں رقم طرازی شروع کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں سے آگاہ کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ نبی کر پھیالیہ نے یہ کہیں دعوے نہیں کیا کہ آپ کار تبہ حضرت سے سے بلند ہے۔ بلکہ اپنے پیرووں کو تھم دیا کہ وہ اس مسم کی تفریقات سے بازر ہیں۔ یہ حضرت نبی کر پر اللے کے وسعت قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پر اللے کے کوئی جگہ قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کر پر اللے کے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔

شکر ہے کہ خواجہ صاحب نے سرے سے اس امر ہی کا انکارنہیں کردیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پر آئیں گے اورصرف قبر کی جگہ کے انکا پرا کتفاء کی لیکن ہم ان کو ہتلاتے ہیں کہ محمدی مجیب صاحب کو آگاہ کرتے کرتے خواجہ صاحب خود کتنے بہتے کہ مرزا قادیانی کے مابیناز وسر مابیراحت امرکوہمی بھول گئے۔بغورسٹیے!

ا ...... آنخضرت علی نے سیدولد آدم یوم القیامة ہونے کا دعویٰ کیا۔ احادیث میں ندکور ہے۔ میں ندکور ہے۔ (مشکوۃ ص ۵۱۱، باب فضائل سیدالرسلین فصل اوّل) قصل میں العین قرار میں کے در اردان ترجی اور الرام کا میں میں دارجی دیگان اخواج

فصل اوّل یعنی قیامت کے دن اولا و آ دم علیه السلام کا میں سردار ہوں گا اور انہیاء

علیہم السلام میں تفریق کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ بعض کو مانیں ادربعض کو نہ مانیں ۔ جبیبا کیہ چھٹے پارے کے شروع میں مذکور ہے ایک کا دوسرے سے افضل ہونا موجب تفر لق نہیں۔ ا كونكداس مين توخودقر آن شريف كي نف صرح موجود ب- آيت " تسك البرسيل فضلغا بعضهم على بعض (البقرة:٢٥٢) "اوربهك" ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض (بنى اسرائيل:٥٥)''

ديكھوخيرا گراس پربھى آپ كوقناعت نه ہونو يوں تجھە ليجئے كه اگر فضليت انبياء كا مسّله موجب تفریق ہے تو جناب مرز اغلام احمد قادیانی کے اس شعر کے کیامعنی ہیں؟ \_ ابن مریم کے ذکر کو حیموڑو بہتر غلام احمہ ہے

(دافع البلاوس ٢٠ ، فزائن ج١٨ص ٢٢٠)

اوران كين من جويةر انهايت ذوق وشوق س كاياجا تاتها\_ سب اولیاء سے بہتر بعض انبیاء سے افضل یہ مصطفے ہارا ہے دلربا ہارا

اب سنائے آپ کے خیال میں حضرت مسیح علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آنخضرت فیل نے نبیں کیا اور ان کا نام تفریق ہے اور میمنوع ہے تو مرز آقادیانی نے جو حضرت مسے علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ کیا۔اس کے رو سے مرزا قادیانی کا کیا حشر؟۔افسوں آپ لوگول کے دلول سے ایمان تو گیا ہی تھا۔ د ماغوں سے عقل بھی جاتی رہی۔ کیا آپ نے ان با تو ں کے ہوتے ہوئے بھی مرزا قادیانی کو ہادی دمجدد مانتے رہیں گے؟۔

۲..... حضرت عیسیٰ علیه السلام کے دفن کی جگہ کے متعلق بھی احادیث میں فیصلہ ہو چکا ہے۔خود جناب مرزا قادیانی منکوحہ آسانی اورمحبوبہ لا ٹانی محمدی بیگم کے نکاح کے متعلق (ضمیرانجام آمخم کے ص۵۳، فزائن جاام ۳۳۷ کے حاشیہ) پرجس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ ای حديث مِن ٱتَحْضرت لِللَّهِ فرماتِ عِن ''فيدفن معى في قبري (مشكوة ص ٤٨٠، باب خذول عيسى عليه السلام) "العنى حفرت عيلى عليه السلام مرس بهلومين مير مقرع من دمن کئے جا ئیں سے <u>۔</u>

سناہے ! ابھی معلوم ہوا یا نہ کہ آنخضرت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کے متعلق خود فرمارے ہیں اور مرزا قادیانی اس صدیث کوسیح جان کرمجمری بیگم کے زکاح کے لئے

· وستاویز بناتے ہیں۔

اب یکھی ت کیجے کہ داخل حجرہ نبویہ علی صاحبها الصلوة والتہ حیة 'ایک قبری جگرا ہیں باقی بڑی ہے۔ چنا نچہ مشکوۃ میں ابومودور گی روایت سے عبداللہ بن سمام سے مروی ہے کہ میں بن مریم محقط ہے یاس دنن ہوں گے۔ اس کے بعد ابومودور اور مسکوۃ صود یہ طبیع بن مریم محقط ہے کہ 'وقد بقد مقد فی البیت موضع قبر (مشکوۃ صود ، باب فضائل سید المرسلین) ''یعن جمرہ نبویہ میں ایک قبری جگر باتی ہے۔ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے کہ خاکسار خود جب ۱۳۳۰ ہیں مشرف زیارت محد نبوی ہوا تو داخل جمرہ نبویہ ایک قبری بائی اس امریس خاکسار کی مستقل تصنیف الخر الشیخ موجود ہے۔ جس میں پورانقشہ بتایا گیا ہے۔

(محمد ابراہیم میرسیالکوٹی)

نوٹ اسسے ابن مریم بعد نزول نکاح کریں گے اور صاحب اولاد ہوں گے۔ میے موعود بننے کے واسطے مرزا قادیانی نے حدیث مذکورہ کی بناء پر غیر معمولی نکاح کا اعلان کیا۔ مگراس تدبیر میں ناکامی ہوئی۔ اللہ میاں نے ان کوسے موعود بننے نہ دیا۔ (مصنف)

ر يو يونمبر ٨

ناظرین کرام سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں صرف دوموقعہ پر ہے۔ایک دفعہ تو سورہ انبیاء پ کا ۲ میں اور دوسری دفعہ سورہ ص پ۳۲ ۳۳ میں ہر دوموقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک خت ابتلاء کا ذکر ہے۔جس سے خلص پانے کے داسطے آپ نے بارگاہ ایز دی میں نہایت مجز سے دعا کی اور ہر دوموقعہ پر آپ کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ پہلے موقعہ پر دعا کے الفاظ ہیں ۔''انسی مسنسی الضدر وانست ارجم الرحمین (الانبیاء: ۸۳)''

اورموقعة ثاني مين وعااس طرح مذكور ب-"انسى مسنسى الشييطان بنصب وعذاب (صَ:١٤) " بهلى وفعه اجابت وعاكا ظهار بدين الفاظه-"وكشفسا مابه من ضر (الانبياه: ٨٤) " اوردوسرى وفعه يول ب-

''ارکسن برجلك هـذا مغتسل بـارد وشراب (صَ:٤١)''، قَى عنايات ايزدککاذکر بردومقامات مِن مساوی باين الفاظ ہے۔

''واتیـنـاه واهـلـه ومثـلهـم معهم رحمةً من عندنا وذکری للعابدین ووهبباله اهله ومثلهم معهم وذکری لاولی الالباب (صَ:۴۰)'' ا ..... مولوی صاحب اس کے متعلق اپ قرآن کے ص ۸۸۷،۸۸۸ پراس

طرح تحریفر ماتے ہیں۔

"جسمصيبت كي حضرت ايوب شكايت كرتے ہيں وه كسي ريكستاني سفر كا واقعه معلوم ہوتا ہے۔جس بیں آپ کوتھان اور بیاس سے تکلیف محسوں ہوئی۔اس کی معاون بہت ہی دلک<sup>اں ہو</sup> ہیں۔ایک تو لفظ نصب ہےجس کے معنی تھان کے ہوتے ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بطور علاج یا اللف ك آب كوايى جگه بتلائى جاتى ہے۔ جہال ين اور عسل مردوك واسط مندا يانى موجود ہے۔ تیسرا قریناس تکلیف کے ساتھ شیطان کا ذکر ہے۔ کوئکہ شیطان الفلاء حسب قاموس اور عر فی لغات مصنفه لین صاحب پیاس ہے۔ حضرت ایوب کے اس مصیبت ناک سفر میں بلاریب اس طویل سفر کی طرف اشارہ ہے۔ جو نجی ایکنے کو خاص مصیبت ناک حالات میں مکہ ہے مدینہ تک پیش آن والا ب-ارکض مرجلك بهی این گور عوایش لا كردور او اس كا تیجدیه واكد حضرت ابوب علیه السلام وہاں جا پہنچے ہیں۔ جہاں پینے اور عشل کے واسطے ان کو یانی مل جاتا ہے۔ابوب کوخیال ہوا کہ وہ ایک ہے آب ریکستان میں دارد ہے اور اس نے تھکان اور پیاس کی جب شکایت کی تواس کو جواب ملتا ہے کہ گھوڑے یا سواری کے جانور کو تیز چلاؤ۔ پھرتم کو آ رام ل جائ گاريدا يك فيحت م كمشكلات من الميدن جونا جائ خد نبيدك ضعشاً و لا تسحنت "اس آيت مين تين الك الك الفاظ بين ان كمفهوم كمتعلق عمو ماغلط بي واقعه ہوئی ہے۔اس کے قصد میں کل مفسرین ایک دوسرے کے مقلدیں ۔مفسرین کابیان ہے کہ ابوب نے اپنی بیوی کو ۱۰۰ کوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی اور اس نے اپنی حلف کو آخر اس طرح بورا كرديا كة تكول كامشها لي كراس كو مارديا قرآن ياكسي صحيح حديث مين اس قصه كاكوئي نشان نهيس ملتا۔ خسف نے معنی اگر چیٹہنیوں کامٹھا بھی ہے۔ مگراس کے دوسرے معنے بھی ہیں اور مترجم کا فرض ہے کہ اصل عبارت کے موقعہ کو مدنظر رکھ کر مناسب معنی تجویز کرے اور صاف الفاظ کی تشریح كواسطة قصدا يجادكرنے سے ير بيزكر ، مديث 'اخذ الضغث "كمعن ونياوى اسباب ك لينے والا بے قرآن ميں بھى ان دوالفاظ كا بيمفهوم ہے كدايوب كو يجھ دنياوى مال ومتاع ویا گیا تھا۔ اب صرف لا تحنث کی تشریح باقی ہے۔ اس اس کاحقیقی مطلب سیحضے میں کوئی بردا اشکال نہیں۔ کونکہ قاموں اور لین صاحب کی لغت میں حث کے صاف معنے درج ہیں کے فلال صحف حق سے باطل کی طرف مائل ہوگیا۔اباس آیت کا می مفہوم حاصل ہوا کہ ایوب کونسیحت کی جاتی ہے كەحصول دولت ىربدى كى طرف راغب مت ہونا۔''

مولوی صاحب کی تغییر متعلق قصه حفرت ابوب علیه السلام کے جس قدرتھی وہ خاکسار نے ان کے انگریزی قرآن ہے اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ے۔ ارکض برجلك كم تعلق مولوى صاحب نے دوامثلہ ركنضت الفرس برجلى لینے میں گھوڑے کواپے یا وَں سے مار کروہ تیز ملے رکض الدابة برجل بھنے اس گھوڑے کو تیز چلانے کے واسطے یا وُں مارا ان کی تغییر میں بحوالہ لغات مذکور ہیں۔ جوسہوا مجھ سے رو گئی ہیں۔ اب بیان کر دی گئی ہیں۔ تا کہ مولوی صاحب کا حق میرے پر باقی ندر ہے۔ مولوی صاحب حضرت ایوب علیه السلام کے تذکرہ میں تین افسوس ظاہر فرماتے ہیں۔ایک پیرکہ مترجم حسب منشاء متن قر آن ترجمه نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ کل مفسرین ایک دوسرے کی تقلید بلا تحقیق ً کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ سب مفسرین نے بدول کسی سیح روایت کے بیقصہ خود بخو د گھڑ لیا ہے کہ ابوب علیه السلام نے اپنی بیوی کوسو٠٠ ادر و لگانے کی تشم کھائی تقی ۔سب کوانہوں نے اس طرح پورا کر دیا که سو۰۰ اتنکوں کا مٹھالے کرایٹی نیوی کو مار دیا۔ اب کون بوجھے کہ مولوی صاحب! کی اہل زبان فاضل نے گذشتہ صد بول میں اگر قرآن کے اس مقام پرآپ کی طرح تغییر نہیں کی تو آپ کی تفییر کل کے مقابلہ میں کیوں کرقابل اعتبار ہے۔ حالا تکدندآپ کواہل زبان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ندعرب اور مصر میں رہ کر علماء سے عربی علم ادب کھنے کا۔ آ ب نے ای پنجاب میں کچھٹوٹی پھوٹی عربی سیکھ کراہل زبان مفسرین کی عربی دانی پرنکتہ چینی شروع کر دی۔ سلف کے اہل زبان فضلاء ہے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ قر آن شریف کو سمجھ سکتا؟۔ جو پچھ آ پ کے ترجمہ کومعدا کثر دیگرمقامات کے مفہوم ہے وہ حدیث ذیل کا مصداق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللفظی نے فرمایا کدا خیرز ماند میں فریب ویے والے جھوٹے ایسی باتیں لائیں مے جن کونہ تم نے بھی سنا ہے نہ تبہارے باپ دادوں نے۔ پس ان ہے بچواوران کوآپ ہے بچاؤ۔مبادادہتم کو گمراہ کر کے فتند میں ڈال دیں گے۔ (مشكوة ص ٢٨، باب اعتصام بالكتاب والنة فصل الال روايت كياس كوسلم في) اس ز مانه میں قرآنی معارف کے علم کی ہر دومرزائی جماعتیں (لا ہوری اور قادیانی)

ر سوہ ن ۱۱۰۰ باب احصا ہا ہما ب است ن اور اردیت یا ان و سے است اس زمانہ میں قرآنی معارف کے علم کی ہر دومرزائی جماعتیں (لا ہوری اور قادیانی) مدگی ہیں۔ مگر بموجب حدیث ندکورہ آپ کے معنی باطل ہیں۔ کیونکہ سلف کے کس اہل زبان مفسر نے اس طرح ترجمہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے قصہ خودگھڑ لیا ہے۔ جس کی بناء کسی حدیث جم نہیں ۔ سبحان اللہ مولوی صاحب کی جرائت! علماء سلف سے مطالبہ حدیث! ایسا مطالبہ

محض اس محض كاحق ہے۔ جو جناب رسول النَّعَاقِيَّة كى بموجب شہادت قر آن شريف "يعلمهم الكتب والحكمة (جمعه: ٢) "تعليم قرآني كا قائل مو كر يوضحض احاديث صحح متعلقه عليم كو پس پشت ڈال کرتنمیر بالرائے یالغت غیر متعلقہ کوتر جی دیتا ہووہ ' جے دلاور است دروے ک ب ما خدا خدارد "كاصرت مصدال ب-مولوى صاحب! الربعض مفسرين ني بوج عدم ضرورت قصدز ریجث کے متعلق حدیث کا حوالہ نہیں دیا تو اس سے ریہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا کہ واقعہ میں بھی کوئی صحیح حدیث نہیں۔ ہمارا سارا رونا ہی ای بات کا ہے کہ آپ تفسیر میں ا حادیث صححہ کورد کر کے اپنی من مانی تفییر کرتے ہیں۔جس کی مثالیں گذشتہ نمبروں میں خاکسار پیش کر چکا ہے۔کیاان مثالوں کو دیکھ کراور میری کھلی چٹھی مندرجہ جدید انگریزی رسالہ پڑھ کر آ پ نے احادیث کوپس پشت ڈالنے ہے اپن توب کا اعلان شائع کردیا ہے؟۔ اگر نہیں کیا تواب اس قصہ کے متعلق حدیث پیش ہونے پر کیا آپ اپی تغییر بالرائے سے تو بگر نے کا اعلان شائع کرنے کوصدق دل سے آ مادہ ہیں؟ ۔ مگر آپ میں تحقیق حق کی تچی بیاس ہر گزنہیں۔ کیونکہ سائنس اورتقلیدی ندهب آپ کواییخ محدود دائر و سے ایک بال مجرمجی با ہرقدم رکھنے کی جب ہر گر اجازت نہیں دیتے تو مطالبہ حدیث جے معنی دارد ؟ ۔ آئندہ نمبر کے تیار ہونے تک خاكسارة ب كے عہد كا انظار كرے كا۔ جس كو غالبًا پندر ويوم كيس مے۔ اگر أس عرصة تك آپ نے صلفا عبد کا اعلان شائع فرمادیا تو چیم ماروش دل ماشاد۔ ورند ناظرین کی خاطر آپ کا مطلب انثاء الله پوراكرك آپ پر جحت تمام كى جائے گى - آپ نے اركى مس بسر جىلك كا ترجمہ (اپنے گھوڑے کوایزی مارکر دوڑ الے چلو) قرآن متر جمہ مولوی عبداللہ چکڑ الوی منکر حدیث نبوی سے لیا ہے۔ مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اوّل نے بھی وہیں سے لیا تھا۔ نیچری تفیر نے اورمولوی صاحب مذکور کی تغییر نے آپ کو بڑی مدودی ہے۔ یہ ہر دو تفاسیر الل سنت کے بالکل خلاف۔ تفییر بالرائے کا نظارہ اور پورا فوٹو ہیں۔ جن سے بموجب فرمان رسول التعلية بخالازم ب\_ جيها كه بحواله مشكوة او پر مذكره مو چكاب آئده نمبر مين انشاء الله مولوي صاحب كترجمه وتغيير كابطلان احاديث وعقلى دلاكل سي ابت كياجائ كار

ريويونمبره

بہسلسلہ زیب عنوان نمبر ۲ مطبوعہ اہل حدیث مور عہدا ۲ را کتو بر ۱۹۲۱ء میں خاکسار نے مولوی محمر علی صاحب سے جو پچھ اپنے ترجیمہ اور تغییر میں متعلق ابتلاء حضرت ایوب علیہ

السلام لکھاتھا۔اس کو بیان کر کے بیوعدہ کیاتھا کہا گرمولوی صاحب ۱۵دن تک تغییر بالرائے ہے اپنی توبہ کا علان شاکد فرمائیں گے لے تو انشاء اللہ خاکسار بذریعہ احادیث صیحہ اور اقتضاء انص وولالت انص آئندہ نمبر میں ثابت کروے گا کہ اہلاء حضرت ابوب علیہ السلام کو جو پیش آیا تھااس کی نوعیت کیاتھی اور آرکے صرب سر جیلا کا ترجمہ (اپنے گھوڑے کوایڑی لگا کرتیز چلاو) نبیس اور خدبیدك ضغشاً فاضرب به ولا تحنث كامفهوم (دنیاوى اسبب) کسی قدر لے یو پھر اس پر قناعت کرواور باطل کی طرف میلان مت کروسیجی نہیں۔مولوی صاحب نے رکف کی جودومثالیں اپنے نوٹ میں پیش کی ہیں وہاں ہردومیں جانور کالفظ ساتھ شامل ہے اور ایسے موقعہ پر بلاریب مفہوم جانور کو تیز کرنے کے سوا دوسرانہیں ہوسکتا گرنص زر بحث میں نہ فرس ہے نہ دابہ البدامولوی صاحب نے (گھوڑا) اپنی رائے سے اس میں شامل کر کے ثابت کردیا کہ لغت کی مثال کی بھی وہ بخوبی اصلاح کر کیتے ہیں۔ اسی طرح فاضرب بہ کا ترجمہ (پھرای پر قناعت کرو) ان کی خانہ زاد ایجاد ہے۔ضرب کے معنے اگر قناعت کرنے کے عربی محاورہ میں ہو سکتے ہیں تو مولوی صاحب کو سی گفت ہے اس کی مثال پیش کرنا مناسب تھا۔ گراس میں ناکام رہ کرتفسیر بالرائے کاحق بورا ادا کیا۔ جب مولوی صاحب کی اپنی علیت کی بیرحالت ہوتو کل مفسرین پرآیات زیر بحث کا غلط ترجمه کرنے کا الزام لگانا انصاف سے نہایت بعید ہے۔مولوی صاحب نے اس الزام سے فخر الدین رازی کو بھی جن کی تفسیر کاا کثر د فعہ حوالہ پیش کرتے ہیں ۔متثنی نہیں کیا۔اگر کوئی فرشتہ رازی مرحوم کی قبر میں جا کران کے کان میں پھونک دے کہ حضرت کچھ خبر ہے کہ مولوی محموعلی لا ہوری مرزائی جماعت کامیرنے آپ کی تفسیر کو بھی ردی کر دیا ہے۔ تووہ یقینا ہس کریشعر پڑھ دیں گے۔

کے س نیا موخت علم تیرازمن کے مراعاقبت نشانے نے کرد

چونکہ خاکسار کو کامل یقین ہے کہ وہ عمر بھر بھی اپنی تفسیر بالرائے سے رجوع نہیں کریں گے۔ کیونکہ خاکسار کی کھلی چٹھی مندرجہ انگریزی رسالہ مصنفہ خاکسار کو پڑھ کر بھی آپ نے پانچ ماہ میں اب تک رجوع کا نام نہیں لیا اور علاوہ ازیں وہ اپنے انگریزی قرآن کے دیباچہ میں

لے شملہ میں کسی مناظر اہل حدیث نے مولوی محد علی صاحب سے آپ کے سلسلہ مضامین کا ذکر کیا تو مولوی صاحب نے کہا ماسر غلام حیدرصاحب اگر پرائیویٹ طور پر مجھے اطلاع دیتے تو میں خودغور کرتا ،اس کا مطلب کیا ہے؟ ۔سب سمجھ سکتے ہیں۔ (اہل حدیث)

فرماتے ہیں کہ: ''مرز اغلام احمد قادیانی زمانہ جدید کے اضل مجد دومہدی نے اس ترجمہ وتفسیر کے متعلق میرے دل میں نہایت عمدہ آگا ہی بطور الہام ڈال دی ہے اور اس کے علمی چشمہ ہے میں نے بخو بی سیر ہوکر حصہ لیاہے۔

اس واسطےان کے رجوع کا زیادہ انتظار نضول جان کر اپنا دعدہ خاکسار پورا کرتا ہے۔ الال خودعبارت النص ، دلالت النص ، اقتضاء النص ، اشارت النص سے بعد از ال احادیث معجمہ وديكرمعتر ذرائع سوما توفيقي الابالله العظيم!

حفرت ایوب علیه السلام کوَ جب ایک خاص ابتلاء ہے اللہ تعالی نے نجات بخشی تو بطور تعريف وقدرواني كانسا وجدنساه حسابرآ فرماياآ ساني يونيوس سفرى معمولى يغيرمعمولي تھكان اور پياس برداشت كرنے كى وجه سے اس فتم كاكر يُدث يا اعلىٰ سرفيفكيث برگزنبيس دياكرتى \_ كونك سفركى سخت سے سخت تكاليف ايك غيرموس بھى بخو في برداشت كرنے كى قابليت ركھتا ہے۔ جس کی تاریخ اور واقعات ہر دوشاہد ہیں۔مولوی صاحب کی تفسیر میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت الوب عليه السلام كوجب تعكان اور سفريس بياس في بهت لا جاركيا تو آپ في رفع تكليف ك واسطے دعاما تھی۔جس پراللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے ایوب اپنے گھوڑے کوایڑی لگا کرتیز کرلوتم کو عسل اورینے کے واسطے ایک جگدل جائے گ۔اب کون پو چھے کہ مولوی صاحب!ایک آ وھدن کی تکلیف سے بھی جولا چار ہو کر مبر کا دامن چھوڑ کرواویلا کرنے لگ پڑتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کو "أنساوجدنه صابراً" كاعلى سدعطاء فرماكر قيامت تك ايخ قرآن مين ايك نموندقائم كر سكتا ہے۔ بياعلىٰ سندمولوى صاحب نے اليي مهل الحصول اورسستى كردى ہے كہ بخدا ہم كو بھى لا كج بدا ہو گیا ہے۔ مگر افسول کے سفارش کر کے دلانے والاسیج موعود اب موجود نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قاویانی بہتی مقبرہ میں چندفث خالی جگہ بدوں کافی مالی ایثار کے ملنی دشوار ہے تو ایسی اعلیٰ سانی سندایک معمولی سفر کی تکلیف کی برداشت کے عوض نہیں بلکہ عدم برداشت اور واویلا کرنے سے کیول کرمل سکتی ہے۔ بالخصوص ایک پیغمر کوجن کے حصہ میں اللہ تعالی نے بموجب حدیث ب خلق سے بڑھ کرمصائب مقدر فرمائے ہیں۔ تاکہ وہ خلقت کے واسطے سبق الاشیاء (ادب ك لمين ) كا كام ديں قرآن شريف ميں انبياء يكيم السلام كے خاص خاص اخلاق كا جہاں مذكور ،اس سے مرادایسے کامل اخلاق کی بلاریب ہے۔جس سے بڑھ کر بشریس ہونا غیرممکن ہے۔ ، تک کسی نبی کا اخلاق (شکور،حصور،حلیم،اۆاب،صابر وغیره)مختلف مواقعه پر بذریعه متواتر سَائِح کے ثابت نہ ہو جائے۔ آسانی تعلیم گاہ کمالیت کی سند ہرگز عطاء نہیں کرتی۔ ہمارے

444 مولوی صاحب نے قرآ ن بنمی کے اصول سے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب عليه السلام كو انسا وجدنسه حسابراً "كى ذكرى اورسند خداتعالى سے سفر كي معمولى تكليف كے واسطے جس کووہ پورے طور پر برواشت نہ کر سکے دلوادی ہے۔ ماقدر والله حق قدر ہ اور الہام بھی وہ کرادیا ہے۔جس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوب علیہالسلام نہایت موٹی عقل کے پیغیبر تھے۔جن کو بدوں الہام ربانی کے اس قد ربھی سمھنا دشوار تھا کہ سفر میں تھکان اور پیاس کے سبب یانی کا چشمہ تو تم کول جائے گا۔ گرا بنی سواری کوایڑی لگا کرتیز کرلو۔ ایک معمولی ناخواندہ کم عمر انسان بھی اس قدرخدا دادعقل رکھتا ہے۔ کہ ایس حالت میں اگراس کومعلوم ہوجائے کہ آ گے چل کر پچه دوری پریانی مل جائے گا۔وہ بشرط به که سواری پر ہو۔فوراً بلاتحریک وترغیب اپنی سواری کو ہم ممکن کوشش سے تیز قدم کرلے گا سمجھ میں ہیں آتا کہا یک پیغبر کوار کے میں بر جلك یعنی بموجب ترجمه مولوی صاحب (اینی سواری کوایزی لگا کرتیز کرلو) کے الہام کی کیا ضرورت تھی اے سرف هذ مغتسل بارد وشراب كاالهام كافى تحاراركص برجلك كالهام ايكتحصل حاصل س جس ہےمعاذ اللہ خدائے ذوالجلال والا کرام کے ایک ہوگزیدہ پیغمبر پر بیالزام عائد ہوتا ہے کہ و ا کیے موٹی عقل کے ایسے انسان تھے جو تکلیف میں پانی کے منقریب ملنے کی بھینی اطلاع یا کرمجھ ۔ بدوں الہام کے اپنی سواری کو تیز کرنے کی انگل سے خالی الذہن تھے۔ ناظرین نے اس خاکسا کے ندکورہ بیان سے ضرور بھانپ لیا ہوگا کہ جس قادیانی علمی جشمہ سے سیرانی کا وافر حصہ لیا گ ہے۔ وہ چشمہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جس کا ہمارے مولوی صاحب کواس قدر ناز اور فخرے کہ کل مفسرین کو بیک نوک وکرشمہ مستر د کردیا ہے کہ وہ سیاق وسباق کو دیکھیے بغیر غلط معنی کر کے ایک

مفسرین کو بیک نوک وکرشمہ مستر د کردیا ہے کہ وہ سیاق دسباق کودیکھے بغیر غلط معنی کر کے ایک دوسرے کی تقلید میں بناوٹی قصابے دل ہے گھڑ لیتے ہیں۔ اب حدیث ہے ثبوت کی باری ہے۔ د لالت البنہ میں واقتہ ضاء النص ہے؟

مفہوم پیدا ہوتا ہے محض اس کو ہی اگر مولوی صاحب غور اور تدبر سے تقلید مرز اکی زنجیر سے آزا ہوکر سجھتے تو حدیث کا اس بارہ میں کوئی مطالبہ نہ کرتے ۔ گمران کے قلم سے جو ٹکلنا تھا وہ بموجب والقلم و مایسطرون رکنامحال تھا۔ خیر خداان کا بھلا کرنے کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے خالع

والمصلم ولا یکسفرون مومان مان مان اور ناظرین کے داسط ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیش بی خدمت سپر دکر کے اپنی غیبی نصرت فرمائی اور ناظرین کے داسط ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیش

كَالله الحمد مباركاً طيباً!

مديث كى عربي عبارت كالماحظه الركسي كومنظور بهوتو كتاب "رحمة المهداة المو من يسريد زيادة العلم على (احساديث المشكوة ص ٢٨١) "مطبوع مطبع فاروقيه و الم 79.

د کیھے۔ اگر کسی کوار دوتر جمد معسلسلدروایات متعلقداس حدیجیث کے دیجھنا پند ہوتو (تغیرمواہب الزمن ص١٨٤، موره ص پاره٢٣، جامع البيان ج٣٣ پاره٢٢ص ١٦٤) مطبوعه كا ملاحظه كريه = - خلاصه مديث يدب كدش ابن كثر (تغيرابن كثرج عص ١٥) فاس مقام برلكها ب كد "قسال ابن جريروابن ابي حاتم جميعاً حدثنا يونس بن عبدالا على اخبرنا ابن وهب واخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه "كفرمايارسول التعليق نكرالله تعالى كاليغير الوب عليدالسلام إلى بلاء من الحاره سال تک مبتلاء رہا۔ اس کونز دیک اور دور کے قرابتوں نے چھوڑ دیا سوائے دومر دوں کے جو ابوب علیہ السلام کے خاص بھائیوں میں سے تھے۔ بیہ بردوابوب علیہ السلام کے پاس صبح شام آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ واللہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے کہ شاید اہل عالم میں سے کی نے ایسانہیں کیا۔ اس کے ساعتی نے کہا تو کس دلیل سے ایسا کہتا تھے۔اس نے جواب دیااس دلیل سے ایسا کہتا ہوں کہ آج اشاره برس گذرے كماللہ تعالى نے ايوب عليه السلام يرحم نفر مايا كماس سے بير بارى دفعه ہوجاتی۔ پھرآ تخضرت ملاق نے فرمایا کہ اس بیاری میں ابوب علیہ السلام کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ ائی قضائے حاجت کے واسطے جاتے اور جب فارغ ہوتے توان کی زوجہ ان کا ہاتھ تھام لیتی۔ یہاں تک کہائی سہارے پراپی جگہ پہنچ جاتے۔ پرایک دن ایبااتفاق ہوا کہ جب ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کو گئے اور بیزنیک بخت عورت منظر تھی۔ مگر کوئی آ واز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ ن ايوب عليه السلام كويروى فرمائي- "اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ( ۱۲۰ ع ) '' پھر جب عورت کوا نظار میں بہت دیر گلی تو وہ پا کدامنہ بڑھ کرادھرادھر دیکھنے گلی۔ اس کی نگاہ پڑی کدایوب علیہ السلام ایسے حال میں اس کے سامنے آر ہاہے کہ جو بھاری اس کو تھی وہ بالکل جاتی رہی ہے۔عورت کو بیگمان بھی نہ ہوا کہ یہی آ دمی ابوب علیہ السلام ہے۔ وہ مخاطب ہوکر بولی بھلاتو نے اس پیغیمرکوکہیں دیکھا ہے۔جو بیاری میں مبتلاتھا واللہ تندرتی کی حالت میں وہ بالکل تیرے مشابہ تھا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی وہ ایوب علیہ السلام ہوں۔ ماخذاس مدیث کا حافظ ابوٹیم اصنبانی کی کتاب حلیہ ہے۔ اب ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی محمعلی صواحب نے جوایک معمولی سفر کی تکلیف كواسط حفرت ابوب عليه السلام كودرس كاهآساني سانيا وجدمه صابر أى سندولوائي هي اورآپ کی طرف یانی ملنے کے تو قع ہے گھوڑے کو تیز کر لینے کا الہام جو نازل کرادیا تھا واقعی وہ مصیبت کس قدر عرصه آپ پرواردر ہی اور (ار کص بر جلك ) ہم اداین ی مار نے ہوار فران عادت ایک چشمہ کا بھوٹ نگلنا تھا۔ انبی لا چاری کی حالت میں جب وہ چلنے پھر نے سے عاجز سے ۱۸ سالہ اہماء کے بعد اجابت وعاء کا نتیجہ اس سے کمتر کیا ہوتا۔ تو رات کے سار سے بیان سے بھاراا تفاق نہیں۔ گر حضرت ایوب علیہ السلام کے پہلے اور دو مرسے باب میں حضرت بیان سے بھاراا تفاق نہیں۔ گر حضرت ایوب علیہ کے جہم پر تمام بخت چھالے کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے ایوب علیہ السلام کو اہما ہونے کے واسطے اللہ تعالی سے اجازت لے لی۔ اللہ تعالی کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا اہما ہونے تھا۔ تک واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا السلام کا اہما ہونے واسطے قائم ہوں۔ قرآن کا انہا عرصورت خت تم کی السلام کا اہما ہونے وارت کے دون قیامت تک میں بیان پرخود شاہد ہے۔ بہر صورت خت تم کی ایک نہ میں صوریث نہوں کے وکھر ہونے اس کو نہیں بمالیا۔ باتی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ قائل نہ ہوں کیونکہ جناب رسول اللہ علیا تھا۔ نہ اس کو نہیں بمالیا۔ باتی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام کی لات مار نے سے بھوٹ نگلنا صرف حدیث سے ثابت ہے۔ جو خاص آیات ہے۔ جو خاص آیات متعلقہ کی تفسیر ہے۔

باقى جواب خذبيدك ضغفاً كتشريح آكده كسى نمريس انشاء الله تعالى موكد

ر بو يونمبروا

سابقة نمبر کے مطبوعہ اہل حدیث مور خد ۹ رد مبر ۱۹۲۱ء میں ہر دو با قضاء النص قرآن و وحوالہ می حدیث بیثابت کیا گیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پورے اٹھارہ سال تک ایک خت بیاری میں مبتلاء رہے۔جس میں سوائے ان کی پاک دامن بیوی کے ان کی خدمت سے سب قری اور بعیدی رشتہ دار بھاگ گئے تھے۔ حتی کہ حضرت ابوب علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے انہیں کے پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فرمادیا۔ جس کے بابرکت پائی کے استعال ہے آپ بالکل صحیح وتندرست ہوگئے۔جس غیر معمولی صبر ہے آپ نے اس ابتلاء کو اٹھارہ سال تک برداشت کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے ان کو انسا و جدت مصابر آکی سندعطا فر مائی جومولوی صاحب نے سفر کی ایک آ دھ دن کی معمولی تکیف کے واسطے ان کودلوادی سندعطا فر مائی جومولوی صاحب نے سفر کی ایک آ دھ دن کی معمولی تکیف کے واسطے ان کودلوادی شرے میں نے نام کی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ۔ تمبید نمبر موجودہ کے واسطے اس مقدار کی ضرورت تھی۔ نمبر کی میں ' خذہ بید ک ضغشا فاضر ب به و لا تحدیث '' کے متعلق آئرین کی قرآن میں اس جس کو اب بغضل اللہ تعالی پورا کیا جاتا ہے۔مولوی صاحب نے اپنے انگرین کی قرآن میں اس

آیت کااس طرح ترجمه کیا ہے۔ایے ہاتھ میں کسی قدرد نیادی مال لے لو پھراس پر قناعت کرواور باطل کی طرف مت جھکو ۔ لغت کی بعض کتب سے اپنے معنے ٹابت کرنے کی بہت کوشش بھی کی ہے۔ گرافسوش ہے کہ مولوی صاحب نے ماصرب به کے معنے کسی عربی لغت کی کتاب یا محاورہ عرب ہے ( قناعت کرنے کے ) ثابت کرنے کی زحت کوعمدا محوار انہیں کیا۔جس ہے ثابت ہوتا ہے کہ جواعتر اض اس آیت کے بالکل غلط تر جمہ کرنے کا وہ کل مفسرین پر کرتے ہیں۔اس کے مجھے تر جمہ کا خود بھی ثبوت نہ دے سکے لفت متعدد معنوں کی بیٹک متحمل ہوتی ہے۔ گربموجود گی میح حدیث یامعتر قول محابی جس ہے دوسرے محابہ نے انکار نہ کیا ہولفت کے متعدد معنوں سے صرف · وہی قبول کیا جانے کاحق رکھتے ہیں۔جومطابق حدیث یا قول صحابیؓ ہو۔جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے۔ صحابہ ٌر تعلیم جناب رسول اللہ اللہ اللہ میں ہیں۔جس پردلیل بیآ یت ہے۔'' یے علم مھم الكتساب والمحكمة (جمعه: ٢) "بعض مين خصوصيت بطور مجز وبطفيل وعاحضرت سرور کا ئنات علی فایت ہے۔مثلاً حضرت عبداللہ بن عبال ۔جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درمنثور ج ۵ص ۳۱۲ میں زیر آیٹ فدکورہ بروایت امام احمد حضرت ابن عباسؓ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوب علیدالسلام نے اپنی بیاری میں (کسی قصور کے واسطے) اپنی بیوی کوسوکوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی۔اب حال پوشیدہ نہیں کہ بعد صحت یاب ہونے کے اپنی قشم کو پورا کرنے کی فکر يرى اس كى خدمت ياد آتى توكور عدكانا خلاف انصاف ديجية بتم ياد آجاتى تواس كالوراكرنا بھی ضروری معلوم ہوتا۔ اللہ تعالی نے ایک آسان تدبیر بتلادی کدابوب علیدالسلام اینے ہاتھ میں سوسینکول کا ایک مشابا ندھ کرایک دفعہ ہی ہوی کے ماردے اورتشم میں جھوٹا مت بنے۔سب سے اوّل جناب رسول التُعَلِيقِ لخ اس آيت كي نص سے ايك ضعيف الخلقت فحض يرجوز ناكسو کوڑے کی حد برداشت نہ کرسکتا تھا۔ ای تم کی حداگانے کا حکم فرمایا۔ دیکھو (مکلو ہ س ۳۱۲ کتاب الدود فصل تانی حدیث سعیدین سعیدین عباده) مسنداما م احمد میں بھی ایسا ہی ایک ذکر فدکورہ ہے۔ طبرانی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ندہب حقی میں اس قتم کا حکم موجود ہے۔ اب اس قدر قرائن کونظر انداز کردینامولوی صاحب کابی کام ہے۔حضرت علی جنہوں نے کوفیکواٹی خلافت میں صدرمقام بنایا تھا وہاں کی مسجد میں اگا ہواضغت و یکھا تھا۔جس ےحضرت الایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ان کی بیوی کو مارنے کا تھم فرمایا تھا۔ (ویکھومجع البحار اور وحید اللغات) ضغث کے ساتھ قرینہ (فسلصدب به) كاصاف مانع ب كداس كومال دنيا كمفهوم ميس خواه مخواه تبديل كياجائ راكر

مولوی صاحب لغت یا محاورہ عرب سے (ضرب) کے معنے قناعت کرنے کے ثابت کردیتے۔ جو انہوں نے بالکل نہیں کے اور ندو آ کندہ کر سکتے ہیں۔ توالبتداس صورت میں ہم اس فرالی تاویل کی ایجاد بران کی قابلیت کی داد دیتے مولوی صاحب کا کل مفسرین کواس آیت کے غلط مفہوم بیان کرنے کے واسطے الزام دنیا درست نہیں۔ جس مغبوم کے بیان میں کل مغسرین یا اکثر شغن ہوں۔وہ بالضرور تحقیق کی بناء پر ہوتا ہے۔اس کوایک دوسرے کی تقلیدے منسوب کرنا عدم تدبیر کا نتیجہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خودمولوی عبداللہ چکڑ الوی کی اس آیت میں اور اکثر مواقع می تقلید کی ہے۔ تورات میں اس قدرتو ثابت ہے کہ حضرت ابوب علیه السلام کی بوی نے ان کی بیاری میں ان سے اس طرح کہا۔ ( کیا تو اب تک اپن دیانت برقائم رہتا ہے؟۔خدا کو ملامت کداورمر جا)اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہتو ناوان عورتوں کی بات بولتی ہے۔ کیا ہم ( ديموتورات ايوب ب٢ آيت ١٠٠٩) خدا سے اچھی چیزیں لے لیویں اور بری چیزیں نہ لیویں۔ مفسرین نے چنددیگر دجوہات بھی بیان کی ہیں۔جوحضرت ابوب علیه السلام کے اپنی بوی پر ناراض ہونے کا باعث ہوئیں ۔ گر ہم ان کونظر انداز کر کے اقتضاء العص بر صرف قناعت کرتے ہیں کہ ضرور آپ اپنی بوی سے ناراض ہو کرمزاد سے کی تسم کھا بیٹھے تھے۔ جس کو بورا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کوا یک نہایت آسان تدبیر بتلا کی اور حیلہ شر**ی کا جواز بھی ای نص ک**ی بناء یرے۔ بشرط یدکداس میں کسی کی حق تلفی ندہو۔ جس طرح خود جناب سرود کو نین اللے اے ایک زانی کی سزامیں ثابت ہوتا ہے۔جس کا ذکرابھی ہو چکا ہے۔

اس نمبر میں ہم ایک قرضہ ہے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔جویصورت چیلنے پیش کیا گیا تھا۔ (اخبار پیغام صلح مطبوعہ کر تمبر ۱۹۲۱ء) کہ ماسر غلام حیدر قرآن کریم ہے چھلی کا بھنا ہونا اور پھر زندہ ہونا ثابت کریں۔اڈیٹر صاحب اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہخاری کی احادیث کتاب العلم وکتاب الانبیاء میں چھلی کے مردہ ہو کر زندہ ہونے کی طرف کتاب اور اشارہ سک بھی موجود نہیں۔

شکر ہے کہ اڈیٹر صاحب نے بخاری کواضح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کرلیا ہے۔ گر معلوم نہیں آپ کے امیر صاحب کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہم نے گفذشتوں نمبروں میں بعض آیات کی تفییر بموجب مدیث بخاری کے ثابت کیا تھا کہ مولوی محمد علی صاحب امیر احمدی جماعت لا بوری نے ان سب احادیث کو پس پشت ڈال کرتفیر بالرائے کو ترجے دی ہے۔ آئندہ

بھی احادیث بخاری پیش کر کے ہم ہردو جماعتوں پر ٹابت کردیں گے کہ بخاری شریف کے متعلق اصح الكتب بعد كماب الله كادعوى ان حضرات كالمحض زباني ب\_نهملي گاه، گاه بطورتبرك يار فع بدللني كوئى كوئى حديث عملى طورير مان بھى ليتے ہيں۔احاد بث صححة خواه دو كسى محدث كى ہول اہل سنت كنزديك قابل قبول بير رببت سے مسائل شريعية ،اسلام كاليے بھى بين كه بخارى يامسلم ان کا کوئی فیصلہ ہر گزنہیں کر سکتے \_غرض آحادیث صححہ کے بارہ میں ہردد جماعت کا عقیدہ مولوی عبدالله چکڑ الوی منکرا حادیث اوراہل سنت کے بین بین ہے۔ نہ تو بالکل اہل قرآن ہیں نہ بالکل ہوں۔ اہل سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آیت "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد وافيى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (نساء: ١٥) "ان عير قع رضا بالكل فضول ہے۔ بیآیت مومن اورغیرمومن کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔

اب بهم حوت (مچھلی) موی علیه السلام کے متعلق چیلنج ایدیز صاحب پیغام صلح کا بخوشی منظور کر کے عرض کرتے ہیں کہ بموجب احادیث بخاری ایدیٹر صاحب نے اس قدر توتشلیم کرلیا ہے کہ مچھلی تڑپ کر برتن ہے نکل کر دریا کے کنارے برگری ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یانی کی روکومچھلی ہے روک لیااور وہ اس کےاوپر طاق کی طرح بن کررو گئی۔ یعنی اس مچھلی کو بھا کرنبیں لے گئی۔ایڈینر صاحب اگر صرف دلالت أنص برغور كرت تومچيلى كاموجوده حالت سے زنده ہوجانا سمجھ جاتے۔ ایک خاص مقام پر پنج کر مچھلی کا زئیبل سے تڑپ کر باہر کود پڑتا اور اس سے پہلے غیر متحرک رہنا صاف دلیل ہے۔اس امر کی کداس مقام کی تا ثیر کا اللہ تعالی کوعلم تھا کہ جس کوروایات صححہ میں چشمدیات یا آب حیات بتلایا گیا ہے اورای واسط الله تعالی نے خصر علیدالسلام کے پد کانشان یمی خاص مقام حفزت موی علیه السلام کو بتلایا تھا۔ ایڈیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھلی کے مروه ے زندہ ہوجانے کا احادیث بخاری وسلم میں کنابدواشارہ تک بھی موجود نبیں۔ پانی کی روکارک جانا اور مچھلی کے اوپر اس کا طاق کی طرح بن جانا بھی خوارق عادت امور ہیں۔ جب ان کو مانے ہے چارہ نبیں تو خاص مچھلی کا ای خاص مقام پر متحرک ہوکر اور انچیل کرخود بخو دیانی میں جاپڑتا، مردہ سے زندہ ہونے کی کافی دلیل ہے۔جس کو اہل علم دلاات انص بولتے ہیں۔ایڈیٹر صاحب بخارى شريف كواصح الكتب بعد كتب الله صنار بان سي كبت بين يراس كوغور سدمطالعد كرنايا اس کی مدد سے اینے عقائد کی اصلاب اور آن شریف کا مطلب سجھنے کی ذرا پر واہ نہیں کرتے۔

اگر بخاری شریف کوآپ نے کس اہل علم اہل سنت سے با قاعدہ پڑھا ہوتا یا صرف مطالعہ کے ذریعہ اس پر عبور ہوتا تو اس کے بخاری ص ۸۸۸ تا ۱۹۰۴ میں سورہ کہف کے متعلق تین احادیث مجمع البحرين كى بھى آپ كى نظر سے گذرى موتى اور آپ كۆپ فائدہ چينے ديے كى زحمت اور شرمسارى برداشت كرنى نه بردتى \_ براه كرم ان برسداحاديث كى شرح وترجمه بعى ساته لينا \_ كونك بيمعهولى كتاب نہيں كد بدوں ان ذرائع كاس كے باريك نكات آسانى سے طل موعيس -آب ان احاديث يس يحيل كامرده بوباضرور ياكس ك "خد نوساً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح (بخارى ج ٢ ص ١٨٨٠ كتاب التفسير) "بروايت ابن عبائ" وكان الحوت قد اكل منه فلما قطر عليها الماء عاش ''''في اصل الصخرة عين يقال له الحيوة لا يصيبُ من مائها شتَّى الاحي (بخاريج٢ ص٢٦٠ مسلمج٢ ص٢٢٠ باب فضائل الخضر فقيل له تذود حوتاً مالحا) "باقى احاديث الدوت كمتعلق ترفدى وديكرمحد ثين كى بعبيطوالت نظرا ندازكر كيمجوراً عرض كرتابول كهبردواحمدي جماعت دنياميس باذن اللدمرده زنده ہونے کو تسلیم نیس کرتیں ۔ اگر چدریقر آن اورا حادیث ہردو سے ثابت ہود ہاں اپنی رائم یے سے وائل نہ کوئی تاویل کر کے ایسے واقعہ کوخرت عادت فعل سے خارج کردیتے ہیں۔خواہ کوئی قریندایی ضرورت کاموجود ہویا نہ ہو۔

ريويوتمبراا

اسس مولوی صاحب اپ قرآن شریف کے ص ۲۹ م نوٹ نمبر ۱۱۸ میں متعلق آیت و فی نمبر ۱۱۸ میں متعلق آیت و فی نمبر ۱۱۸ میں متعلق آیت و فی سام در سلف ابر اهیم بالبشری قالوا سلما (هود: ۱۹) ، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے صاف طور پر فابت نہیں کہ وہ رسول واقعہ میں فرشتے تھے۔ تورات پیدائش باب ۱۸ سے مولوی صاحب نے اپ اس بیان کو صح تسلیم کرلیا ہے۔ کیونکہ وہاں فرشتوں کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مردوں کا آنا ورطعام میں شریک مجونا لکھا ہے۔ مولوی صاحب اگر تورات سے پیدائش کے باب ۱۹ کو بھی و کھتے تو ان مردوں کو فرشتہ لکھا ہوا پاتے۔ پس ایک محرف کا باب کا حوالہ جس میں دو محتقف بیان ایک وجود کی شخصیت کے متعلق ندکور ہوں۔ مولوی صاحب بطور جمت کے چیش نہیں کر سکھیے عقل باور نہیں کر سکتے تھے جب مولوی صاحب نے باب ۱۹ مولوی صاحب نے باب ۱۹ ندو بھی ہو۔ کیونکہ وہ باب نہایت قریب اور مصل ہے۔ صاحب نے باب ۱۸ دیکھا تھا۔ باب ۱۹ ندو بھی ہو۔ کیونکہ وہ باب نہایت قریب اور مصل ہے۔ این مطلب پورا کرنے کوچشم پوٹی سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ اپنا مطلب پورا کرنے کوچشم پوٹی سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ اپنا مطلب پورا کرنے کوچشم پوٹی سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ اپنا مطلب پورا کرنے کوچشم پوٹی سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ ابنا مطلب پورا کرنے کوچشم پوٹی سے کام لیا۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ ابرا

السلام كم مرسلين كوقر آن شريف وضاحت سے فرشتے بيان نبيس كرتا۔ جناب من تورات ايے بيان سے قاصر ہے نقر آن شريف جس نے اس بارہ يس وضاحت كا ايباحق ادا كيا ہے كداس سے برد حركمكن نبيس قر آن شريف ميں لفظر سول رسل مرسلين بعوص ملا تك قريباً تيره وفعد فدكوره ہے۔ مثلاً "الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس (الحج: ٥٠) " جاعل الملئكة رسلاً (فاطر: ١) " "توفته رسلنا (انعام: ٢١) " "بلى ورسلنا لديهم يكتبون (زخرف: ٨٠) " وغيره -

قرآن شریف نے مقام زیر بحث کے لفظ رسلنا کی بعض دیگر مواقعہ پرایی تغییر خود کر دی ہے کہ شک کی ہر گر مخواکش نہیں ۔ سورہ عکبوت میں ہے۔''قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة (عنکبوت:۳۱)''''انا منزلون علی هذه القریة رجز امن السماء بما کانوا یفسقون (عنکبوت:۳۶)''

هراورجگرش اى طرح' قالوا إنها ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين (الذاريت:٣٣،٣٢) "أبان تمن مُكوره مقامات سے بوضاحت ثابت ہور ہا ہے کہ وہ فرشتے انسان کی صورت میں متمثل تھے۔ کیونکہ جومشن انہوں نے اپنا ظاہر كيا يعنى مامور به باكت قريباوط عليه السلام وه انساني طاقت عي حال يصاور بموجب مدورات امداً ملائك مختف امورير مامور وقع بين اوراس عالم اسباب مين الله تعالى كى سنت اس طرح جاری ہے۔ اگر چدوہ لا شریك له (كن فيكون) راكيلا قادر ہے عمل كھے والے جان قبض كرنے والے مونين كے واسطے استغفار كرنے والے غرض بہت سے امور ير ملائك موكل بيں۔ جن سے مومن بالقرآن ہرگزا نکارنہیں کرسکتا ۔ محرصرف وہی جس کی قسمت میں قرآن شریف کے متعلق شرح صدر کا حصنہیں رکھا گیا۔ محرف تورات نے ان وجودوں کوم دبھی لکھودیا ہے اورآ لے کے تھلکے اور دودھاور گوشت بھی کھلادیا ہے۔ (پیدائش باب١٨) جس سے ان مولوی صاحب کو ا بن تغییر بالرائے کو میچ ثابت کرنے کا عمدہ موقعہ قسمت سے ال کیا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے ا گلے باب کوندد یکھا جہاں ان اشخاص کوفرشتہ لکھا گیا ہے ۔ محرف تو رات کو کیا خبر ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھایا کرتے۔ یہ فیصلہ قرآن کریم کے ذمہ تھا جو کال کتاب ناممکن التحریف تا قیامت ایک زندہ مجز ہ صداقت نبوت جناب محمد رسول التعلق ودین اسلام پر شاہد ہے۔قرآن شریف نے جہاں صنیف ابر اھیم المکرمین کوایک بڑے معرکد کی مہم پر مقرر کر کے ملائکہ کا ثبوت وضاحت سے پہنچایا ہے۔ وہال ساتھ ہی گوشت روٹی میں ان کی عدم شراکت بھی طاہر کردی ہے۔

تا كمة ئنده كوئى تورات كے محرف حوالہ سے غلط فہمی سے ٹھو كرنہ كھائے۔'' فسمسا لبث ان جساء بعجل حنيذ فلمارأ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوحبس منهم خيفة قالو الا تهذف انسا ارسلنا الى قوم لوط (هود:٧٠،٦٩) "يعني جب حضرت ابراجيم عليه السلام نے فوراً ان کی تواضع کے واسطے ثلا ہوا بچھرے کا گوشت ان کے سامنے لا رکھا اور جب دیکھا کہ وہ اس کھانے کی طرف اپنے ہاتھ نہیں بڑھاتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل بیں ڈرے۔انہوں نے کہاڈرمت ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ پھراس واقعہ کا ذکریارہ۲۶ میں *الطرح ٤- كـ: "ف*راغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون اللذريسة: ٥ ٢٦،٧ "أب اس سے زياده صراحت اور وضاحت ملائك متمثل بإنسان مونے ك بارہ میں اور کیا ہوگی۔ ہاں احادیث صححہ ہے بھی ثبوت ملائکہ کے تمثل بانسان ہونے اور صحابہ *گونظر* آنے کا خاکسار پیش کرسکتا ہے۔ بخاری کواضح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقولہ اس جماعت کافتم بخدا محض زبانی ہے۔ درحقیقت یہ جماعت احادیث بخاری ہے منکر اور قر آن شریف سے بے خبر ہے۔ قرآن شریف کواپی ہواء کے تابع کرتی ہے۔ گران کو بیتو فیق نہیں کیاپی ہواء کوقرآن شریف کے تابع کریں۔ ملائک کے بارہ میں مولوی صاحب اینے قرآن مجید کے صفح ۲۱۲ نوٹ نمبرا۵۳۱متعلقآ يت'فقمشل لها بشراً سواً (مديم:۱۷)''يس فرمات بي كديداقع خواب کا تھا۔ کیونکہ فانی آ کھ انسان کی ملائک کے دجود کود کھنے سے قاصر ہے۔مولوی صاحب بخوبی جائے ہیں کدایمان بالملائکدایمان کی ایک لازمی جز ہے۔ پس ملائک کوقر آن شریف اور حدیث شریف نے جس حیثیت میں پیش کردیا ہواس پر ایمان نہ لانا واقعی ایمان کا صریح نقص ہے اور جب بیصورت ہے تو ان کی تفسیر بجائے عقا ئد صححہ کا مظہر ہونے کے خود تر اشیدہ تاویلات کا آئینہ ہے۔ مریم صاحبہ کے روبروفرشتہ جب حسب فرمودہ قرآن شریف انسان کی صورت میں متمثل ہوکر ظاہر ہوا تو مولوی صاحب کا خواب کی تا ویل کرنا ناحق دخل درمعقولات ہے۔قرآ ن شریف نے کل خواب کے واقعات کوصاف کھول کربیان کردیا ہے۔ ( ديکھوريو يونمبرم)

بلا قریند یعنی اپنی رائے ہے قرینہ گھڑ لینا تغییر بالرائے ہے۔جس پرشارع علیہ السلام نے وعید فرمائی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے متمثل بانسان ہوکر آئے تھے تو ان کی بیوی نے بھی ان کوفانی آئکھوں ہے دیکھ لیا تھا بلکہ ان سے کلام بھی کیا تھا۔

( دیکھوپ ۱۹ ع)اورپ ۲۷ ع ۱۹)

جب به واقعه خواب کانهیں تو مریم صاحبہ کا فرشتہ کو دیکھنا بدوں قرینہ کیونکر خواب کا مهم واقعہ ہوسکتا ہے۔ خاکسار نے بتائیدایز دی ای واسطے ضیف ابراہیم کو قرآن شریف سے ملائک ٹابت کرنے کی پہلے کوشش کی ہے۔ تاکہ بیام ثابت ہونا آسان ہوجائے کہ جس طرح ان کی بیوی نے فرشتوں کو جاگتی حالت میں ویکھ کران سے کلام کیا تھا۔ ای طرح مریم صاحبہ کا بیدواقعہ بھی تھا۔ اب بطور پھیل جست مجملہ احادیث کثیرہ جو ملائک کے مثمل بہ بشر ہونے پر وارد ہیں۔ خاکسار صرف تین احادیث پیش کر کے مولوی صاحب سے دریافت کرتا ہے کہ کیا بیدواقعات بھی خواب کے ہیں۔

ب..... (بھن قص ۵۲۱ فیل اول بالمحد وبدالوی) حضرت عاکش نے جناب رسول النتائی ہے کیفیت نزول وی دریافت کی جس پر آپ اللے نے منجملہ دیگر دیگر جوابات کے اس طرح فر مایا کہ: ''واحیاناً یتمثل بی الملك رجلاً فیكلمنی فاعی ''یعنی گاہ گاہ فرشتہ بصورت آ دی میرے پاس آ کر جھ سے كلام كرتا ہے۔ پس اس كلام كو يا در كھتا ہوں۔ (راوی بخاری وسلم بردو) م

ج ...... (منکوہ ص ۵۳ فصل اول باب المجرات) حدیث سعد بن ابی وقاعل میں فرد میں ابی وقاعل میں فرد ہوں ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے جناب رسول الله الله کے داکیں بائیں سفیدلباس والے دو فخص دکیھے جو سخت قبال کررہے تھے۔ جن کو میں نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ بعنی جبرائیل دمیکا ئیل بخاری دسلم ہردواس کے دادی ہیں۔

الله تعالی آپ کوم ایت دے کیااب بھی آپ یک کہیں گے کہ مریم صاحب کوفرشت خواب میں نظرت آیا تھا ؟ یعتم بخدا خاکسار آپ کو آیت ذیل کا مصدات پا تا ہے۔" وید قولون آمنیا بالله وب الرسول واطعنیا شم یتولی ضریق منهم من بعد ذلك و ما اولتك بالمؤمنین (النود: ۱۷) "جب اس آیت کے مطابق آپ لوگوں کا ایمان بی صحیح نہیں توایسے مردود اسلام وایمان کی اشاعت قائل فخر ؟۔ برگزنہیں بلک آخرت میں قائل مواخذہ ہے۔ رسول

التعلیق پرقر آن شریف نازل ہوا۔ آپ آلی نے بموجب کم ' واند زلنا الیك الذكر لتبین للناس مانزل الیهم (النحل: ٤٤) ' جہال مناسب جاناصحابہ کو بتلادیا۔ اب اس معلم تحانی کی فیر کورد کر کے تم لوگ دیں الٰہی کوم یحا بگا ارب ہو۔' دنیا روز چند است عاقبت كار با خداوند است ' آخر میں قرآن ہی كا ایک باریک نکتہ ہی سامنے د کھ دیا ہوں۔ جس كار با خداوند است ' آخر میں قرآن ہی کا ایک باریک نکتہ ہی سامنے د کھ دیا ہوں۔ جس سے ممکن ہے کہ مولوی صاحب یا ان کی جماعت سے کوئی فروغور کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسل کوفر شنتے یقین کر سے قرآن میں جہاں جہاں الفاظ (رسل اور حرف می کی نصب سے تین الفاظ ذیل ہیں مرسل مرسلون مرسلون مرسلون میں نافاظ ذیل ہیں مرسل مرسلون مرسلون ایک موقعہ کے باقی کل مقامات میں غیر نبی اللہ یا خیر نبی اللہ تھے تھیں اللہ یا خیر نبی اللہ یا خیر نبی اللہ یا خیر نبی اللہ یا خیر نبی اللہ یا خیر اللہ یا خیر نبی اللہ یا خیر اللہ یا کہ یا

مولوی صاحب این ترجمه قرآن کے صفحه ۵۳۰ نوٹ نمبر ۱۱۹۲،۹۱۸ میں متعلق آيت 'فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل فشاں سے نکل کر پھر بھی گرے تھے۔ جبرائیل کا بستیوں کوآسان تک اٹھا کر پھرز مین پراوندھا کر کے پھینک دینا بالکل بے بنیاد قصے ہیں۔ یہی مطلب علی گڑھی تغییر میں، مٰدکور ہے۔جس کی تقلید مارے مولوی صاحب نے کی ہے۔ اب کون پو چھے کہ آپ نے ایم اے پاس کیا۔ کس پرانے اور نے جغرافیہ میں تمام عرب یا شام میں کوہ آتش فشاں کامکل وقوع لکھاہے؟۔ بیخطہ کوہ آتش خیزے بالكل خالى ب-"جزاء سيئة سيئة مثلها (شور ين ٤٠) "اصول اللي كمطابق حفرت لوط علیدالسلام کی بستیوں کو بسبب خلاف فطری لواطت کے گناہ کے اللہ تعالی نے زمین سے اٹھا کر پھراوندھا کردیا تواس میں کوئی تعجب کہ بات نہیں۔اب ان بستیوں کوقر آن کریم میں مؤتف کا ت یعن الٹائی گئی بستیاں بھی اس وجہ ہے لکھا گیا ہے۔ان بستیوں کے کل وقوع پر بحرمردار ہے۔جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں زلزلہ سے اوندھا کرنا ایجاد بندہ ہے۔ جبرائیل کو الله تعالی کاس کام پرمؤکل کرنا خلاف سنت نہیں ۔ جیسا کہ اس نے پہلے ابھی خاکسار ہا بت کر چکا ب كدحفرت ابراجيم عليه السلام كوفرشتول نے كها تھاكة بم لوط عليه السلام كى بستيوں كوتباد اور بلاك كرنے كے واسطے جارہے ہيں -كيا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟ ۔ اور كيا ملائك كوانسان كى طرح ایسا کام کرنا دشوار ہے؟ ۔ کیا آسان سے ہلاکت کا ذریعہ نازل کرنا ایک غیرممکن امر ہے؟ ۔ چونکہ جعلنا عاليها سافلها من فاعل الشر تعالى باور انا مهلكوا انا منزلون لنرسل مَكوره

آیات کے افعال میں فاعل فرشتے ہیں اس واسطے مولوی صاحب کو بجائے تطبق دینے کے تغییر بالرائے سے کام لیما پڑا۔ قر آن کریم کے طرز بیان کاعلم ہر کسی کو حاصل نہیں محض وعوے سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ بغوائے

> هزار نکته باریك ترز موزاینجاست نه هرکه سربه تراشد قلندری داند

کیعلی طور پرکام کر کے عہدہ براہ ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی بسب علت العلل ہونے

کیعن وفع بعض افعال کوائی طرف منسوب کرتا ہے۔ جس سے طائک کے ذریعے افعال کا سر
انجام باطل خیال کرنا قرآن ہی سے بے علی کی دلیل ہے۔ سورہ لیسین میں و نکتب ماقد موا
واٹسار ھے (نسین ۱۲۰) میں اللہ تعالی فاعل ہے۔ اب کیا اس سے بیآ یات منسوخ ہو
جا تیں گی؟۔ ''ان رسلفا یک تبون ما تمکرون (یونس:۲۱)'' ''بلی ورسلفا لدیھم
یک تبون (ذخرف:۸۰) ''جن میں طائک فاعل ہیں۔ مولوی صاحب نے بستیوں کا اٹھایا جا کر
اوئد ماکیا جانا بیہودہ قصے بچھ کر گویا ان منسرین پر چوٹ کی ہے۔ جنہوں نے روایت میحد کی بناء پر
ایسا لکھا ہے۔ اگر چردوایات کو بعض نے بیان نہیں کیا۔ اب چند معتبر روایات بیان کر کے فاکسار
مولوی صاحب پر ججت پوری کرتا ہے۔

ا النجرير محدين كعب قرقى جواجلة تمة البعين سے بيں ـ بيان كرتے بيں ـ بيان كرتے بيں كر جناب رسول التفاق في في مايا كه الله تعالى نے جرائيل عليه السلام كوقوم لوط كالث جانے والے (مؤ تفكات) كى طرف بيجاده ال شهروں كوا بي يروں پر لے كراو في جو يہ يہاں تك كة سان دنيا كے طائك نے ان كے كول كے بعو كنے اور مرغيوں كى آ واز كى \_ پھر وہال سے اور ماالت ويا \_ پر يروس بريوسى ية يت في جد المنا عاليها سافلها و أمطرنا عليهم حجارة من سجيل (حجر د ٢٤٠) "

ب..... عبدالرزاق اپن تصنیف اور الی منذر اور الی حاتم اپنی تفییر میں حضرت حذیفہ بن الیمان سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

ج..... سعید بن منصورا پی سنن میں اور حاکم اپی متدرک میں اور امام ابو بکر بن افعالہ العربی منصورا پی سنن میں اور حاکم اپی متدرک میں اور امام ابو بکر بن ابی العقو بات میں حضرت ابن عباس اور قنادہ شاگر دائس بن مالک ہے بھی ایسا میں بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تغییر بالرائے کے ہم

مقابله میں رداور ترک کردینے کے پخت عادی ہو بھے ہیں تو بھلافہ کورور دایات کس شار میں ہیں۔

سسس مولوی صاحب اپنے قرآن کے محمد کا من سسس اللہ متعلق آیت

الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین (حجد: ۱۸) "فرماتے ہیں کہ کا بھن آسانی اخبار کے حصول کا دوئ کرتے ہیں اور (شہاب اخبار کے حصول کا دوئ کرتے ہے۔ مگر مولوی صاحب نے اس ماقبلی آیت و حفظناها من مبین ) سان کا ناکام ہونامراد ہے۔ مگر مولوی صاحب نے اس ماقبلی آیت و حفظناها من کمل شیطان رجیم کوئیس دیکھا۔ یعن ہم نے ہرشیطان مردود سے آسان کو تفوظ کیا ہے۔ پس کمل شیطان رجیم کا تعلق شیطان سے بند کا ہمن سے مرت کے طور پرشیاطین پر آسان سے انگار استرق السمع کا تعلق شیطان سے بند کا ہمن سے مرت کے طور پرشیاطین پر آسان سے انگار کی تاویل ناکای سے کر کے مولوی صاحب نے علم طبی کی جماعت میں جناب رسول خداد اللہ کے کا تغییر کوئیس پشت ڈال دیا ہے۔

امام بخاریؒ نے کتاب (النفیر ۲۳ م ۱۸۳) میں آیت الامن است ق السمع فساتبعه شهاب مبین کا ایک علیحده باب بانده کرم فوع حدیث تنفیر کردی ہے۔جس میں تختم اللی کے نزول پر ملائک کام عوب اور بیبت زده ہوجا تا اور ایسے موقعہ پر شیاطین کا آسان پر جا تا اور کی ایک آسان کر مین پر ساحریا کا بہن کوموجموث ملا کر کہد یا اور بھی اور دوالے شیطان کو این خوالے شیطان کو اس خبر کے بتانے کی مہلت کا ندمانا اور اس کا آگ کی کی خوالے میں است کے بھراحت ندکور ہے۔

دیباچہ میں مولوی صاحب نے ترتیب قر آن شریف کے متعلق احادیث ہے بخو بی فاکدہ اٹھایا ہے۔ پس بیخیال صحیح نہیں کہ آپ نے بخاری کی احادیث متعلقہ کی تغییر کونی دیکھا ہو۔ خاکسار کوخدالگتی کہنے ہیں شرم مانع نہیں ہو سکتی ۔ لہٰذا بیام تحقیق شدہ ہے کہ مولوی صاحب کو بخاری کی تغییر اور اعجاز بیان کرنے والی احادیث پر مطلقاً یقین نہیں۔

ر بو بوتمبراا

مولوی صاحب این قرآن کے صخد ۱۸ پر متسبی اذا فسرع عن قلوبهم قالو اماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلے الکبیر (سبان ۲۳) "کار جمہ اس طرح کرتے ہیں کہ حتی کہ جب ان کے دلول سے خوف دور ہوجائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تمہارے خدانے کیا فر مایا۔ وہ جواب دیں گے حق فر مایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ اس آیت کا تعلق آیت کی تغییر میں مولوی صاحب نے دو صرح غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق قیامت سے بچھ کر ترجمہ زمانہ مستقبل میں کیا ہے دوسری غلطی مید کی ہے کہ اس آیت سے بھی

شفاعت کاوبی عام سکدنگالا ہے۔جس کاذکر وہ ایک وہ اقبل مقامات پرنوٹ نمبر ۲۷، ۲۹۳۹ میں کرچکے ہیں۔گراس آیت کا خاص اشارہ طاء الاعلیٰ (طائک) کی طرف ہے۔جن کی شفاعت کی تو ہم سے مشرک ان کو پوجتے ہیں۔ (دیکھو ماقبل والی دو آیات) الشرتعالیٰ ان کے زعم باطل کی تردیفر باتے ہیں کہ وہ بچارے ازخود شفاعت میں کیوں کر دخیل ہو سکتے ہیں۔ جب خودان کی سے صالت ہے کہ کی حکم اللہ کے نزول پران پرائی ہیت طاری ہوجاتی ہے۔ کہ گویاان میں جان بی نہیں۔ جب ان کی اس شدت خوف سے افاقہ ملتا ہے تو ایک دوسر ہے ہو چھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا نے کہا حکم فر مایا۔ دوسرا (جو عالبازیادہ قریب ہوتا ہے) جواب دیتا ہے کہ جو پھھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا سوت فر مایا۔ اس قریب بوتا ہے) جواب دیتا ہے کہ جو پھھا اللہ تعالیٰ نے فر مایا سوت فر مایا۔ اس قریب بوتا ہے اور بینا حمل واقعہ بھیشہ جاری رہتا ہے۔ اس واسطے قیامت کر مرفوع حدیث نے تو برا کی تعالیٰ نے فر مایا والی مسلم شفاعت سے آس کا کوئی تعلق نہیں۔ بی آیت صال استراری کو بیان کرتی ہے۔جس طرح سورہ فرقان کی آیت وا ذا خیاط بھم الجھلون قالو اسلاما ہے۔مولوی صاحب نے طرح سورہ فرقان کی آیت وا ذا خیاط بھم الجھلون قالو اسلاما ہے۔مولوی صاحب نے بہام بخاری کی کتاب النفیر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عمد اجناب رسول الشعافی کی تعمیر کو پس خاری کی کتاب النفیر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عمد اجناب رسول الشعافی کی تغیر کو پس خلال والی منقلب یہ نقلبون (شعراء ۲۲۷) "

المست المست المست المست المست والقينا على كرسيه جسداً فم الناب (حق: ٢٤) و المعلق مولوي صاحب الهن قرآن شريف كص ١٨٥٥ نوث نمر ١١٣١ ميل فرمات بين كرسليمان كومعلوم تها كداس كابينا رجعام تخت كا وارث حكومت كنا قابل ہے۔ اس واسط المئي سلطنت كى تبابى كة تارد كيم كريا الهام كذر يعد مطلع بهوكر الله كي طرف رجوع كيا۔ ان كتخت برمحن جسد كركها جانے كامفيوم اى بيٹے كى تالائقى اور تا قابليت ہے۔ جيسا تورات اقل سلامين به اآيت كامل نمور ہے۔ رجعام سے نى امرائيل كي قبائل سوائے ايك كم تمرف بوگئے يار بعام مراد ہے۔ جس نے داؤد كے فائدان كے برخلاف علم بعناوت كھرا كيا اور بنى امرائيل كون برحاكم بوكر بت برسى كوقائم كيا۔

(تورات اول سلاطین ۱۲۰ آیت ۲۸ اوّل سلاطین با ۲ آیت ۱۵ می اوّل سلاطین با ۲ آیت ۱۵ می پس سلیمان کے تخت پرایک جسم بوان کے ڈالا جانے سے مرادر بعام مار بعام سے مسیح تغییر کا بیا کی مسلمہ اصول ہے کہ اہل کتاب کی روایت بصورت قرآن شریف بعدیث بیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی بی تغییر آیت محدیث میں سات کے خلاف ہونے کی ہرگز قابل جمت نہیں۔ اس واسطے مولوی صاحب کی بی تغییر آیت معدید

نہ کور کے متعلق باطل ہے۔ کیونکہ (بخاری جاس ۸۸۷، کاب الانبیاء) میں ایک حدیث حضرت
ابو ہریرہ ہے اس طرح نہ کورہ کہ جناب رسول کر پہلاتے نے فر مایا کہ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ
آج شب کو میں سرعورتوں کے پاس جاؤںگا۔ ہرعورت کے پیٹ میں شہوار آجائےگا۔ جو خدا
کی راہ میں جہاد کرےگا تو ان سے ان کے ہم نشین نے کہا کہ انٹاء اللہ کہتے مگر سلیمان نے نہ کہا۔
پس کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی۔ سوائے ایک کے اور اس کے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ جس کا ایک
جانب کر اہوا تھا۔ بھر نی ایک نے فر مایا اگر وہ انٹاء اللہ کہد لیتے تو سب عورتی حاملہ ہو جا تیں اور
وہ سب بچ راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کوسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں
قدر نے تی اس طرح ہے۔

نوٺ!

تفییرروح المعانی وشرح بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیناتع الخلقت بچیانا (وایا) نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پران کے سامنے لا رکھا تھا۔ جس پر آپ انشاءاللہ کہنے کی فرو گذاشت پر بہت نادم ہوئے۔

اب اس حدیث سے حقیقت جمداور کری اور وجدانا بت حضرت سلیمان صاف طاہر ہے۔ اس آیت کے بعد 'قسال رب اغدارلی و هب لی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انك انت الوهاب (صَنه ۳) '' کی آیت میں حضرت سلیمان علیه السلام کا مغفرت طلب کرنا محض ترک انشاء اللہ کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ مغفرت ذاتی فروگذاشت کے واسطے تھی۔ جس کا تعلق غیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فدکورہ دعا کے متعلق نوث فیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فدکورہ دعا کے متعلق نوث فیر کہ واسطے حضرت سلیمان نے روحانی سلطنت ما تی ۔ کیونکہ ایسی بی سلطنت کونالائق وارث خراب نہیں کرسکت اور سلیمان کی دنیوی سلطنت ان کی وفات کے بعد نابود ہوگئی تھی۔

جب اقبلی آیت میں جانشین کا شارہ ہی حدیث ندکورہ کی بناء پرغلط ہے تو چردعا کا معصودروحانی سلطنت بیان کرنا خود باطل ہے۔ قرآن شریف نے اس دعا کا معبوم جب حرف ف سے بعد میں خوداس طرح فرمادیا ہے۔'' فسس خرنسا لیہ الریح تجری بامرہ رخاۃ حیث اصساب و الشیساطین کیل بنساء و غواص و اخرین مقرنین فی الاصفاد (مین ۳۸٬۳۷٬۳۶۰)'' تواب اس کے سامے حضرت سلیمان کی دعا کوروحانی سلطنت پرمحول کرنا قرآن شریف پرتحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ کیا ایک پیغیر بعد نبوت کے قرآن شریف پرتحکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ کیا ایک پیغیر بعد نبوت کے

روحانی سلطنت سے محروم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک تحصیل حاصل کے واسطے دعا کی ضرورت محسوس ہوئی ؟۔ اگر مولونی صاحب کا مغہوم سی حسلیم کیا جائے تو مطلب بیحاصل ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا یذبغیبی لاحد من بعدی سے قیامت تک بعد کے پغیروں اور صافحین کے واسطے روحانی سلطنت سے محرومی کا سوال کیا تھا۔ جوشان نبوت سے نہایت بعید ہے۔ مولوی صاحب نوٹ نبر ۸۴۳ میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کی تنجر سے مراد غیر ملک کے قبائل ہے۔ مولوی صاحب نوٹ نبر محمد کا مول پر لگار کھا تھا اور مزید جوت میں بددلی پیش کرتے ہیں کہ زنجروں میں جنات یا شیاطین کو بسبب ان کے غیر مادی اجمام کے قید کرنا غیر ممکن ہے۔ پھر تو رات اتواری خباب آتے ہے الم ۱۸۱۱ کے حوالہ سے شیاطین کو انسانی وجود ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تو رات تا تواری خوالہ ہے دیور میں ہوشیار آدمی کو بھی جن بولتے ہیں۔

بارہااس سے پہلے خاکسارعرض کر چکا ہے اور اب پھر خاص توجہ دلاتا ہے کہ اہل کتاب کی روایت اورلغت کے لغوی معانی کا حوالہ صرف اس صورت میں جائز ہے۔ جب وہ قرآن شریف کے خلاف نہ ہو۔ جب فاکسار گذشتہ نمبراا میں ابھی ٹابت کر چکا ہے کہ ضیف ابراہیم علیہالسلام کی شخصیت کے متعلق تورات کوئی صحیح فیصلہ بیں کرسکتی کہ آیا وہ انسان تھے یا فرشتہ۔ ( کیونکہان کو کھانے میں شریک کر کے انسان بھی لکھ دیا ہے اور پھر مابعدی باب میں ان کوفرشتے بھی لکھاہے) تو شیاطین کی شخصیت کے فیصلہ کی تو تع تورات سے رکھنا فضول ہے۔ لبذاذیل میں ( بخاری جام ۸۷۷ ، کتاب بد والخلق ) سے ایک مرفوع حدیث تکھی جاتی ہے۔جس سے بیدامر بوضاحت ثابت ہوجا تا ہے کة تنجیر شیاطین کی کیا حقیقت تھی۔ جوحضرت سلیمان علیہ السلام كى دعا كى اجابت كا نتيجه تھا۔حضرت ابو ہریرہ نجی ایک ہے سے روایت كرتے ہیں كه آپ نے فر مایا کہ ایک سرکش جن (عفریت من الجن ) یکا یک رات کومیرے پاس آیا تا کہ میری نماز خراب کردے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابودے دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور چاہا کہ اس کومنجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تا کہتم سب اس کود کیولو ۔ گمر مجھ کواپنے بھائی سلیمان علیہ السلام كا دعا" رب هب لى ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدى (ص:٣٥) "ياداً كُلُّ. پن میں نے اس کو نامرا دوا پس کر دیا۔ بخاری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا پر سورہ ص کے متعلق ( بخاری ج ۲م ۱۰ ان کتاب النغیر ) میں بطور تفییر ایک خاص باب بھی با ندھاہے اور پھر وہی ندکورہ حدیث بیان کی ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پو جھے کہ فخر کو نین سید لمرسلین مطابقہ تو ایک پیغمبر کے قول کا اس قدریا س اور لحاظ کریں کہ تنجیر جناب کی مشاہب سے

مجی پر ہیز کریں ۔محرآ بان کے امتی ہوکران کی تغییر کی پرواہ نہ کریں اورمحرف تو رات ود مجر ذ رائع کا سہارا لے کراٹی تغییر بالرائے کو ترجیح دیں۔مولوی صاحب کو داضح ہو کہ ایک غیر نبی جنات وغیرہ کو زنجیر وعمرہ سے بے شک باندھ نہیں سکتا۔ گر ایک پغیر کے واسطے ان کو باندھ ر کھنا اورلوگوں کو دکھلا دینا آ سان ہے۔حضرت سلیمان بھی بعض جنات کو زنجیر میں قید کرتے نہ سبكوميها''وآخىريىن مقرنين في الاصفاد (صَ:٣٨)''كئابت بـ بَوْتُخُصُ "وخلق البجان من مارج من نار (رحمن: ١٥)" سواقف بوه جنات كوعر مادی وجوز نبیں جانتا۔البتہ آگ کےلطیف مادہ سے ان کی خلقت ہے۔ جواخفا واظہار ہردو کی متحمل ہے۔مولوی صاحب کو واضح ہو کہ جنات کی خوراک لید، ہڈی اور کوئلہ اور آ دی کے دسترخوان برے گرے ہوئے ریزے ہیں۔ ( دیکھومشکلوۃ ، باب آ داب الخلاء، فصل ٹانی ص ۴۲، ۴۲ رو احادیث بروایت این مسعود اور مشکلو قه کتاب الاطعمه ص ۳۲۳ حدیث جابر ) بخاری نے بھی ای طرح روایت کی ہے۔جس سے ثابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں ۔ کیونکہ جب ان کی خوراک مادی ہے تو ان کا مادی وجود ہونا خود ثابت ہوا۔ اسرار اللی ہے جس قدر

پر دہ شارع علیہ السلام نے اٹھا کرہم کو ہٹلا دیا۔اس سے زیادہ کرنامو جب مگمراہی ہے۔ تنخیرر ت کے متعلق بھی مولوی صاحب کی تفسیر خود باطل ہوگئ۔ جو انہوں نے نوٹ نبر۲۰۲۵ میں متعلق 'غیدو هیا شهرودواحما شهر (سبا:۱۷) 'بیان کی ہے۔ کیونکہ تسخیررت کاس صورت میں درست ہوسکتی ہے کہ حضرت ہلیمان علیہ السلام کو جس وقت اور جس طرف کی رہے مطلوب ہووہ بازن اللہ ان کی مسخر اور مطبع ہو۔ورنہ باد بانی جہازوں کو چلانے والی قدرتی ہوانہ وقت کی یابند ہے شسمت کے نہزی ودرثتی میں کسی کے زم چھم ہوسکتی ہے۔ اگر مولوی صاحب والی باد بانی جہاز دں کی قدرتی رتح ہے یہاں مراد لی جائے تو پیٹرمطلب بیہوگا کہ حضرت سلیمان خوداس ریج کے تابع تھے۔ جب وہ مرگی یا صدے زیادہ تیز ہوگی یاست مطلوبہ کی طرف متحرک نہ ہوئی تو سلیمانی جہاز بھی مدتوں کنارہ پرلنگر ڈالے پڑے رہے۔ لا ہوری اور قادیانی ہردو جماعت پیغیبروں کے واسطے جومعجزات بطورخرق عادت اللہ تعالیٰ نے عطاءفر مائے ہیں۔اٹی سے در حقیقت منکر ہیں ۔ اگر چہ مسلمانوں کو قابوکرنے کے واسطے سیشعران کے وردز بان ہے۔

> معجزات انبياء سابقين آنچه تألقرآن بيانش باليقين

بسرهه مسراز جهان ودل ایسمان است. هسرکه انکسارے کند ازاشقیسااست

(سراج منيرص ح بخزائن ج ١٢ص٩٢)

اب مولوی صاحب ہے کون پو جھے کہ کیا حضر سلیمان علیہ السلام کواپنے ملک میں خشکی کے سنر کی حاجت بھی در پیش نہ ہوتی تھی کہ تخیر رت کو گھن باو بانی جہاز ول تک محد ود سمجھا جائے۔''فسد خدر ناله الدیع تجری بامرہ رخاۃ حیث اصاب (ص ٣٦٠) '' یعن ہم نے ہوا کوسلیمان علیہ الفلام کے تابع کر دیا۔ جواس کے علم کے مطابق جہاں وہ پنچنا چاہتے تھے زم ماحب کو میں اس آیت میں ہر طرف ملک میں سفر کرنے کا اشارہ ہے۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب کو صاحب محدود بہ بحری سفر کرتے ہیں۔ اس اعجازی عطیہ کو بگاڑنے کے واسطے مولوی صاحب کو قرآن شریف کی تحریف کرنے میں ذراجی ان کے ضمیر نے ملامت نہیں کی۔ چنا نچہ آیت نہ کورہ کیا ترجمہ اس طرح تکھے ہیں کہ ہم نے ہوا کوسلیمان کے تابع کر دیا اور وہ اس کے علم کو جہاں وہ پنچا تا تھا۔ آ ہتی ہے بہنچاد بی ۔ ( یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے صرف تھم کو جہاں وہ چاہتے دھبرت کہ بہنچاد بی ) مولوی صاحب نے رہے کو ذریعہ انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پی عربی وائی پر خت پہنچاد بی ) مولوی صاحب نے رہے کو ذریعہ انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پی عربی وائی پر خت دھبہ لگایا ہے۔ حالانکہ تی ترجمہ اس طرح ہے۔ جس طرح اوپر پہلے نہ کور ہوا کہ رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ وہ بہنچنا چاہتے لے چاتی۔ سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ وہ بہنچنا چاہتے لے چاتی۔ سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ وہ بہنچنا چاہتے لے چاتی۔

ر يو يوتمبرسوا

"سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الا قصى الذي باركف حوله لذيه من اياتنا انه هو السميع العليم (بني السرائيل: ۱) "ييني برعيب وقص بي باك بوه ذات جوابي بنده (محملية) كوراتو ل رات لله السرائيل: ۱) "ييني برعيب وقص بي باك بوه ذات جوابي بنده (محملية) كوراتو ل رات لي كيار مجد حرام مع مجد بيت المقدل تك جس كة س پاس بم في بركت و دركى ب تاكه بم الل وابي قدرت كن ثانات دكال كيل مدب الله و منف والا اورجان والا ب الله الله بحرف جناب رمول المنطقة كا ب جوايك مال قبل بجرف جناب رمول المنطقة كا ب جوايك مال قبل بجرف جناب رمول المنطقة كوكرائي تي معر الحرائي تي معرد الحرائي المنطقة كا ب مدب المنطقة كا ب مدب المنطقة كا ب المنطقة كا ب الله وري الله الله وري اله وري الله ور

والشجرة العلعونة في القران (بني اسرائيل: ٦٠) "يعنى بم في (المحملة في) جو دكلاواتم كودكلايا اورتهو بركا لمعون درخت جوقرآن مين فركور بان بردوس بم كولوگول كى آزمائش منظور باس طرح للعت بين كدا كثر مفسرين اس امر مين منقق بين كداس مرادواقع معراج كاب علماء مين اختلاف بكرآيا يا يمعراج جسماني تقى يا روحاني جمهور جسماني كقائم بين مرحم حضرت معاوية ورعائشة اس كوروحاني بتلات بين مرب لحاظ صاف الفاظ" و ما ارينك بين مرحم حضرت معاوية ورعائشة اس كوروحاني بتلات بين مرب لحاظ صاف الفاظ" و ما ارينك الدؤيا التي ارينك "كرجم وركى رائر ركروية كراس آيت مين جب صاف لفظ (رويا) خواب بدول ذكر خواب كا حال بتلاتا مي مراس آيت مين جب صاف لفظ (رويا) خواب في دور حواد كاب بين رائع كي تائيد من كامي بين بوتا كديد واقعه خواب كا حال بيدارى كاراي آوده اور دلائل بحى الني رائع كى تائيد من كلمي بين - جو حواب من قائل لحاظ بين رائع كى تائيد من كلمي بين - جو جواب مين قائل لحاظ بين رائع كى تائيد من كلمي بين - جو جواب مين قائل لحاظ بين رائع كى تائيد من كلمي بين - جو

جواب!

ا است قرآنی معروات میں معراج سب سے اعلی درجہ کا معجزہ ہے اور اس کے قبول کرنے سے رفع وز ول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاویل کو بخت صدمہ پنچا ہے۔ اس واسطے مولوی صاحب کو بخری ضرورت بڑی۔ (جس طرح ان کے مجد دصاحب کو بڑی تھی ) کہ جمہور کا عقیدہ جسمانی معراج کانسلیم کر کے بھی اس کو خواب یا کشف سے زیادہ رتبہ ندویا جائے۔ اہل سنت کے عقائد جمہور صحابہ اور جمہور اہل علم کے دلائل پر بنی ہوتے ہیں اور بعض کا اختلاف عقائد اہل سنت میں مضر نہیں ہوتا ۔ جمہور صحابہ عین اختلاف معراج جسمانی میں ندتھا۔ بلکہ صرف رویت اللہ سنت میں معراج کی حقیقت میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک معراج جسمانی کا مشر برعتی ہے۔ مشرابل سنت کے زد کیکی افر ہے۔ اور باقی معراج آسانی ندکورہ سورہ جم کا مشر برعتی ہے۔

سسس مولوی صاحب جمہور کی رائے جسمانی معراج کے متعلق تسلیم کر کے بھی قرآن کے صرف افظ (رؤیا) کی بناء پر فرماتے ہیں کہ لفظ اپنے معنے کے لحاظ سے خواب پر چسپاں ہوتا ہے۔ نہ بیداری پر مولوی صاحب بخاری کو 'اصب الکتب بعد کتاب الله'' مان کر بھی معلم

اس کی احادیث کو جوان کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔روی میں پھینک دیے ہیں۔ جس آ بت کی بناء پر مولوی صاحب معراج کوشفی یا نوی واقعہ بتلا کر جمہور کا فیصلہ ڈسمس کر دیے ہیں۔ اس آ بت پر امام بخاری آیک باب با ندھ کر حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں۔ (نہیں کیا ہم نے اس روایت کو جو تھے دکھلائی شب معراج میں گرآ دمیوں کے لئے فتدا وراس رویت سے خواب مراد نہیں۔ بلکہ عین رویت ہم مراد ہے۔ جو شب معراج میں نجھلائے کو دکھلائی گئی تھی۔) (بخاری ہم مراد کے بوشب معراج میں نجھلائے کو دکھلائی گئی تھی۔) (بخاری ہم مراد کے بوشب معراج میں نجھلائے کو دکھلائی گئی تھی۔) (بخاری ہم مراد کے بہر بھینے کے مرمولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر بچھنے کے کہ کوئی اس رویت کوخواب پرمحول نہ کر ہے۔ گرمولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر بچھنے کے مدی ہیں۔ اس واسطے آ ب محول نہ کر سے۔ گرمولوی صاحب صحابہ نے کہ فلا فتذاسی واسطے آ بت محولہ میں استعمال کیا ہے کہ گئی آ دمی جسمانی معراج سے انکار کریں گئے کہ ایس سفر جو جا لیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن کریں گئے کہ ایس سفر جو جا لیس دن میں فقط رؤیا تو دیکھ کر بڑے خوش ہوگئے کہ ڈگری ہم کوئ گئی۔ گرامام کریں نے حدادان کا بھلاکر سے افی محولہ آ بت پر باب با ندھ کرھیج تغییر بتلادی اور مولوی صاحب کوئی آ دی جسمانی معراج سے بائکل ناکام کردیا ہے۔

سسس زیاده رتعب اس به است به که مولوی صاحب فرماتے ہیں که احادیث سے تابت نہیں ہوتا کہ معراج کا واقعہ بیداری کا ہے یا خواب کا مولوی صاحب کی نسبت رہویو کے قریباً برغبر میں یہی ثابت کرنا ہمارانصب العین ہے کہ مولوی صاحب ان احادیث سے صاف منکر ہیں جو ان کے تقلیدی عقیدہ کے خلاف ہیں۔ اب مولوی صاحب سے کون پو چھے کہ اگر احادیث سے معراج جسمانی تابت نہیں تو الل بنت کے جمہوراس کے کیوں کرقائل ہو گئے؟۔امام بخاری جسمانی تابت الشیر میں 'اسب ی بعبدہ لمیلا '' پر بھی باب باندھ کر جابر بن بحداللہ سے بیدوری ہے کہ جناب نی تعلیم نے فرمایا کہ جب قریش نے بھے کو (معراج عبداللہ سے بیدوری کے خواری تا کہ تعدی فاہر کردیا کے قصہ میں ) جملایا تو میں کعب میں مقام جمریس آیا تو اللہ تعالی نے بھی پر بیت المقدس فاہر کردیا اور میں دیکھنے گئے۔ پھران کواس کی نشانیاں بتلانے لگا۔

 ۲ ..... برید المقدی بنج تو جناب نی تقافی سے روایت کی کہ جب ہم بیت المقدی بنج تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگل کے اشارہ سے پھر میں سوراخ کردیا اور براق کواس سے بائدھ دیا۔
دیا۔
دیا۔

٨..... ہمارے مولوی صاحب جبعصائے مویٰ کے تعجیر الحجراورشق البحر کے

ادنی معجزه کوتسلیم نبیں کرتے تو معراج جسمانی کو کیوں کر قبول کر سکتے ہیں۔ چندا حادیث بخاری 🔑

مسلم اور ترفدی کی خاکسار نے پیش کردی ہیں جواس معراج کی حقیقت کو بخو بی ظاہر کردہی ہیں۔
بیت المقدس کے پتے ہو چھنا منکرین معراج جسمانی کا ای صورت ہیں درست ہے کہ نی النظم
نے اس واقعہ کو عین بیداری کا بتلایا تھا۔ ور نہ خواب میں خواہ کوئی کیے گا تبات کا معا مکنہ کرے۔
اس پرسوالات متعلقہ پنہ ونشان کے کرتا بالکل ہے معنی ہے۔ بعض روایات میں جو خاکسار نے بعجہ
انتھار بیا کی نہیں کیں۔ نی منطقہ نے قریش کو بعض قافلوں کا حال بھی بتایا تھا۔ جوراستہ میں سفر کر

رے تھے۔حصرت ابو بر مل نو بی اللہ نے صدیق کا لقب اس واسطے عطاء کیا تھا کہ جب ابوجہل ود گیر منکرین حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جا کر کہنے گے کہ تیرا یار کہتا ہے کہ میں آج کی رات

0٦

سات آسانوں کی سیر کرآیا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کداگر میرے یارنے ایسا کہاہے ہے۔ ضرور واقعہ جے۔

۹ ...... سبحان کالفظ معمولی واقعه پرنہیں بولا جاتا عبرجسم اورروح ہردوکا مرکب ہے۔ اسراء انقال جسمانی پر بولا جاتا ہے۔ ''ان اسر بعبادی (طه وشعراء) فاسر باهلك (هود و حجر) ''

اور احادیث میں مذکور ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے معراج جسمانی ہرگز محال نہیں۔ آپ کی روح ہو گیا تھا۔ آپ وصال کے روحانی حالت ہی اس قدرتر قی پر پہنچ گئی تھی کہ جسم بھی روح ہی روح ہوگیا تھا۔ آپ وصال کے روز ہر برابر کی دن تک بدوں بحری دافطار کے رکھا کرتے اور فر ماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی جھے کو کھلا تا اور پلاتا ہے۔ پھیلی صف کو بدول لوٹنے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی جھے کو کھلا تا اور پلاتا ہے۔ پھیلی صف کو بدول لوٹنے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہواں کو خاکسارکی طرح بھی ۔ فاکہ ارافہاں تک بیان کرے۔ گر جواحادیث محموکو بھی گئی کہتا ہواں کو فاکسارکی طرح بھی منوانہیں سکتا۔ معراج کا واقعد من کرئی مسلمان مرتد ہو جھے اس مولوی صاحب سے کون ہو چھے کہ خواب کی کیفیت بیان کرنے ہے بھی بھی کوئی مرتد ہو جایا کرتا ہے؟ ۔ قرآن نے اس داقعہ پرفتنے کا لفظ استعال کر کے خود تغییر کردی ہے کہ یہ معراج جسمانی تھا۔ ہو اس کے فواب موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اختصار سے دی دلائی چیش کئی ہیں ۔ اگر ان میں موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اختصار سے دی دلائی چیش کئی ہیں ۔ اگر ان میں موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اختصار سے دی دلائی چیش کئی ہیں ۔ اگر ان میں موجب فتنہیں ہوتا ۔ فاکسار نے نہائیت اور حدیث شریف (الصلوق معراج الموشین) ہرا کیا محت مرحومہ عیں اکثر کا ملین کو بھی ہوا ہے اور حدیث شریف (الصلوق معراج الموشین) ہرا کیا کہ داسطے جوصالی پھی جو طور پرادا کرتا ہے۔ معراج کا دعدہ پیش کرتی ہے۔

ر بو بو.....حصه دوّم <sup>۴</sup>

مَّر جناب نِی کریم اللَّنِهٔ کے معراج کو خاص ایسار تبد حاصل ہے جس میں امتی شریک ہیں ہوسکتا۔

سورہ تجم میں اس معراج کے متعلق آیات (''مسازاع البصد و ماطغی لقد رای من ایست رہ به الکبری (نجم میں اس معراج کے متعلق آیات (''مسازاغ البصر چوکی ندهدے برهی۔ مین ایست رہ به الکبری (نجم بری نشانیاں دیکھیں) سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج روحانی نہیں تھا۔ بلکہ جسمانی تھا۔ کیونکہ الفاظ بھررویت کشف اورخواب کے مفہوم کے مانع ہیں۔

## بسم الله الرحمن الرحيم!

نوٹ!

اب ریویو کے حصہ دوم کے متعلق صرف اس قدر عرض کرنا باقی ہے کہ اس شہر میں بسبب بیاری دو ہر مطابع بند چکے تھے۔ ادھر پلک کی بے صبری اور اشتیاق مطالعہ امر واقعہ تھا۔ للذا ہر دومطابع کے جاری ہونے پر دیویو کی طبع کا کام بانٹ کرتشیم کردینا قرین مصلحت معلوم کا تا کہ کام کی تعمیل جلد ہو۔

خاکساراغلام حیدرسابق ہیڈ ماسر مقیم سر گودھ اپنجاب مولوی محم علی امیر جماعت لا ہوری کے انگریزی قرآن کاریو یونمبر ۱۳

لیمن سلیمان جانشین ہواداؤد کااور کہنے لگاڑا ہے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی سکھلائی گئ ہے اور ہم کو ہر چیز عطاء کی گئی ہے۔ واقعہ میں صرح فضیلت ہے اور سلیمان کے واسطے جمع کئے گئے لِشکر جنات ادرانیانوں اور پرندوں کے پس وہ الگ الگ صف باندھ کرکوچ کرتے۔

ان فدکور آیات میں جوعظت وجروت نشکرسلیمانی کابیان فدکور ہاور جس کی الگ امثلہ قرآن مجید آئندہ بیان کرتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کے نزدیک وہ ایک معمولی درجہ سے نیادہ نہیں۔ چنانچہ اپنے (قرآن شریف ۲۵ مردی نیام درمانی کا کام لیتے تھے۔ پھر بہت سے الطیر سے بیم راد سالہ بعنی سوار دل کی مطلق معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نمبر ۱۸۸۹ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مراد رسالہ بعنی سوار دل کی معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نمبر ۱۸۸۹ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مراد رسالہ بعنی سوار دل کی معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نمبر ۱۸۸۹ میں فرماتے ہیں کہ پرعمول کا کو لفکر کے ہمراہ مفتوحہ جماعت ہیں کہ پرعمول کا تعدیم عرب کے پھو انسان میں داخل کرتے ہیں۔ انسان میں داخل کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کی ہرسرتو جیہات قابل داد ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ سلیمانی لفکر کی صنف طیر کی اصل حقیقت کیا تھی۔ اگر داقعہ میں دہ انسان کی ہی جشم تھی تو باتی دوتا ویل کا خود۔

ا پی قلم سے بیکار کردینا بجز اس کے اور پچھنہیں کہ اپنی وسعت معلومات کا پیلک کو یعنین ولا و میں۔ ۵۸

قر آن شریف میں الفاظ طیر کل انیس ۱۹ دفعه ع طیر متناز حد فیدند کور ہے اور سجھ میں نہیں آتا کہ پوری امحاره دفعه بدلفظ اپنی اصلی حقیقت اور شخصیت میں سوائے پرندیعنی پرواز جانور کے غیر وجود پر استعال نبیں ہوا۔ تو زیو بحث مقام پراس عام اصول سے کیوں علیحدہ ہوکر جز ماسواروں کارسالہ بن ممیا۔مولوی صاحب نے اس کے متعلق بیوجہ کھی ہے کہ حضرت سلیمان کو گھوڑوں کا شوق تھا۔ ''اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد (صَ: آيت نبر ٣١) '' مولوی صاحب نے لفظی معنول کی طرف ماکل ہونے والول کے پاس خاطر کے لئے پرندول کی بھی دوطرح تاویل کر کے حق تغییر کا کردارادا کر دیا ہے۔ تا کہ کوئی ان پر بیالزام لگانے کے قابل ندر ہے کہ کس اہل زبان مفسر نے آج تک طیر متاز عد کامفہوم سواروں کا رسالہ ہرگزیان نہیں کیا۔ پیغام رسانی کے واسطے مولوی صاحب نے بالکل نہیں بتایا کہ اس قدر نعداد کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں غیرمعمولی حاجت تھی۔ جب کہ ایک قلیل تعداد بھی پرندوں کی ایک بزی جنگ میں کا فی ہوسکتی ہے۔ دوسری تو جید مولوی صاحب کی تو بالکل مصحکہ خیز ہے۔ کیونکہ برندا گر محض مفتوحہ لشکر کی لاشوں کو چیٹ کرنے کی خاطر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نشکر سے ہمراہ ہوتے متصر تو بالضروروه داندخورهم سے ندیتے۔ بلکدمردارخورهم سے تتے ادراس هم کے برندکوچ ومقام میں قبل جنگ شروع ہونے کے راستہ میں کس چیز سے پیٹ بھرتے تھے۔مولوی ماحب نے قبل حصول مفتوحه تشکر کی لاشوں کے ندان پرندوں کی روزہ داری کا ثبوت دیا ندان کئے واسطے حیوانی خوراک کے واسطے کسی خاص انظام کا ذکر کیا اور مردارخور پرندوں کی خوراک وحض مفتو حافشکر کی لاشوں تک محدود کرد یا۔اب کون بو جمعے کہ مولوی صاحب کیا فاتح لشکر سے کسی کا بالکل نہ مارا جانا اور ہمیشہ مفتوحہ کشکر سے مقتولوں کا ڈھیر لگ جانا تا کہ ندکورہ پرندوں کو پیٹ بھرنے کا موقعہ ہاتھ آئے۔ اليي عاقلاندتاويل موسكتى ب، بس كومعمولى عقل بعى تبول كرنے كے واسطے أماده مو؟ \_ أكر واقعه میں یہ برند مردار خور منے تو فاتح الشکر کی لاشوں کو جیٹ کرنے سے بالکل باز رہنا اور مفتو حداشکر کی محض لاشوں کی انتظار میں بھو کے پڑے رہنا ایک اُسی تاویل ہے کہ بدوں ہمارے مولوی صاحب كيكسى دوسرے كى عقل ميں آنا نہايت دشوار ب- بال اگر مولوى صاحب معجز وسليماني سے منسوب کردیتے تو ہم کو پھراس پر جرح کرنے کا کوئی حق ندتھا۔ تگر مولوی صاحب کوئی مجز و بھی یمیوں ماننے گئے۔ بلکدان کی ساری ہمت کامقعود ہی صرف یہی ہے کدکوئی اعجازی واقعہ ڈدکورہ قرآن كريم كا فابت بى ندمو يحد جيما كهم بار باالل سے گذشته تمرون من بخو في فابت كريكے ہیں اور اب میں اور آسندہ بھی انشاء اللہ فارت کریں ہے۔ مارے مولوی صاحب نے اپنی اس

تادیل کی بناءکوس کی بخش اشعار پرقائم کردیا گرشعراء کے مبالغة میز کلام کو بهو جب "السم قسرا انهم فی کل وادیهیمون (شعراه: ۲۲۰) "پرذرابھی توجه ندگی کی کونکه واقعات کا تجربه اورمشاہده اس نرالی تاویل کی برگز تا سینیس کرتا۔

مولوی صاحب ہے کون بندہ خداکا پوچھے کہ اگر نملہ واقعہ میں کوئی انسان ہی تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لفکر ہے باتی اس کے ہم جنس انسانوں کے کچلا جانے کے متعلق کلمات من کرم سکرانا اور بنس پڑنا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے دانا پیفیر کی شان کے کیوں خلاف نہیں؟ ۔ نملہ کے اس کلام میں جو حضرت سلیمان کے حک کاموجب ہوا۔ آخر کوئی نہ کوئی غیر معمولی راز تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ ایک پیفیر کسی معمولی بات پر ہر گر نہیں ہنا کرتا۔ بالحضوص ایک ایس تفتگو پر حضرت سلیمان علیہ بالحضوص ایک ایس تفتگو پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالی ہے۔ مگر وہ نہیں تھا کہ علیہ معمولیت پر شاہد ہے۔ اگر وہ نملہ انسان تھا تو کیا حضرت سلیمان بالخصوص اور ان کا فشکر اس قدر بے لگام اور غیر تھا کہ تھا کہ گھر وں سے باہر نکلے ہوئے سب آدمیوں کو لناڑ ڈالے اور ان کا فتر بھی نہ ہوتی ؟۔ ایک آدمی انسان کا لناڑا جانا تو ممکن ہے۔ گر این تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پنیم راور ان کے فشکر انسان کا لناڑا جانا تو ممکن ہے۔ گر این تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پنیم راور ان کے فشکر

ے اندھادھند کچلا جانااور پھران کااس ہے بے خبرر ہناالی توجیہ ہے کہاں کوعقل سلیم ہر گر قبول نہیں کر عمتی۔اگر وہ نملہ اور اس کے باتی ہم جنس واقعہ میں انسان مصح تو کیا وہ سارے ہی اندھے تھے کہ اس قدر اشکر کی آ مرکومسوں نہ کر سکتے تھے؟۔اس قصد سے صاف معلوم مور ہا ہے کہ حضرت سلیمان این نشکر کے آ گے آ گے کوچ کررہے تھے۔ کیونکدسب سے اقل نملے ذیر بحث کا کلام آپ نے ہی سنا تھااور جب سیجے نتیجہ ہےاور ہونا بھی چاہئے۔ کیونکہ وہ کشکر کے اعلیٰ افسر بھی متھاتو پھر ان کی بے خبری میں باتی آ دمیوں کا پس جانا سیح نہیں ہوسکتا۔ اگر نملہ کو مفرت سلیمان علیہ السلام کا نام معلوم تفاتوان کا پنجیبر ہونا بھی بالضرور معلوم تھا۔ للبذا اندریں صورت وہ بے خبری میں اس کے ہم جنسوں کے کیلا جانے کا الزام ایک پغیر پرسب سے اوّل کیوکر لگا سکتا تھا۔ مگر صد آ فرین اس نملہ پر کداس نے ایک پیغیر کومع ان کے شکر کے اس بے خبری میں آناز ڈالنے کے الزام سے بری کر دیا۔اب سلیمان اوران کے لشکر کے بےخبری میں کیلا جانے کا امکان اوراحمال اس صورت میں یقین کا مرتبہ حاصل کرسکتا ہے کہ نملہ اور اس کے باقی ہم جنسوں کو چیو ننیال تنلیم کیا جائے۔ جو سفر میں کوچ کرنے والے لشکرے بسبب اقل مقدار کے لٹاڑی جاسکتی ہیں۔جیسا ہم روزمرہ کے واقعات سے پہشم خودمشاہدہ کرتے ہیں۔ پس خداتعالی کی ایک اس قدر حقیراورادنی جاندار کے منہ ے ایسی عاقلانہ بات کاسناجس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کومعدان کے لشکر کے بے خبری سے کچل ڈالنے کے الزام سے بری کررہی ہے۔ بالضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حک کا باعث ہوا۔جس کے بعد آپ نے نہ کورہ دعاماعی ورند کسی انسان سے ایسی بات بن کرایک معمولی انسان بھی جب تعجب ہے نہیں ہنتا تو ایک عاقل اور سنجیدہ پیمبر کیوں کرمسکرا کرہنس دیتا ہے؟۔ وادی نملہ بیٹک طائف میں اب تک ایک میدان موجود ہے۔ مگریہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا کہ اس میدان کا بنداء مین نام کسی انسان کی قوم نملہ کے سبب سے تھا اورا کثر آ دمیوں کے نام اور ان کی کنیت پرندوں اور جانوروں کے نام ہے مشہور ہوتی ہے۔ مگراس سے ہرگزیدلاز منہیں کہ باقی کل قراین قویداور دلال عقلیه کو بالکل نظرانداز کر کے ایسے اساء کو ہرحالت میں جز ماانساں مجھ لیا جائے اوراصلی ومتعارف مرادکو بالکل ردکر دیا جائے۔

سم سست قرآن شریف طیری دوسری مثال اب بیان کرتا ہے۔ تا کہ منطق الطیر کے علم کی فضیلت کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے قل میں کامل طور پر تابت ہوورنہ طیرا اگر جنس انسان میں وافل ہے تواس کی بولی کے دہمی علم پر حضرت سلیمان کا ظہار فضیلت بالکل لغوہو جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی بھی جب غیر ملک کی زبان کو بھے سکتا ہے توایک پیغیمرکی شان سے جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی بھی جب غیر ملک کی زبان کو بھے سکتا ہے توایک پیغیمرکی شان سے

اب جنس طیر سے دوسری مثال قرآن شریف بدید کی بیان کارتا ہے۔ "وتفقد الطير فقال مالى لا ارى الهدهد امن كان من الغائبين لا عذبنه عذاباً شديداً اولا ذبحنه اوليا تيني بسلطان مبين (النمل:٢١،٢٠) "اورسلمان علیه السلام نے حاضری لی پرندوں کی اور کہا کیا وجہ ہے کہ میں ہدیم کوئییں ویکھنا کیا وہ غیر حاضر ہے۔ میں اس کوسخت سزا دوں گا یا اس کو ذرج کر ڈالوں گا۔ ورنہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ پس مدمد تھوڑی ہی درییں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسی بات معلوم کی ہے جوآپ کو معلوم نہیں اور میں سبا سے آپ کے واسطے ایک تجی خبر لایا ہوں۔ وہاں ان لوگوں پر ایک عورت حكمراني كرتى ہے اوراس كو ہرا يك ضروري چيز دي گئي ہے اوراس كا تخت بڑا عالى شان ہے وہ ملكہ اور اس كى قوم سوائ الله تعالى كے سورج كو تجده كرتى ہے ....انخ احضرت سليمان عليه السلام نے كہا ہم عنظریب ہی معلوم کرلیں گے کہ آیاتم نے سے کہاہے یاتم جھوٹ بو لنے والوں ہے ہو۔ میرایی خط لے کران کے آگے ڈالدو پھران سے میسو موکر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔وہ ملکہ بولی اے ورباروالومیری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے بید حفزت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس كامضمون يول شروع بوتا ب-بسم الله الرحمن الرحيم تم مير عمقا بلدين تكبرمت كرواورمسلمان موكرميرے پاس جلة أو (باقى ملكه اور درباريوں كى باہمى فقتكو خاص قرآن شریف میں دیکھنا جاہے )اس کے متعلق مجاہد وسعید ابن جبیر حضرت ابن عباسؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ ہد ہد کی بیشان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہندسہ کاعلم دیا تھا۔ پس سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس كوطلب كرك يانى كابية زيرزمين دريافت كرليتي جس كولشكرك واسط كهود كرنكالا فها تا ـ للبذامد مد كاايسے موقعه پرغائب موجا نا حضرت سليمان عليه السلام كي خشگى كاباعث مربا\_

(تغيير مواهب الرحمٰن ص ١٦٥، بإر ١٩٩، سورة ثمل)

ملکہ سباء کے ہاں بعد صلاح مشورہ بیا قرار پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہاں چھے تحاکف قاصدوں کے ہمراہ بھیج کر نتیجہ دیکھنا چاہئے۔ ہد ہدنے ان سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی تبویز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع کردی تھی۔ جب قاصد تھا نف کے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے تھا نف کو نامنظور کر کے کہا کہ ہم زبردست لشکر لے کر ان پر جہاد کریں گے۔ وہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سیس گے اور ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے بعد حضرت نے اپ در بار والوں کو کہا کہ کوئ تم ہیں ایسا ہے جو اس ملکہ کا تخب ان کے مطبع ہونے سے پہلے میرے پاس لا کر حاضر کردے۔ ایک بزے جن نے کہا کہ ہیں اس کو اس کے کہ آپ آپی جگہ سے اضیں اور ہیں یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور اسکتا ہوں۔ جس در باری کو علم الکتاب یعنی اسم اعظم کاعلم تھا وہ بولا ہیں آپ کی آ تھے جھپکنے سے المین بھی ہوں۔ جس در باری کو علم الکتاب یعنی اسم اعظم کاعلم تھا وہ بولا ہیں آپ کی آ تھے جھپکنے سے پہلے تخت کو لاسکتا ہوں۔ پس جب سلیمان نے اس دم تحف کو اپنے پاس موجود پایا تو کہا کہ بیکا میرے در برے نفل سے ہے۔ تا کہ مجھ کو آ زمائے کہ ہیں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے بوجھا شنا خدت کرسکتی ہے یانہیں۔ جس وقت ملکہ خود حاضر ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے بوجھا شنا خدت کرسکتی ہے یانہیں۔ جس وقت ملکہ خود حاضر ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے بوجھا گائی ہو چھی ہی ہو جھی ہی ہو جھی ہیں ہو جھی ہی ہو دی ہے اور جم کو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق آ گائی ہو چھی ہے اور جم آپ کے حیاب

السند مولوی صاحب اس جگہ مدہد کو مشہور برند تسلیم نیس کرتے۔ بلکہ کوئی اہل کار بتلا کراس کوانسان قرار دیتے ہیں۔ گرقر آن شریف جواقصے اور ابلغ الکلام واقع ہوا ہے۔
سلیمانی گفکر کے تین الگ الگ قسم ہی بیان نہیں کرتا۔ بلکہ ہرایک قسم کی الگ الگ انجازی امثلہ بھی پیش کرتا ہے۔ یعنی دومثالیں منطق الطیر کی ایک عفریت جن کی ایک آدی کی۔ مولوی صاحب نوٹ نمبرا ۱۸۵ میں فرماتے ہیں کہ' یا یہا الملاء ایکم یا تدینی بعر شہا قبل ان یا تونی مسلمین (نمل ۲۸۰) "میں مراداس تخت کی ہے۔ جو حضرت سلیمان ملکہ بھیس کو بھلانے کے واسط اپنالی کاروں سے علیحدہ تیار کرانا چاہتے تھے۔ یس یا تدینی بیا کرواکر بھور شہا کا صحیح ترجمہ اس طرح ہے۔ (اس کے واسطے تخت لے آئی لیمنی تیار کرکے یا کرواکر اس سے بلقیس والا تخت مراد نہیں۔

 مولوی صاحب ہے کون ہو جھے کہ جب اہل زبان مفسرین نے بھی تیرہ سو ہرس کے اندرقر آن کو باقی امت نے کس ذریعہ اندرقر آن کو باقی امت نے کس ذریعہ ہے تمجھا۔ مولوی صاحب کو کون سمجھائے کہ جوسلیمان ملکہ بلقیس کے بیش قیمت تحالف کو کمال حقارت ہے رکھا۔ مولوی صاحب کو کون سمجھائے کہ جوسلیمان ملکہ بلقیس کے بیش قیمت تحالف کو کمال حقارت ہے ردکر کے اس کو جہاد کا الٹی میٹم دیتا ہے۔ پھرائی کی آؤ بھگت کی خاطراس کے باعزت بخسلانے کے واسطے ایک شاندار تحت کی تیاری کا تھم دے کراپ دید بداور رعب کو ایک سورج پرست ملکہ کے مقابل کیوں کر ایسا خفیف کر سکتا ہے اور یہی نہیں بلکہ ایسے تخت کی تیاری میں بزی تشویش آ میز کلام بھی استعال کرتا ہے اور یہی نہیں بلکہ جب وہ تیار کردہ تخت اس کے سامنے لاکر رکھا جاتا ہے تو نہایت مؤد بانہ طور پر اللہ تعالی کے فضل کا شکر بیاوا کرتا ہے کہ اس تحت ہے میری آزمائش ہورہی ہے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ایک دولت مندا میر بھی ایسی معمولی چیز کی تیاری کو موجب ابتلا عہد بہتر ہوں یا ناشکری۔ ایک دولت مندا میر بھی ایسی معمولی چیز کی تیاری کو موجب ابتلا عہد بہتر سے میران علیہ السلام کو اپنی تو فیق اور اپنے اہل دربار کی قابلیت تیارہ کو کرپیش کے جانے بربالکل یقین نہ تھا کہ وہ حسب دلخو او تحت سمجھے کہ صرف اللہ تعالی کے خاص فعل کا شکریہ بی ادانہ پر بالکل یقین نہ تھا کہ وہ حسب دلخو او تحت سمجھے کہ صرف اللہ تعالی کے خاص فعل کا شکریہ بی ادانہ پر بالکل یقین نہ تھا کہ وہ خاص فعل کا شکریہ بی ادانہ پر بالکل یقین نہ تھا اور خلاف تو تو تعت سمجھے کہ صرف اللہ تعالی کے خاص فعل کا شکریہ بی ادانہ پر بالکل یقین نہ تھا اور خلاف تو تو تعت سمجھے کہ صرف اللہ تعالی کے خاص فعل کا شکریہ بی ادانہ کر بیا کو کیفر کر اس کو ایک کی ایسا جو تیار ہو کر بی کی دو تعت سمجھے کی صرف اللہ تعالی کے خاص فعل کا شکر کی بی دور سامان کی دو تا سکتے ہیں اور پر اس کو کی کو کر کی دور کی تو تا سکت سے کہ تو کو کر کی دور کی کو کر کی دور کی دور کی کو کر کی دور کی تو کی کی کو کر کی دور کی تو کی کی کی کر کر کی دور کی تا کی کی کو کر کی کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر

ا مولوی صاحب است قرآن (ص ۱۹ نوٹ نبر ۲۵) میں متعلق' وارک عدوا مع الراکعین (البقرہ: ۲۶)''اس طرح فرماتے ہیں کہ:''جورکوع کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں اورنماز میں ان کوسلمانوں کی طرح اقتداء کا تھم ہے۔''

جواب!

آج تک مشاہرہ سے ٹابت نہیں ہوا کہ مولوی صاحب نے خود یاان کی جماعت کے سے رکن رکین نے کسی غیراحمدی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔اگر مولوی صاحب کا واقعی سے عقیدہ ہے کہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کوسے موجود نہ مانے والے کو کا فرنہیں کہتے ۔جیسا کہ خواجہ کمال اللہ بن صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد سیٹیم پرلس لا مور سے ٹابت ہے۔ جس میں (بحالہ تریاق القلوب سی ماہ بزائن ج ۱۵م سیسی مرز اغلام احمد قادیانی کا فتوئی درج کیا ہے۔ کہ 'لفظ کا فر صرف انبی پغیروں کے منکروں پرصادتی ہوتا ہے۔ جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اوراحکام جدیدہ لائتے ہیں۔ 'تو پھراس جماعت کا غیراحمدی مسلمانوں کے ساتھ نماز میں عمد آاقتہ اء نہ کرنایا بطورا مام کے نماز کے دقت آگے کھڑ اموجانا صاف اس امر کا اعلان ہے کہ آیت 'انسٹ مسرون

الناس بالبر وتنسون انفسكم (البقرة: ؟ ؟) "پِمُل كرناس جماعت كواسطنيس بلكه دوسرول كواسط في بلكه دوسرول كواسط في فاطر ب- دوسرول كواسط في فاطر ب- ورندم زاقادياني كوجوملمان مع موعود نيس مانتا پيلوگ در حقيقت اس كواچهانيس جانة اورندنماز ميس اس كي اقتراء كرت بير -

۲..... ص ۱۰۵۳ نوٹ نمبر۱۰۵۳ میں متعلق آیت''انسخدوا احبسار هم ورهبانهم ارباباً من دون الله والمسیح ابن مریم (توبه:۳۱) "مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جومسلمان اپنے پیروں یا ہزرگوں کو یہی مرتبدد سے ہیں وہ بھی اس الزام کے ماتحت ہیں۔

جواب!

اب مولوی کوکون قائل کرے کہ جور تبہ آپ نے مرزا قادیانی کودے رکھا ہے اس میں آپ کا پلر ااس قدر بھاری ہے کہ پیر پرست بعض مسلمان اس کے مقابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ نہیں معلوم آپ نے کیوں کر قبول کرلیا ہے کہ مرزا قادیانی ورحقیقت وہی سیح موعود ہیں جن کی قرآن شریف میں مجملا اور احادیث صیحہ میں مفصلاً اطلاع دی گئی ہے۔ کیا آپ نے محض مرزا قادیانی کے البامی دعویٰ کی بناء پران کوسیح موعود تسلیم کرلیا ہے۔ یا جوفرائض جناب رسول النعلظ نے میں موجود کے متعلق بتائے ہیں۔ان کی تکمیل کا مصداق ان کو دیکھ کر قبول کیا ہے۔ مولوی صاحب ابھی مسیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مسیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ جناب رسول انٹھائیا ہے ایسی وضاحت اورتغصیل ہے فرما چکے ہیں کداس پرکسی تاویل کارنگ نہیں چڑھ سکتا۔اب صرف دومعیار ہیں۔جن سے مرزا قادیانی یا کوئی اورصاحب پر کھے جاسکتے بین كه آیا وه واقعی مسیح موعود بین یانهیں \_ وه دومعیار كیا بین؟ \_ ایک شخصیت كا دوسرا يحميل مشن يا خاص فرائض کا ہم الل سنت مسلمان آپ کے سیح موعود کو جب ان پر ہر دومعیار مقرر کردہ جناب رسول النفاظية سے پر کھتے ہیں تو ان کو ہر دو میں بورافیل یاتے ہیں۔جس طرح سلف نے مدعی میعیت کو بالکل فیل شده یا کرمین کا ذیب کا لقب دے دیا۔ اب آپ براہ کرم بتلا کیں کہ نم کورہ معيار مقرر كرده وماينطق عن الهوى "كسواكونى تيسرامعيارآ بك ياس موجود ج؟ ـ اگرموجود ہےتو تس مطلب اورغرض کے واسطے اس کو اب تک پلیک سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟۔ آپ لاکھ ہاتھ پاؤل ماریں ان کوسی موجود ٹابت نہیں کر سکتے ہم اس کے جواب میں آپ کی

طرف سے ہرآ ن منتظر ہیں۔ جب تک آپ فرکورہ معیاروں کا مصداق مرزا قادیانی کو سے موجود فابت نہ کر سکیس کے۔ (ارباباً من دون الله) والی آیت کا مصداق ہم آپ کوسب سے بڑھ کر مقین کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ اللہ اللہ کے مقرد کردہ معیار پر تو آپ انشاء اللہ مرزا قادیانی کو ہرگزشتے موجود ثابت نہیں کر سکتے اوراس کے انکار کی وجہ ہے آپ پر (اربساباً من دون الله) خوب چہال ہور ہا ہے۔ بعض مسلمان اگر پیر پرست ہیں تو وہ بخدا آپ کی مرزا پر تی کی حد سے بہت بنجے ہیں۔

معيار شخصيت وفرائض مسيح موعود

جناب رسول التعليلية نے بھی ابن مريم عين وہي نام زبان مبارك ہے فرمایا۔ جوقر آن شریف میں قریبا ۱۹ دفعہ مذکور ہے تا کہ شخصیت کی پوری تمیز ہوکر امت کو غلط نہی نہ ہو۔اسؓ مسئلہ میں بھی مرزا قادیانی نے ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کوحسب ایمامسے بیوحنا نبی ہٹلا کر غلط منجی سے کام لیا ہے۔اس انجیلی محرف بیانی میں چونکہ تناسخ ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے اہل سنت کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔اگر بالفرض باقی پہلی امتیں سب کی سب مراہ بھی ہو گئیں تو محمد رسول النَّطَالِيَّة كى امت سارى كى سارى ہر گز گمراہ نہيں ہو عمق \_ كيونكه جناب رسول التَّعَافِيَّة نے بطور خوشخری تین باتی بتادی میں ۔اوّل بد کدمیری ساری امت مگر اونبیں ہو کتی ۔ دوم بد کہ تمہار ا نی ہدعا کر کے تم سب کو ہلاک نہیں کروائے گا۔ سوم پیرکہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہ ہو عکیں گے۔ (دیکموملکو قاص ۵۱۲، بانب فضائل سیدالرسلین مفکوق ص ۵۸۳، باب ثواب بده الامد) میں مذکور ہے کہ بید امت خیرامت ہے اورایک گروہ اس کا بمیشد تن پر قائم رہے گا۔ جس کوکوئی مخالف فریق مگراہ نہ کر سكے گا۔اس الہامی بیان كے سامنے مرزا قادياني كا ابن مريم كی شخصيت كے بارہ ميں كل امت كو عمراہ بتلانا درست نہیں۔ایلیانی کی آمد ثانی کی بابت یو حنانی سے پوچھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکار کردیا۔ ( دیکھوانجیل یوحنا باب ۴ آیت ۲۱ ) ایسا مشتبہ حوالہ قابل ججت نہیں ہوسکتا۔ سیح ابن مریم اسمعلم ہے۔جس کی تاویل از روئے علم معانی نا جائز ہے۔الا دوصورتوں میں اوّل جب تشبیہ مطلوب بومثلاً لسكيل خبر عدون مدوسسي اسمثال بين كل كاقر يبذفرعون اورموئ كواسم علم ك تعریف سے خارج کرتا ہے۔ دوم جب ایک نام کے وجود ہوں۔ مثلاً 'اخت ھارون ''حضرت مریم کوقرآن شریف نے تکھا ہے اور بدہارون حضرت موی علیہ السلام کا بھائی نہ تھا۔ شخصیت کے متعلق سب سے اوّل علم اصول کے قاعدے کا بیان کر دیا ہے۔ تا کہ معلوم ہو کہ سے ابن مریم کا حج کرنا پھر نکاح کر کے صاحب اولا د ہونا پھرمقبرہ نبوی کے اندر مدینہ میں حضرت ابو بکڑ صدیق وحضرت عمرٌ فاروق کے پہلو میں فن ہونا۔ پھر جناب رسول النقط لیے کا فرمانا کہ سے ابن مریم قيامت كورن نانات من ساك نان ب-جياسوره زخرف من وانه لعلم للساعة (ذخدف: ٦١) ''واردہے۔ کیونکہان کا نزول مین السیمیاء ایک خارق عادت فعل باقی خارق عادت افعال كااكب پيش تيمد ب يعنى وجال دابة الارض طلوع الشمس من المغرب وغیرہ کا ای معیار پر پہلے کے مدعیان مسحیت فیل ہوئے اور یہی معیار مرزا قادیانی کے واسطے ہے۔مرزا قادیانی (حقیقت الوی م ۲۹، نزائن ج۲۲ص۳) میں ابن مریم سیح موعود کی شخصیت اور فرائض پریدہ ڈالنے کی خاطر اس طرح فراتے ہیں۔ (بد بات بالکل غیرمعقول ہے کہ دوڑیں مے تو وہ کلیسیا کی طرف بھا کے گا۔اور جب لوگ قر آن شریف پڑھیں گے۔تو وہ انجیل کھول بیٹھےگا۔ اور جب لوگ عبادت کے دقت بیت اللہ کی طرف مند کریں گے تو وہ بیت المقدی کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی پچھے رِ واہٰبیں رکھےگا۔معاذ اللہ!) مگر جناب رسول اللہ اللہ نے اس کے برخلاف اس طرح فر مایا ہے کہ ابن مریم کے دفت میں اسلام ہی اسلام، دین داحدرہ جائے گا اور وہ حاکم عادل ہوں گے اور صلیب کوتو ڑیں مے اور خزیر کوتل کریں گے۔ یعنی نصاری بھی اسلام میں داخل ہو جا کیں گے اور قال وجزیہ موقوف ہوجائےگا۔حضرت ابو ہری<sub>ے</sub> گئے اس حدیث کوبیان کر کے بیآیت پ<sup>رو</sup>ھی''و ان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نساء: ١٥٩) "ابن مريم كرساته سياس حكومت كابونا حديث سے ثابت م اور لينظهره على الدين كله "كالوراعملدرآ مرآب كعهد كساته وابت ب- دجال مخصوص وفهين جس كومرزا قاديانى نے عيسائى يادرى بناديا ہے۔اس كوالف،الام معرفداى واسطے احاديث ميں لگاہواہے کہ''شلنسون دجسالون کے ذابون ''سے اس کی شخصیت ممتاز ہوجائے۔جوبعد حضرت للنف کے جمونا دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس د جال خاص کے خرق عادت افعال کا ذکر (مفکلوة ص۷۵م، باب العلامات بین یدی الساعة وذکرالدجال) میں مدکور ہے۔ جو قوم یبود سے ہوگا اور تمیم داری کی حدیث میں اس کی شخصیت کا سارایردہ اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح فرعون کی ہلاکت حضرت موی کے ہاتھوں سے واقعہ ہوئی۔ اس طرح الدجال کی ہلاکت

حضرت ابن مریم کے ہاتھوں سے احادیث میں مذکور ہے۔ امام مہدی کے پیچے ابن مریم کا نماز ادا کرنا بھی احادیث میں بوضاحت مذکور ہے اور صرف ای شخص کو اس بارہ میں شبہ ہوگا۔ جو مرزا قادیانی کے کلام و تاویل کو جناب اللہ کا اجادیث سیحت پرتر جج دینا پند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا موجب فوری ہلاکت نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی مدعیان نبوت، میسجیت، مہدویت گذر ہے ہیں۔ جنہوں نے قریباً قریباً مرزا قادیانی کے برابر دعاوی کئے ہیں اور ان کو صومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف محومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف معلمان تک مدعی نبوت رہا۔ یونس ۲۸ سال تک ، حسن بن صباح ۲۵ سال تک ۔ (دیکھو تاریخ ابن معلم مال تک مدین نبوت رہا۔ یونس ۲۸ سال تک ۔ (دیکھو تاریخ ابن المجمل مرتب کے کہاں ابن اثیر تذکرہ بہادران اسلام ، ایومنصور سیمی سیمی محروری مدی البام ومہدویت) در انجیل مرتب بیا ہوں گا ہے ہوں گا ایس گا کہ بیش گوئی تذکور ہے کہا ذہب سیمی مورک ان کو تبول کر لیں گے۔ اور اس قدر بجائی کرشے دکھلا کیں گر کہ بعض برگزیدہ بھی گمراہ ہوکران کو تبول کر لیں گے۔

"ولوت قول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين و ثم لقطعنا منه الوتين (الحاقة:٤٦٠٤٥٠٤) " محض قرآن كي عظمت كي خاطر جناب محدرسول التعليقة كوفر مايا كيا بهدور ورنداس كعلاوه افتراع في الله ميشه موتار با باور مرزا قاديا في بحى افتراء على محمد رسول الله مين كرت رب اورآيات ذيل تحت ان كا حال الله تعالى كريرد ب رجيها كرفود الله تعالى الي رسول كي معرفت بم كواطلاع و يتاب كرغير قرآن كا افترا وفرى بالكت كومتر من من مدافت برتاريخ محواه ب

ا ...... "قبل أن الذين يفترون على الله الكذب لا يغلمون (يونس:٦٩) "

"ومن اظلم معني افترى على الله كذباً اوكذب بايته انه لا يفلح الظلمون (انعام: ٢١)"

م...... ''ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً اوقال اوحيى اليى ولم يوحيى اليم ولم يوحيى اليم اليه شتى (انعام:٩٣)

"""" " "قبل من كنان في التضلالة فليمددله الرحمن مداحتي اذار أومايو عدون اما العذاب واما الساعة (مريم: ٧٠)

اب ان حالات کی موجود گی میں مولوی محمد علی صاحب کا بعض پیر پرست مسلمانوں پر

''اتسخنوا احبِسارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (توبه:۲۱)'' کے انحتالزام نگاناایا ہے۔جیساکی دوسرے کی آ تھے میں ایک تکاو کھنااورا پی آ تھے میں شہتر ندو کھناہے۔

مولوی محرعلی صاحب این قرآن کے صفحہ نمبر ۲۷ نوٹ نمبر ۹۸ میں متعلق آيات انتست غيشون ربكم فاستجاب لكم انيى ممدكم بالف من الملئكة مرد فين وما جعله الله الا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم • وما النصر الا من عيند الله أن الله عزيز حكيم (انفال:١٠٠٩) "اس طرح فرمات بيس كرقرآ ن شريف میں کہیں نہ کو نہیں کہ فرشتے در حقیقت اڑائی میں شریک ہوئے۔امداد ملائک سے مراد مومنوں کے ، ول کوا طمینان ولانا مطلوب تھا۔ پس جب مومنوں کے دلوں کوا طمینان حاصل ہوگیا تو کفار کے دلوں پر رعب طاری ہوگیا۔ ہزار ملائک کی تعداد کفار کی تعداد کے مطابق تھی۔ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابل برسر پرکارہوئے۔ چندد گیرحوالہ جات بھی مولوی صاحب نے اس نوٹ میں کھے ہیں۔جن کامنہوم بھی بہی ہے کفرشتے جنگ میں بالکل شریک نہ ہوئے تھے۔

جواب!

مولوی صاحب جب ملائک کے وجود کامتمثل ہونا ہی شلیم نہیں کرتے۔ ( دیکھور بو یو نمبراا) تو جنگ میں ان کا ایک صورت میں شریک ہونا کیوں کر قبول کر سکتے ہیں؟۔اب آیات ندکو ہر کو پیچھنے والاتو موشین کے استفاثہ ودعاہے اس کی قبولیت پرنص کی موجودگی میں ضرور یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملاکک کے ذریعیہ سے امداد اور اطمینان کا جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر ملائک سے مرف دلی اطبینان کا حصول مطلوب ہے۔ تو مومن کے واسطے سی خصیل خود حاصل ہے۔ خاص جنگ کے موقعہ پر جب تعداد مخالف کی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو مونین کی تضرع کاعملی رنگ میں بھی قبول ہوجانا محال ندتھا اور اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔جن کومولوی صاحب کا تھلیدی عقیدہ واقعیت سے خارج کرنے پرمجبور کررہاہے اور پھر لطف بیک فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ندکورنہیں کہ ملائک واقعی جنگ میں عملی طور پرشریک ہوئے تھے۔اب اگر کوئی مولوی صاحب ہے یو چھے کہ آپ ہرنماز میں جو رکعات کی تعداد معینہ ادا کرتے ہیں اور پھر ہر رکعت میں دو سجد کرتے ہیں۔اس کا ذکر کس آیت میں ہے؟ ۔ تو غالباً حدیث نبوی وَمل جمہور کا حوالہ دے کر اپنی خلاصی کرائیں مے۔ مگر ان آیات کی تغییر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ (مشكوة ص ۵۳۲٬۵۳۰ باب في المعجز ات) مين حديث عا كشةٌ وحديث انسٌ جن مين ملائك كاعملي طور

پرجنگ بیس شریک ہونا ندکور ہے۔ حتی کہ فرشتوں نے جو کفار سے قبال کیا تھا اس میں بعض مقتو لول کے زخمول کے نشان بھی صحابہ نے ملاحظہ کئے۔ جو اس وقت غیبی کوڑے سے لگے تھے۔ جس کی آ واز بھی بعض صحابہ لے نقل وار بعض نے ایسے سواروں کی صورت کو بھی ویکھا تھا۔ جو نہ جنگ کے پہلے موجود تھے نہ جنگ کے بعد موجود رہاور جناب رسول التعلیق نے بھی بعض ان بیانات کو صحابہ سے من کر فرمایا تھا کہ تم بچ کہتے ہو۔ مولوی صاحب! آپ کو فیصلہ محمدی قبول کرنے بیانات کو صحابہ سے من زاقادیا تی کی کورانہ تھا یہ مان تھا ہے کہ کہ مرزاقادیا تی کورانہ تھا یہ مان بھر بھی آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ جم مرزاقادیا تی کو سول التذبیس مانتے ؟۔ ہاں بلکہ مرزا تی بی جو تقیدہ آپ کے کان میں پھونک دیا ہے۔ اس کے مطاف محمد رسول التعلیق کی صرح تقیر بھی آپ کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث خلاف محمد رسول التعلیق کی صرح تقیر بھی آپ کے سامنے کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ جن احادیث میں قرآن شریف کی صحح تقید کی طرح عملی طور پر منکر ہیں۔ دعویٰ اشاعت اسلام! اور عقید و سے چکڑ اوی مولوی عبد اللہ ما اور عقید و ان خلاف محمدی!

الحجر فقانا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً (البقرة: ٦٠) "يعتى جب موى عليه السام نه التي قوم كواسطيم سه پانى طلب كياتو بم نه الكوكها كه المي عصاكو يقر برمارواور پهر (جب الس نے عصالادا) تو اس بقر سه باره چشم پهوٹ يڑے۔

اس کے متعلق مولوی محمر علی صاحب اپنے قرآن عکے ص ۳۵ او نے نمبر ۹۱ میں فریائے بیں کہ ضرب کے معنے چلنا بھی لفت میں لکھا ہے اور عصا جماعت کے واسطے بھی لفت میں فرکور ہے۔ اس واسطے اس کے معنے یہ بیں (اپنی سوئی باجماعت کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی تلاش کرو۔۔۔۔۔النی الفت سے چندامشلہ اپنے ترجمہ کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔

جواب!

تیره سوبرس سے کسی اہل زبان مغر نے بیہ معنے بیان نہیں گئے۔ حالا نکہ وہ افت کو مولوی صاحب سے بہتر جانے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان ایسے اہلغ اور افسے رنگ اور طرز میں واقعہ ہوا ہے کہ کسی اہل ہوا کی وہاں وال نہیں گل سمتی۔ ہم تشلیم کرتے ہیں کہ جو معنے مولوی صاحب نے ضرب اور عصا کے لغت سے بیان کئے ہیں وہ صحیح ہیں۔ محرکم از کم قرآن تریف میں وہ معنے ناجائز ہیں۔ کیونکہ قرآن تریف میں جس جس جس جس محرکم از کم شتقات کے معنے چلنا کے ہیں۔ وہاں اس کے مشتقات کے معنے چلنا کے ہیں۔ وہاں اس کے بعد صلح رف جاری ذکور ہے۔ مثلاً

"لا يستطيعون ضرباً في الارض (البقرة:٢٧٣) "اذا ضربتم في سبيل الله (النساء: ٩٤)"

> ئ.....

"أن انتم ضربتم في الأرض (المائده:١٠٦)"

"واخرون يضربون في الأرض (المزمل:٢٠)"

یکل یا فی مواقع قرآن شریف می لفظ ضرب اوراس کے مشتقات کے ہیں۔ جہال اس کے بعدصلہ فی ندکور ہے اور بالضرور معنے اس کے چلنا ہے۔ برخلاف دیگر مواقع کے جہاں ضرب کے معنے حسب صلہ وقرینہ مختلف ہیں۔ مولوی صاحب کوقر آنی اسلوب کا چونکہ علم نہیں۔ اس واسطے اصرب بعصاك "من بھی ضرب كے معنے چلنابدول فى كے بيان كررہے ہيں۔ دوسرى یخت غلطی متعلق اسلوب قرآنی کے لفظ عصا کے مفہوم میں کررہے ہیں۔ یہ لفظ بطوراسم قرآن شریف میں حضرت موی علیدالسلام کے ساتھ ایسا مقید وطروم ہو چکا ہے کہ پوری گیارہ و فعمض سوئی کے مفہوم میں واقع ہوا ہے اوراس خصوصیت کوقر آن کی بلاغت نے یہاں تک محوظ رکھا ہے كه حضرت موى عليه السلام كے متعلق اگر جماعت كا ذكر مطلوب ہوا ہے تو وہاں لفظ قوم يا عبادي استعال کر کے ایک آئندہ واقعہ ہونے والے اہل ہوا کے مفالطہ سے ہم کو پہلے ہی بخو بی متنبہ کردیا ہے۔ عربی زبان میں عصا کامفہوم جماعت برا ہوا کرے گرقر آن نے اس مفہوم کوایک دفعہ بھی ا ختیار نہیں کیا۔ کیونکہ پیلفظ حضرت موی علیہ السلام کی سوٹی کے مفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور مجھ کوشرح صدر کے نورے اس کے متعلق ایک اور عجیب نکته معلوم ہوا ہے۔جس کا کسی مفسر نے ذکر نہیں کیا۔ کیونکداس سے پہلےان کے زمانوں میں ایسے باطل معنے پیدانہیں ہوئے تھے۔

وه عجيب مكتريه به كه پاره٢٢ع ٨ مين حضرت سليمان عليه السلام كے عصا كولفظ منساة ے ظاہر کیا گیا ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ لفظ عصا کوقر آن شریف نے حضرت موی علیہ السلام کے واسطے مخصوص کردیا ہے۔ تو پھر ضرور تھا کہ سوٹی یالکڑی کا مترادف بوقت ضرورت دیگر ہوقعہ يركى اورلفظ عظام كياجاك - يس"ف لما قضينا عليه الموت مادلهم على موته الادابة الارض تساكل منسساتيه (سببا:۱۶) "مين عصامويٰ كي خصوصيت كاراز يجھنے والے تواس باریک نکته کی ضرور داددیں مے۔ مگر اہل ہوازیادہ چڑھیں مے۔ مولوی صاحب نے اینے ترجمہ میں سرسید صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب منکر حدیث نبوی کے ترجمہ کی تقلید کی ہے۔ کونکہ زمانہ حال میں گنتی کے صرف یہی دوشخص قدرت نے پیدا کتے ہیں۔جن کی تغییر ہے

مارےمولوی صاحب کوفائدہ اٹھانے کا موقعہ ہاتھ آیا ہے۔ باقی صدباال زبان مفسرین کے مقابلہ میں لیکل تین صاحب قرآن کے حقیق مفہوم کر بگاڑنے میں برگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب اگراس عصاعے مولی کو بموجب مدائے تقر آن (آیت اللہ) تشکیم کر لیتے ۔جس کی بدولت حضرت موی علیدالسلام نے فرعون اوراس کے جادوگروں کومغلوب کیا تھا تو ان کواس قدر باطل توجيه كى طرف جھكنانديز تا \_ كركسي بھي مجز وكوتسليم ندكرنا ان كا اصل عقيده ہے۔اس واسطے وہ حضرت موی کا عصا مار کربطور خارق عادت کے پھرسے یانی کب نکالنے وے سکتے ہیں۔ تورات مقدس خروج باب ۵ کا حوالہ اس واقعہ کے متعلق لکھ کر بھی مولوی صاحب نے پھر اس کوالیاردی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجز ہ کا اعجاز اس سے مفقود ہوجائے۔ قادیانی جماعت ن بھی مولوی صاحب کی ریس کر کے پہلے یارہ کا اردور جمد معتقبر شائع کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کے متعلق مولوی صاحب کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ( پہاڑوں میں بعض جگہ سطح زمین کے ساتھ ساتھ یانی کا چشمہ بہتا ہے اور ذرای تھوکر سے باہر نکل کر بہ پڑتا ہے۔اہنٰد تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ بتلادیا کہ فلاں جگہ پانی ہے۔اپنا عصا مار کر فلاں پھر کوتو ڑوواس کے بنچے بانی فکل آئے گا)اس توجیہ کی ضرورت ان کو بھی ای واسطے پیش آئی کدان کے عقائد میں بھی معجزات اخبیاء کو بگاڑ کر باطل تاویلات میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور تاویل سازی میں ایک جماعت دوسری جماعت سے بوھ چڑھ کر ہے۔ جب کوئی محمدی مسلمان ان ہر دو جماعت کے کسی فر د کو کہتا ہے کہ تمہاری تحریروں میں معجزات انبیاء کا اٹکار ثابت ہوتا ہے تو حبث مرزا قادیانی کے اشعار:

> معجرات انبیائے سابقین آنچہ در قرآن بیانش بالیقین هر همه از جان ودل ایمان است هر که انکارے کنداز اشقیاست

اس کوسنا کر لعدته الله علیٰ الکاذبین پڑھ دیتے ہیں۔ تا کہ غیراحمدی مسلمانوں کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعہ میں مرزا قادیانی معجزات کے منکر کوملعون قرار دیتے ہیں۔ مگران اشعار کا مصداق اللہ تعالیٰ نے کذب بیانی میں خودانہیں ہر دو جماعت کو بنادیا ہے۔

(حواله كذريكا)

قادیانی جماعت کی تاویل عصاء موسوی کے اعجازی قوت زائل کرنے میں نہایت مطحکہ خیز ہے۔ بوجو ہات ذیل: اگریہاڑ کے قریب سطح زمین کے نیجے بعض جگہ یانی ہوتا ہے تو ذراسی ٹھوکر مارنے سے سطح زمین کیا کوئی انڈے کا چھلکا تھا کہ جھٹ ٹوٹ گیا۔

· کیا حضرت مویٰ کا عصا کوئی لوہے کا تھا۔ جس نے سطح زمین میں حجیث

سوراخ کردیاہے۔

اگرلکزی کا تھا تو براہ مبر بافی کسی قوی الجسم فخض کی معرفت پہاڑی زمین میں ہم کوکٹری کی سوٹی سے سوراخ نکلوادیں اور وہ لکڑی بھی ٹوٹنے سے فیکر ہے تو ہم آپ کی تاویل کی دادویں مے۔ورندآ ب کے اٹکارے عصائے میوی کی اعجازی قوت ہرگز زائل نہیں ہو سکتی۔ اگروہ لکڑی سانپ بن سکتی ہے اور جاد وگروں کے سانپ نگل سکتی ہے تو یانی کوخشک اور جاری بھی کر سکتی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معجزات ہے اٹکار کرنے کی خاص تعلیم اس واسطے دی گئی ہے کہ مبادا كوئى تنهار بسمرزا قاديانى سے حعزت عيسىٰ ياموى عليهم السلام حبيبام عجزه طلب كربيٹھ اوروہ د کھلا نہ سکیں۔ پس شروع سے ہی معجز ہ کی نفی کی تعلیم دی مگی ہے۔ تا کہ کوئی معجز ہ طلب ہی نہ کیا جائے۔ نہنومن تیل ہوگا ندراد حانا ہے گی۔ افسوس ان ہر دو جماعت کوتقلید کورانہ نے عقل سے ایسا خالی کردیا ہے کہ تا دیل سازی کے وقت ان کواس قد رہمی سوینے کی فرصت نہیں ملتی کہ بیتاً ویل ہم برے فخر سے کررہے ہیں۔ آیادہ عقل کے ترازوش کھووز ن نجی رکھتی ہے یانہیں۔ ہردو جماعت روحانیت کی مدی جوکر مادہ پرستوں کے اصول کو اختیار کر رہی جیں۔جن کا بیاصول ہے کہ جہاں کوئی چیز نبیں ہوتی وہاں ہے کوئی چیز نبیں نکل سکتی۔اس واسطے عصا وموسیٰ ہے بطورخرق عادت یا نی کا جاری ہوناان کے نزد یک غیرمکن ہے۔

سر .... مولوی محموعلی صاحب معجزه کو بگاڑنے کے واسطے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ جومعنے ہم بیان کررہے ہیں وہ تو اعدع بی زبان کے مطابق بھی ہیں یانہیں۔ چنانچہ سوره فيل من ترميهم بحجارة من سجيل (الفيل:٤) "كاترجم آب أكريزي قرآن کے صغی نمبر ۱۳۲۵ پر اس طرح کرتے ہیں۔ (اصحاب الفیل کو تخت پھروں پر ٹیکا کر مارتے تھے) لین پرندامحلب الفیل کی لاشوں کو تخت پھروں پرزورہے ٹیکاتے تھے۔مولوی صاحب نے یہاں عرفى قواعدكوجس ب باكى سے نظراندازكر كا بنامطلب نكالناجا باب ك نظير سلف وخلف ميں نبیس کمتی - یمی مولوی اصاحب سوره مرسلات پس انها تدمی بشد د پس لفظ شررکوری کامفعول بنا کر بالکل صحیح تر جمداس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینکتی ہے ) تمرسورہ فیل میں وہی محاورہ ابتح یف کا رنگ اختیار کر کے لازمی فعل کو متعدی بنانے والی ب حرف جار بنائی

جاتی ہے اور اس سے کل کا کا م لیا جارہا ہے تا کہ کی طرح میر مراد حاصل ہو جائے کہ پرندوں نے اسحاب افغیل پر قبری پھر نہیں ہے تھے۔ بلکہ اصحاب افغیل کو چیک نگل پڑی۔ جس سے وہ مرکئے اور ان کی لاشوں کو تو ٹو ٹو ٹر کر وہ تحت پھر وں پر مارتے تھے۔ جب مولوی صاحب نوٹ نمبر ۱۳۸۵ میں بیان کرتے ہیں کہ مفقو حاشکر کی لاشوں کو چٹ کرنے کے واسطے پرند آجاتے ہیں تو پھر سمجھ ہیں نہیں آتا کہ وہ پرند تجائے کھانے کے لاشوں کو پھر وں پر کیوں مارتے تھے؟۔ اس میں کلام نہیں کہ پرند قبری پھر وں کو اصحاب افغیل پر چھکتے تھے۔ جس سے ان کے جسموں پر ایسے چھالے پڑ جاتے کہ وہ کھانے ہوئے جو سے ان کے جسموں پر ایسے چھالے پڑ جاتے کہ وہ کھانے ہوئے جو سے ان کے جسموں بر ایسے جھالے پڑ مفسرین پر طعد نہ کرنا کہ انہوں نے بیہودہ قصے گھڑ لئے ہیں غیر معقول ہے۔

تغیر مواہب الرحمٰن میں سورۃ فیل کی تغیر اٹھارہ صغہ سے پچھاوپر فہ کورہ ہے۔ جس میں روایات صححہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ام ہائی حضرت علی کی ہشیرہ صاحب کے پاس ان پھروں کا ٹوکرا موجود تھا۔ جن کو پر ندوں نے اصحاب اُٹیل پر پھینک کر ہلاک کیا تھا اور بعض صحابہ نے ان جانوروں کی بیٹ کاچشم دیررنگ وغیرہ بھی بتایا تھا۔ گرمولوی صاحب کو پر ندوں کے ذریعہ سے پچھر گرا کر اصحاب الفیل کی اعجازی ہلاکت سے خت انکار ہے۔ اس واسط مفسرین پر بھی سخت ناراض بیں اور پھر بھی وہ تجویز کرتے ہیں۔ جو آسانی نہیں بلکہ مکہ شریف کے گردونواح میں جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ جن پر پر نداسی الفیل کی الشوں کو مارتے تھے اور 'تسر میھم محدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ جن پر پر نداسی الفیل کی الشوں کو مارتے تھے اور 'تسر میھم محدال ہور ہے ہیں۔

ر بو یونمبر که

بخاریؒ نے بخاری ۲۵ م۱۲ میں افساق القمروان برواکل ایہ یعرضوا ویہ قولوا سحر مستمر "یعی سورة قری پہلی آیت پرباب بانده کراس کے بعد چاراحادیث نقل کی ہیں۔ جن کامفہوم ہے کہ مکہ والوں نے حضرت محملات سے کہا کہ ہم کوکوئی معجزہ دکھلاو۔ آپ اللہ نے ان وشق القمر کا معجزہ دکھلایا کہ چاند ہوئے ۔ایک نکڑا آپ اللہ نظر آتا تھا اور دوسرا کھڑا اس کے پارجس پرحضرت محملات نے فیایا کہ دکھو۔ (مکون میں مرصور میں بارجس پرحضرت محملات کے فیرایا کہ دکھو۔ (مکون میں مرصور میں کا میں ہے معجزہ شق القمر کا بیان ہے۔ جس کے معلق امام بخاری میں مصور مالی میں ہے۔ جس کے معلق امام بخاری وامام مسلم کی متفق علیا حادیث ندکور میں۔

مولوی محمی صاحب اینے انگریزی قرآن کے صفح نمبر۲۲۰ انوٹ نمبر ۲۳۸۸ میں اس

واقع کو حفرت جمع الله کام جروت الله مرکے بھی آخرابیا بگاڑتے ہیں۔ کہ وہ محض حسف کی صورت میں بن جاتا ہے اور حوالہ فغیر کشاف اور نخر الدین رازی کا اس کے متعلق دیتے ہیں۔ مولوی صاحب اور ان کے مجد دکی عادت ہے کہ جس ماخذ ہے مقصود پورا ہو سکے اس پر پورا مجروسہ کر لیتے ہیں۔ ان کو اس بات ہے کوئی غرض نہیں کہ اخذ کی صداقت یا عدم صداقت کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ مولوی صاحب جن مغمر بن کو زہر کی طرح کئی دفعہ اگل بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی پیروی میں ذرا بھی غیرت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کوشاید معلوم نہیں کہ تغییر کشاف کا مصنف زختر کی اہل سنت کے مفسر بن سے بعجہ معز لہ ہونے کے خارج ہے۔ البتد لغت کا مسلمہ امام ہے۔ آخرت میں خداتھائی کے دیدار کا سخت مشر ہے اس کے عقا کہ کو مفسل بیان کرنا ہماری بحث سے خارج ہے۔ اس کا اس قدر بھی پہتاس واسطے لکھ دیا ہے کہ کوئی ہمارے مولوی صاحب کی طرح شق القمر کے مغرد ہیں۔ کو چاند کا خوف نہ بھی پیٹھے۔ تغییر کیبر کے مصنف نخز الدین رازی اگر چہائل سنت کے مفسر ہیں۔ گر چونکہ ان کی طبیعت ہیں فلسفیانہ میلان زیادہ تھا۔ اس واسطے بعض دفعہ اعتراض کردیتے ہیں رغبت سے جھک پڑتے ہیں۔ جتی کہ بھی بھی امام بخاری پر بھی بعجہ عدم تفقہ کا اعتراض کردیتے ہیں اور علم حدیث میں ان کی نظر وسیع نہیں۔ ابو مسلم اصفہ انی نے معز لہ کے حوالہ جات سے اپی تغییر کو اور علم حدیث میں ان کی نظر وسیع نہیں۔ ابو مسلم اصفہ انی نے معز لہ کے حوالہ جات سے اپی تغییر کو بے اعتراض کردیا ہے۔

ان ہر دومفسرین ندکورہ کے حوالہ جات ہے مولوی صاحب کو یہ دکھلا نامطلوب ہے کہ مجر ہ شق القمر کوخسف بتلا ناصرف ہمارا ہی عقیدہ نہیں۔ بلکہ سلف کے دومسلمہ مفسرین بھی اس مسئلہ میں ہم سے متعق ہیں۔ اب کون بوجھے کہ اگر آپ کے نزد یک ان صاحبوں کی واقعی الی قدرو منزلت ہے تو پھرا پی تقییر کے کئی مقامات پر جہاں کل مفسرین کا کسی امر میں اتفاق ہوتا ہے۔ آپ سب کو بدوں استثناء کے کیوں رد کر دیتے ہیں۔ ایک آ دھ کی تقلید میں احادیث صححہ اور جمہور کا فیصلہ نظر انداز کردیا آپ کا مسلک ہے۔ ہم المل سنت کا اصول اس مسئلہ میں قرآن وحدیث وجمہور ہو جہور ہے۔ درحقیقت مجر ہش القمر میں چونکہ مرز اقادیا نی نے بھی دوسرا پہلوا ختیار کیا ہے۔ یعن اس کو مجرد ہے۔ یعنی میں تلایا ہے۔ یعنی اس کو مجرد ہیں ہونکہ میں ہونکہ مرز اقادیا نی نے بھی دوسرا پہلوا ختیار کیا ہے۔ یعنی اس کو مجرد ہیں ہونکہ مرز اقادیا نی نے بھی دوسرا پہلوا ختیار کیا ہے۔ یعنی اس کو مجرد ہیں ہونکہ میں تھوں کو ردھنے بھی ہتلایا ہے۔

ی رواری کی مولوی صاحب این سر مدواه م کی سنت سے علیحد ونہیں ہو سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متنق علیہ احادیث میں جا تدکا دوالگ الگ ٹکڑ نظر آنا جب صاف طور پر ندکور ہے تو پھر ان کے مقابل کوئی ایساقول پیش کرنا جواس کے خلاف ہو۔ فیصلہ محمدی سے بے علمی یا بے بھیٹی کا نشان ہے۔ رات کے وقت جا ندگر ہن کا صرف وہی ایک ٹکڑ انظر آتا ہے۔ جوروش ہوتا ہے اور جس

قدر ککڑے پرخسوف کا اثر ہوتا ہے۔ وہ مرحم ہوتا ہے۔قرآن شریف جیسا ابلغ الکلام ثق القمریعنی چاند کا پیشنا۔ جب بیان کرتا ہے اور متنق علیہ احادیث ہے بھی ہر دوکلڑوں کا الگ الگ نظر آتا جب ثابت ہے تو پھرخسوف کی طرف اس معجز ہ کونتقل کرنا صاف طور پر معجز ہ محمدی سے انکار کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے مجھے تو نیق دی ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ایک راز طاہر کردوں کہ جبآ پ'نیاتی من بعدی اسمه احمد "کمصداق بنے کر کی ہوئے وال کے خیال میں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد رسول النعافیہ نے توشق القمر کامعجزہ منکروں کو دکھلایا تھاتم بھی دکھلا دو۔اس پرآپ کو بیم بجز ہ بگاڑ کر نسف بنانے کی حاجت ہوئی تا کہ ایک طور پر مساویت کیا بلکہ حضرت محمقالیہ پر بھی فضیات ثابت ہوجائے۔ پھر یوں فر ماتے ہیں کہ محمقالیہ کے واسطے ا یک حسف واقعہ ہوا اور میرے واسطے دو حسف اب بھی مولوی محمد علی صاحب کہیں گے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ محمد رسول اللہ کی پیروی سے مجددیت کا رتبہ پایا۔ مولوی صاحب نے شاید کہیں ہڑھا ہوگا کہ سی سلف کے مجدد نے حضرت علیہ سے اپنی فضیلت کا اظهار کیا ہے؟ حضرت محمد اللہ کے قرآنی معجزہ ش القمر کوحیف بنا کرایے واسطے ڈیل حیف ٹابت کردیا۔اب باقی رہے حضرت سے علیہ السلام کے قرآنی معجزات سووہ معجزات کی مدسے بالكل خارج كرديج محتے ہيں۔ وہ محمسمر برزم شعبدہ بازی ہيں اور نہايت مكروہ اور قابل نفرت ہیں۔ورندمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے تاصری سے بڑھ جاتا۔ انجیل میں حضرت میع نے جوفر مایا تھا کہ کاذب سے ایسے کا تبات دکھلا کیں کے کہ اچھے اچھے فہمیدہ لوگ بھی ان کے جال میں قابوآ جا کیں گے۔اس پیش گوئی کی تصدیق ہم اس زمانہ میں پھٹم خود د مکیور ہے ہیں۔ مها بھارت میں بھی ای معجز ہ کا ذکر موجود ہے اور تاریخ فرشتہ میں بھی اس معجز ہ کی تصدیق ایک ہندوراجہ کی طرف ہے کھی ہوئی یائی جاتی ہے۔بعض اس عہد کے اہل ہواُنے واقعہ ثق القمر کو قیامت کے وقت لکھا ہے۔ گراس وقت اس کو سحرمتمرہ کہنے والاکون ہوتا بیاتا ہے نہیں اس واسطے بیتا ویل بالکل بیہودہ اورعلم حدیث سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔

ر يو يونمبر ١٨

اور فرماتے ہیں کدر فع کے معنی مع الجسم حضور خدا تعالی اٹھایا جانا۔ گویا خدا تعالی کو ایک مکان میں محدود کر دیتا ہے اور مزید ثبوت میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہرروزا پی نمازوں میں'' وار ف عسنی'' پڑھتے ہیں۔ جس کامفہوم ہے ہے کہ میرامر تبہ بلند کر۔

(انكرېزى قرآن صفي نبر ١٠ انوت نبر ١٩٣٧ ، ٣٣٧)

جواب!

جو بچے مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم کواس سے ہرگز انکارنہیں۔ مگراس تفسیر میں حقیقی پہلولکھنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدہ کے خلاف تھا۔اس واسطےاس کو بالکل نظرا نداز کر کے اہل سنت کے عقیدہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے متوفیک کامفہوم ممتیک بیشک بتلایا ہے۔ گراس منہوم میں انکا نہ ہب نقدیم وتا خیر کا ہے۔ یعنی میں تم کو پہلے اپنی طرف اٹھادوں گا اور بعد نزول کے فوت کروں گا۔ تغییر درمنثور مصنفہ جلال الدین سیوطی کی جلدا صفحہ ۳۲ میں بروایت این عسا کر واسحاق بن بشر حضرت ابن عباس کا ندیب اس آیت میں تقدیم و تاخیر کا ندکور ے "اتقان في علوم القران (ج٢ ص٣٦، مصنفه جلال الدين سيوطي) "ميل تقدیم دتا خیر قرآن پر باب ۱۲۴ لگ بندها مواہے ۔ تفسیر ابن کثیرج ۷س ۲۱۷ وتفسیر فتح البیان ج۱۴ ص ١٨ ٣٠ مين بهي زيرآيت'' وانسه لبعيليم ليلسياعة ''سوره زخرف حضرت ابن عباس كايجي ند ہب ککھا ہے۔ فتح الباری وقسطلانی ہر دوشرح بخاری میں حضرت ابن عباس گاند ہب تقذیم وتاخیر كاندكور ب\_اس وعد كالك حصدر فع عيسى عليه السلام ميس بورا مو چكا ب\_دوسرا حصه نزول كا پورا ہوکرر ہےگا۔جس پرحدیث صححاس کشرت ہے دارد ہیں۔کہ ہرز مانے میں اہل سنت نے ان کی بناء پراپنا عقیدہ قائم کیا ہے۔ گرافسوں کہ مرزا قادیانی کو باوجود دعوے نبوت دعویٰ مسیحیت ودعوى معارف قرآنى اس قدر بھى معلوم نەتھا كەرتىپ ذكرى بميشەرتىپ وتوغى كالازم نېيں كرتى -چنانچه (ازاریس ۲۵۹ بزائن جسم ۳۳۵) میں تقدیم تا خیر کے مسلدے متعلق مرزا قادیانی مفسرین كوبرا بھلا كہتے ہیں \_گرہم چندامثلہ تقديم تاخير الفاظ قرآنی كی ذيل میں چیش كر كے اس يخ مجد و صاحب کے دعوے معارف قرآنی کا ناظرین پرحال روش کرتے ہیں۔

اسست "والله يدعوا الى الجنت والمغفرة باذنه (البقرة ٢٢١)"
اس آيت يمن دعوت جنت كى مقدم ہاور دعوت مغفرت كى مؤخر ہے۔ حالانكه بدون حصول مغفرت جنت كا حصول محال ہے۔ چنانچ پس ع ۵ مين "سار عوا الى مغفرة من ربكم و جنة (آل عمران: ١٣٣) "مين مغفرت مقدم ہے اور جنت مؤخر ہے۔

ب "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله (آل عمران: ۱۱)"اس آيت من امر بالله بالمعروف ونهى عن المنكر مقدم ما ورايمان بالله وثم كون نضيلت نبيس ركمتانه موجب ثواب بد

ت "والذين يبيتون لربهم سجداو قياماً (الفرقان: ١٤) "اس آيت على مومون كاوصف يهل بجده ما ورقيام بعدب درحال يدواقع من بجده قيام ك بعدب درحال يدواقع من بحده قيام ك بعدب ورحال يدواقع من بحده قيام ك بعدب ورحال يدواقع من المحدة وقولوا حطة (البقرة: ٥٨) "اور

"قعولوا حطة واد خلوا الباب سعدة (اعداف:١٦١)" بردوآ يات يس ايك بى واحد واقع كابيان ب- مرز تيب الفاظ من تقريم وتاخير موجود ب-

ه ..... "انا اوحینا الیك كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا (نساه:١٦٣) "اس آیت می بعد علی المام جن پیغیرون کام خرکور ب-ده می ترتیب ذکری کے طور پر ب-حالانکه بطور واقعہ کے وہ سب پنجیر حضرت علی علی المام کے پہلے گذر چے ہیں۔

قرآن شریف کی بلاغت میں تقدیم و تاخیر الفاظ کا مسّلہ بالفترور داخل ہے۔جس کی بعض اسٹلہ ابھی مذکور ہو چکی ہیں۔ بعض اسٹلہ ابھی مذکور ہو چکی ہیں۔ اس کی متعدد وجو ہات علم بلاغت میں پائی جاتی ہیں۔

( ديکھوا نقان فی علوم القر آن نوع ۴۸۴ ج ۲م ۴۸ مصنفه جلال الدین سیوطیّ)

مگر مرزا قادیانی (ازالیص ۴۵۹، نزائن جسم ۳۳۵) میں اس مسئلہ سے بخت انکاری ہو کرمفسرین کومطعون کرتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو باوجود دعویٰ معارف قرآنی اس معمولی مسئلہ کا بھی علم حاصل ندتھا اور بیمسئلہ واقع میں بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ رفع کو آسان کی طرف محمول کرنا خدا تعالیٰ کی جہت کو

آسان میں ظاہر کرنے کا مترادف ہے۔ مگر مولوی صاحب سورہ ملک کی آیت' آ أمنتم من فی السما، (الملك: ١٦) ' دود فعہ پڑھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالی اپنی ذات کی نسبت آسان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اور مقام ملائک اور اجرائے احکام کے لحاظ سے قرآن شریف ہمیشہ آسان ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معراج شریف میں بھی پنجمبروں کی حد

ملاقات کاذکرآ سانوں ہیں بی ظاہر کیا گیا ہے اور اس بناء پرداف عل الی آسان کی طرف پھیرنا خلاف نص وولیل ہر گزنہیں مگر ہمارے مولوی صاحب اصول علم قرآن کی عدم واقفیت سے بار بار شھوکر کھاتے ہیں۔ بیشک مسلمان نماز کے جلسۂ استراحت میں ارف عنی ترقی منزلت کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ مگر اس سے دو سرا پہلوزاکل کرنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اس واسطے و قرآنی نص کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ 'الیسه یصعد در المکلم مطابق ہے۔ اس والعمل الصالح یرفعه (فاطر: ۱۰) ''کو پڑھیں تو رفع کی مزید حقیقت ان کو معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت اور اس علیہ السلام کے واسطے' و رفع نساہ مکاناً علیاً معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت اور اس علیہ السلام کے واسطے' و رفع نساہ مکاناً علیاً اسلام کی دوسے کہ وہ کے موجود ہے کہ وہ آسان پر معہ جسم کے اٹھائے گئے تھے۔ جو بیان قرآن شریف اور تو رات کا مصد قد اور مشتر کہ ہو۔ اہل سنت کے ہاں وہ مقبول ہے۔ مگر مولوی صاحب کے زدیک ان کے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ زہر قاتل ہے۔

مرزا قادیانی جب دینیات میں ہوائے نفسانی سے پاک تصرفع وزول مسے کوجمہواہل سنت کی طرح برابر ماننے رہے اور متوفیک کا ترجمہ (براجن احمدیں،۵۲ ہزائن جاص،۲۲) میں اور خلیفہ نورالدین صاحب تصدیق (براجین حاشیص ۸) میں تجھ کو پوری نعمت دینے والا اور تجھ کو لینے والا ہوں۔ کر چکے ہیں گر جب مرزا قادیانی کو سے موجود بننے کا خیال غالب ہوا۔ جس میں جواری حکیم نورالدین صاحب نے بڑی امداددی تو اہل سنت والاعقیدہ متعلق رفع وزول سے علیہ السلام ای دم رخصت ہوگیا اور تاویلات کا دروازہ ایسافراخ ہوگیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ہل سکتی۔

### ريو يونمبروا

مولوی محمطی صاحب این انگریزی قرآن کے صفح ۲۵ میں متعلق آیات 'فسأ ما المذیب شد قدوا فدفی السندار لهم فیها زفیرو شهیق خالدین فیها ما دامت السموت والارض الا ماشاء ربك أن ربك فعال لمایرید (هود: ۲۰۷٬۱۰۱) '' یعن جولوگ بر بخت بین وه آگ میں ہول گے۔ وہاں وہ چلا کیں گے اور دھاڑیں گے۔ ہمیشداس میں ربیں گے۔ جب تک کرآ مان وزمین قائم بین ۔ مگر جو تیرارب جا ہے بیشک تیرا رب کر والا ہے جو جا ہتا ہے۔

ا اس المرح فرمات مي كماال شقادت دوزخ من بميشنيس رمي كـ المرك فرمات مي كمال شقادت دوزخ من بميشنيس رمي كـ كونكن مسادامـ السموت والارض "كبعد" الامساشاء ربك ان ربك فعال

لمايديد "بجس ميں استثناء موجود ہاورلفظ فعّال مبالغه كاصيغه ہے۔ يعنی خداالي بات بھی كر ڈالتا ہے جو انسان كوغير ممكن معلوم ہوتی ہے۔ گر جنت والی آیت ميں بھی اگر چہ استثناء بھی موجود ہے۔ لیكن اس كے بعد 'عطاۃ غير مجذوذ ''ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے كہ بہشت كى حالت غير منقطع ہے۔ برخلاف جنم كے جوابدى بہشت كى طرح نہيں۔

سرسول التوقیقی کی بعض احادیث ہے بھی یجی مفہوم ثابت ہے۔ یعنی جہنم ابدی نہیں۔ بلکہ منقطع الزمان ہے۔ مثل مسلم کی صحیح حدیث کا آخری حصداس طرح مذکور ہے۔ پھر اللہ یوں فرمائے گا کہ پیغیر فرشتے اور مونین اپنی اپنی باری میں گناہ گاروں کے واسطے شفاعت کر چکے ہیں اور اب ان کو واسطے سفارش کرنے والاسوار حمٰن کے کوئی نہیں۔ پس اللہ تعالیٰ آگ ہے ایک لپ بھر کرا یسے لوگوں کوآگ سے باہر نکال دےگا۔ جنہوں نے ہر گز کوئی نیکی نہیں کی۔

(نوٹ نمبرا۱۲۰)

سسسس ''کنز العمال ''میں بھی بعض احادیث ای مضمون کی ہیں۔ اسس جہنم پر یقینا ایک ایسا دن آئے گا جبکہ وہ ایسے اناج کے کھیت کی تحر ح ہوگی جو پچھ عرصہ سرسبزرہ کر بالکل خشک ہوگیا ہے۔

ب .... بينك جبنم رايك ايادن آئ كاكداس مين ايك تنفس بهي نه موكار

(كنزالعمال ج يص ٢٣٥، نوث نبر١٢٠١)

سم الله الله معرف عمر كا ايك مشهور قول اس طرح بـ گوجهنم كـ رہنے والے ريم اللہ اللہ ميں اللہ واللہ اللہ واللہ و ريگتان كى ريت كے دانوں كى طرح بے شار موں ـ جب بھى ايك دن ميشك اليا آئے گا كدوہ اس ميں سے باہر نكالے جائيں گے۔

'' حقب'' کا جمع ہے اور'' حقب'ای • ۸سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ پس خواہ کس قدرا لیے
''احقاب'' ہوں۔ آخر منقطع ہونے والے ہیں۔ اگر''احقابا آ' سے ہمیشہ رہنے والا زمانہ مراد
ہوتا تو جہنم کے واسطے' احقابا آ' قرآن میں نہ ہوتا۔ پس ابد کا مفہوم طویل عرصہ ہے۔ لہذا قرآن جہنم کی ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ بالکل رد کرتا ہے۔

(نوٹ نہرا ۱۲۰)

بہشت کے متعلق غیر مجد و ذسورہ جمرب ۱۳ میں 'و مساھے مندھا ۔ بہ منصد جین ''بھی وارد ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ بہشت سے بہھمت والے ہر گز نکالے نہ جا کیں گے۔

م…… جولفظا حقاب جہنم کے واسطے تر آن میں ندکور ہے وہ جنت کے واسطے ہر گزپایا نہیں جاتا۔ جس سے ثابت ہے کہ اگرا حقاب سے ہمیشہ کامفہوم سجح ہوتا تو جنت کے واسطے بھی اس کا استعال جائز ہوتا۔ جہنم کی محدود الوقت سزا کے اشکال کومفسرین نے اس طرح رفع کیا ہے کہ یا تو بیآ یت محدود الوقت سزا والی منسوخ ہے۔ یا جہنم سے وہ طبقہ مراد ہے جس میں فاسق مسلمان رہیں گے نہ کہ کا فر گر بحوالہ دوآیات 'جزاتہ و فیا قباً''

"انهم کانوا لا یرجون حساباً وکذبو بایاتنا کذاباً "منسرین کی یہ توجید عمر میں کا یہ توجید عمر میں کا یہ توجید عمر میں اس کا محدود اور قابل منقطع ہونا سراسر قرآن کی روح وروال ہے۔
(نوئ نبر ۲۲۴۵)

9..... "ولوشا، دبك لجعل النساس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم دبك ولذالك خلقهم وتمت كلمة دبك لا ملن جهنم من الجينة والناس اجمعين (هود:١٩٥١)" يعنى اورا كرمير ارب چا بتاتوكل آدميول كو الجينة والناس اجمعين (هود:١٩٥١)" يعنى اورا كرمير ارب چا بتاتوكل آدميول كو ايك بي دين بركر دينا اورلوگ بميشا ختلاف كرتے رئيں گے۔ كرجس پر تيرارب وحم فرماد اور اس بات كے واسطے ان كو پيدا كيا اور تير درب كا فرمان پورا بواكميں دوز خ كو ضرور جنوں اور آدميول سب سے مجرول گا۔

جواب.

لائق ہوسکیں۔

مولوی صاحب کابیان مسئله فناء النار کے متعلق خاکسار نے پورے گیارہ نمبروں میں نہایت تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ تاکہ ناظرین اور تحقین کوخاکسار کا جواب نمبروار بغور مطالعہ کر کے اس مسئلہ میں اہل سنت کا جوجے عقیدہ ہے۔ اس کی اطلاع ہو۔ و مسات و فید قبی الا بالله العلیم العظیم!

. ئىمپىد

فمهيد

سلف کا حال بھی لکھنا ضروری ہے۔ تا کہ جن کو پوراعکم نہیں ان کو داضح ہوجائے کہ بیمسئلہ فناءالنار کا ایسا سئلہ نیس جس کی ایجاد ہم بعض دیگر مسائل کی طرح محض قادیانی فتنہ ہے منسوب کر ہے اس مسئلہ نیس مشہورا شخاص کرنے کو مصلحت سمجھیں میہ بالکل ٹھیک ہے کہ محی الدین ابن العربی، حافظ ابن قیم بیدو مشہورا شخاص اپنی بعض کتب میں اس مسئلہ کے مؤید ثابت ہوتے ہیں کہ دوزخ کسی وقت آخر

چونکدائل سنت کے عقائد میں بید سلد معرکة الآراء ہے۔اس واسطےاس کے متعلق مجھے:

مشہور اشخاص اپنی بعض کتب میں اس مسئلہ کے مؤید ثابت ہوتے ہیں کہ دوزخ کسی وقت آخر بالکل نابود یا فنا ہوجائے گی اور اگر چہاللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے خیال نے ان صاحبوں کوایسے عقیدہ کی طرف مائل کر دیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ مگر ہم نے بیدد کیھنا ہے کہ محی الدین ابن·

عربی سے پہلے اور این قیم کے سواکسی اور اہل علم مسلم کار جھان اس طرف تھا یا نہیں ۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعقیدہ ان مذکورہ دو اشخاص یا ان کے شاگردوں کے دائرہ تک محدودر ہااور بعض

سلوم ہونا ہے کہ پیشیدہ ان مدورہ دووہ کا ریان سے سا سردوں سے دائرہ تک خدوور ہااور س صوفیاء بھی جورطب ویا بس روایات کی تنقید نہیں کرتے۔اس مسئلہ کے قائل ہوئے ہیں۔ مگر جمہور اہل سنت کے رامسہ خسون فسی العلم نے اس مسئلہ میں ہرگزان سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ اس کی تر من میں این جہزی رام شریحانی زخشری نے اس قسم کی ارام شرکہ مرضوع علی ہے۔ کا میں شیخ

تر دید میں ابن جوزی، امام شوکانی، زخشری نے اس قتم کی احادیث کو موضوع ٹابت کیا ہے۔ پینخ احمد مجدد الف ٹانی نے محی الدین ابن عربی کے بعض عقائد کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کو خاکسار نے ۱۹۰۳ء میں دیکھا تھا۔جس میں اس مسلد کا بطلان بخو بی نہ کور تھا۔محمہ بن اساعیل نے

ع سارے ۱۹۰۰ء میں دیکھ مات میں میں مسلمہ بھائ دور القائلین بفناء النار) تصنیف کیا اس مسئلہ پر ایک مضبوط رسالہ بنام ( رفع الاستار لابطال اُدلۃ القائلین بفناء النار) تصنیف کیا ہے۔ مگر بیسب رسالے اب نایاب ہیں۔البتہ اہل سنت کی اکثر تفاسیر ہیں اس مسئلہ کے قائلین کی نہایت معقول تر ویدموجود ہے۔ان تفاسیر میں اول قائمین کے دلائل کوفقل کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں اس کا ردنہایت معقول طور ہے لکھا ہے۔ غرض جمہورا ہل سنت کا عقیدہ فناء النار کا بالکل نہیں۔ اس واسطے اہل سنت کے عقائد کی جس فدر کتب موجود ہیں ان میں ایسے مشرکیین و کفار کا عذاب النار دوامی مذکور ہے جو بدوں تو بہ گفر وشرک کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں مدت سے فناء النار کا مسئلہ رخت گزشت ہو چکا تھا جس کو مرز ا قادیائی نے چودھویں صدی میں پھر از سرنو تازہ کر کے ایک فتہ فظیم ہر پاکیا ہے اور دیگر بعض عقائد میں بھی اہل سنت سے اختلاف کر کے ایک الگ فرقہ کی بنیاد قائم کی ہے۔ تاکہ جناب رسول النہ اللہ کے موجود کی وہ پیش گوئی پوری ہوجس میں آپ نے اپنی امت کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس کے سالے فرقے ہوجا کیں گے۔ حق پر صرف ایک فیا گفہ ہوگا۔ یعنی صرف وہی جو میر ہے اور میر سے اصحاب کے طریق پر عامل ہے۔ (جن کا اہل سنت والجماعت نام بطور شری اصطلاح کے جمہور اہل علم نے قائم کیا ہے۔)

## مولوی محمد علی صاحب کے دلائل کا جواب

ا است بال بال ماشاء ربك ان ربك فعال لمايريد (هؤد: ۱۰۷) فركور به بس سے ثابت به كمنداب الناركا ديك ان ربك فعال لمايريد (هؤد: ۱۰۷) فركور به بس سے ثابت به كمنداب الناركا خداتها لى مشيت سے منقطع بونا بالكل ممكن به مراس استثناء ميں آپ نے كفار ومشركين كو بھى داخل كر كے خاص قرآن كى ان آيات كو بالكل نظر انداز كر ديا به جو كفار ومشركين كى عدم نجات پر قطعى نصوص بيں ۔ اس آيت ميں بھى فاسق فركور بين ندكه كافر ومشرك ۔ اب خاكساران آيات كو بيان كرتا به جن سے فركوره استثناء كا حال بھى روش بوجائے گا اور مشرك وكافر كى عدم نجات بھى ۔ الف سست 'ان الله لا يغفر ان يمشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يمشاء (نساء ١٩٠٤) '' (دووفعه) اس آيت ميں عدم مغفرت مشرك بطورتص ثابت به يمشاء (نساء ٢٠١٥) معافى مشيت الله كے تحت ميں ہے ۔ خواہ بالكل معافى كرد ب خواہ كورش عذاب دے كر۔

ب ..... "ان الدنيس آمنوا ثم كفرو اثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفراهم ولا ليهديهم سبيلا (نسله:١٣٧) "ال من كافرى عدم مغذت وعدم بدايت فدكور بـــــ

ح ..... "ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفرالله لهم (محمد: ٣٤) "اس آيت من بحالت كفرفوت بون يرعم مغفرت

وعدم نجات ثابت ہے۔

و ''انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنت ومأواه النار (مائده:۷۲)''

نوف: الله تعالی مشرک پر جنت کورام کرنے کے بعد پھراگراپنا قول تو رؤا کے اوراس کو بہشت میں داخل کرد ہے تو الله تعالی کے قول میں کذب ازم آئے گا اور بہنے رسالت و پیدائش و نیاو آخرت کا سلسلہ بھی تمام ہے کار ہوجائے گا: ''و من اصدق من الله حدیث الدنساء برد مرکوئی بھی اپنے قول میں بی نہیں ۔ اگر مشرک اور کا فرجھی آخرا کیک دن بہشت کے وارث ہو سکتے ہیں تو مرسلین جو بہ لحاظ بہنے کے مبشرین اور منذرین بنے ۔ خوشجری سنانے والے اور عذاب کا خوف دلانے والے ہیں۔ قابل اعتبار نہیں رہ سکتے ۔ کیونکہ جب اس عقیدہ کو ان کی بلغ کا ایک لازی جز وقر اردیا جائے گا کہ آخر برایک انسان جنت کا وارث بن جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا اور دوسرا پہلونڈ رات کا بے کار ہوکر مزجب فتہ عظیم ہوکر ہذایت اور اصلاح کی طرف بورا میلان اور دوسرا پہلونڈ رات کا بے کار ہوکر مزجب فتہ عظیم ہوکر ہذایت اور اصلاح کی طرف بورا میلان پیدا کرنے سے مانع ہوجائے گا۔ یہ عقیدہ مسئلہ کفارہ مسیح سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس میں پیدا کرنے روز خیب ہے۔

اللہ تعالی نے بیانے کے ہردو پہلوکوایا قائم کردیا ہے کہ دنیااور آخرت ہردو میں وہ قائم ہے۔ ورنہ یوم الدین انصاف کا ون کوئی تقیقی چیز نہیں۔ وہاں بھی جب آخر جنت انجام ہے تو جو چاہو کر وجو خدا تعالی بین درھم کی چوری پر قطع ید کا اور زائی کو مار نے اور زائی کتواری کو پورے سو ورے لگانے کا تھم دیتا ہے اورمونین کوفر ما تا ہے'' و لا تاخذ کہم جھما ر آفة فی دین اللہ اندور: ۲) ''یعنی اللہ تعالی کے تھم کی استعمل میں تم کورتم ہرگز مانع نہ ہو۔ وہ خدا تعالی کیوکر ایسازم ول ہو ہا تا ہے کہ اپنے قول کو بھی بھول جائے اور یوں عذر کرنے گئے کہ پغیروں کی معرفت میں دل ہو ہا تا ہے کہ اسپنے قول کو بھی بھول جائے اور یوں عذر کرنے گئے کہ پغیروں کی معرفت میں بہشت میں داخل کر کے بیش وراحت کا کل سامان تمہارے لئے مہیا کردینے کا ادادہ بھا۔ بالفعل بہشت میں داخل کر کے بیش وراحت کا کل سامان تمہارے لئے مہیا کردینے کا ادادہ بھا۔ بالفعل میں کہ اس اور تیا ہو کوئن کر کے مرف بہشت ہی بہشت قائم اور آبادر کھنا تھا تو جم کو جہاد کا تھم دے کر خواہ کوئن اور کوئن کر کے مرف بہشت ہی بہشت قائم اور آبادر کھنا جمار الہوف شکہ کرایا اور قیا مت نے ٹی ہولنا کے تذکرہ دیا سامان کہارے در اور میں بھوکا مارا اور شب بیداری کردیا۔ ہمار الہوف شکہ کرایا اور قیا مت نے ٹی ہولنا کے تذکرہ دیا سامان کر جمار سے آرام کو جماد کا تھم پر تھم کی جو کا بطرا اور قیا مت نے ٹی ہولنا کے تذکرہ دیا سامان کر جمار سے آرام کو جماد کا تھا ہو جم پر تیا کوئن کر کردیا۔ میں الہوف شکہ کرایا اور قیا مت نے ٹی ہولنا کی تذکرہ دیا سامان کر جمار سے آرام کوئم پر تائع کردیا۔

ه "" "أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين · خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٤٢٠) "

نون: ان آیات میں کافروں کے واسط جار ہاتوں کی وعید ہے۔ اول العند تالله والمد لا تکة والناس کا جوائی خت العند ہے کہ الل میں کی گفاوت کو بھی سفارش کی گنجائش نہیں رہتی۔ ووسرا دوامی لعنت جس کا انجام دوامی دوزخ ہے۔ تیسرا عدم تخفیف عذاب۔ چوتھا عدم مہلت بنا برمعذرت یا توقع معافی۔ اب ایک نص مبین کے سامنے الا مسلساء ربك سے کفار کو نجات دلانے کامفہوم ثابت کرنا تغییر بالرائے ہے۔ البتہ استثنا کی تغییر اگر بروئے نص کی جائے تو وہ صرف اس آیت میں ال سکتی ہے' ان الله لا یعفو ران یشرك به ویغفر مادون ذالك المن یشاء (نساء، ۱۹۶۸) ''مگر قرآن شریف میں دوزخ سے نجات کی نص کفار کے واسطے پیش کرنا غیر ممکن ہے۔ الا مساشاء ربك وائی آیت میں بھی فاست کی طرف اشارہ ہے۔ نہ مطلق کی طرف اشارہ ہے۔ نہ مطلق کے طرف۔

و ...... "ان الدين كدنبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم البواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (اعراف: ٤٠) "يعنى جن لوگول نه بهاري آيات كوجملا يا اوران سي تكبركيا ان كواسط آسان كدرواز برگز كو له نها كي گاورنده بهشت مين داخل بول گرجب تك كداونت سوئك كاورنده بهشت مين داخل بول گرد بهائد كداونت سوئك كارند جائد كداونت

بالقرآن کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی تفییر وتشریح قرآن کی منشا کے خلاف بیان کرکے لوگوں کو گمراہ کرے۔ لفظ ( قبضہ ) اللہ تعالیٰ کا آیات متشابھات میں داخل ہے۔ جس کی تاویل کو جب رسول الشفائی نے بھی صاف نہیں بتلایا تو آپ کیا حقیقت رکھے ہیں۔ عجب نہیں کہ اس میں نابالغ مجانین اور ایسے لوگ داخل ہوں جن کو تبلیغ نہیں پیچی ۔ یا بالکل کان سے بہرے اور آئھوں سے اندھے معذور لوگ ہوں اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا نہا ۔ بخاری اور مسلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داسے خون فی العلم نے کسی نہیں جانا۔ بخاری اور مسلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داسے خون فی العلم نے کسی میں۔ مگر کسی ایک میں بھی مولوی صاحب کا منہوم ثابت نہیں۔ باتی رہی تاویل قبضہ کی سوشی میں اگر قلیل مقدار کی جائے جب بھی مٹھی کا محاورہ اس پر اطلاق کر سکتا ہے اور اگر کشر مقدار ہو میں اگر قلیل مقدار کی جائے گا۔ پس مٹھی کا محاورہ اس پر اطلاق کر سکتا ہے اور اگر کشر مقدار ہو ومعمولات کا تعین انسانی عقل سے برتر ہے۔ لہذا جوقر آن کی نصوص کے خلاف کل زمانوں کے مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں داخل کر کے ان کو مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں داخل کر کے ان کو بہشت دلوا تا ہے۔ وہ بے شک خدا تعالیٰ اور اس کے دسول پر افتر اء کرتا ہے۔

سسب بن کا مدارسند روایت پر ہے۔ نداس دلیل پر کہ فلال کتاب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک ہے۔ جیسا کہ ہدیة المبدی مصنفہ نواب وحیدالز مان مترجم وشارح صحاح ستصفحات ۲۲،۷۱ میں درخ ہے۔ تفسیر مواہب الرحمٰن پاره ۱۳ اصفحہ ۹۰۱،۹۰ میں بھی ان احادیث کو مجروح کھا ہے۔ معد دلاکل کے کتب اساء الرجال ہاں متاصفحہ ۱۹۰۹ میں بھی ان احادیث کو مجروح کھا ہے۔ معد دلاکل کے کتب اساء الرجال ہے راویان کے صدق و کذب وضعف کی بابت شخصی کرنامحض ان علماء کا کام ہے جواس فن کے ماہر ہیں اور جب ان کے نزد یک اس متم کی احادیث کی صحت میں بی کلام ہے تو ماہو ثبان کو بطور جبت کے پیش نہیں کر سکتے۔ بالخصوص جب وہ خاص قرآن اور احادیث صححہ مرفوعہ کے خلاف ہوں۔ اس مسئلہ کے متعلق ابن حجر کلی نے ایک رسالہ از واجرعن اقتر اف الکبائر کلھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل رسالہ الکبائر کلھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل رسالہ ایک ندار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اخبار متواتر اس امر پر شاہد ہیں کہ فاسق ایک ندار نداوہ وہ وہ کا کہان رکھتا ہود وز نے میں ہیں شہد ندر ہے گا اور دوز نے کے متعلق جوالا ماشاء ربک فلا استثناء مذکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہائر موحد ہیں۔ اس کی تفییر جناب رسول الشفیلین فلو کود کردی ہے۔ چنانچہ احادیث ذیل اس بارہ میں نفی قطعی ہیں۔

الف ..... ( بخارى جهم ٩٤٩ بساب صفة البينة والمناد ) ابن عمرٌ في رسول

کریم طالع سے روایت کیا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل موجا کیں گئی ہوجا کیں داخل موجا کیں گئی آ داز دینے والا آ داز دی گا کہ اہل جنت جمکوموت نہ آئے گی اور اہل دوزخ تم کوموت نہ آئے گی ۔ تم ای میں بمیشہ بمیشہ رہوگے۔ اس سے بھی داضح تر حدیث (بخاری جس سے الدر هم یوم الحسرة) کی تغییر میں نہ کور ہے جس سے خلود جنت دارمادی خابت ہوتا ہے۔

ب ابو ہریرہؓ نے بھی ای طرح حضرت اللہ سے ندکورہ صدیث کے بعد بیان کیا ( بخاری ن مص ۹۷ بیاب صفة اهل البعنة والنار )!

بج مسلون ابو ہررہ ہے جناب رسول النہاء) میں حضرت ابو ہررہ ہے جناب رسول النہاء کی کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر سے ملیں گے اور آذر کے چرہ پراس وقت سیابی اور غبار ہوگا ان سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میری نافر مانی نہ کرنا تو ان کا باپ کہے گا کہ اب میں تہاری نافر مانی نہ کروں گا۔ پس ابراہیم عرض کریں گے کہ اور گارتو نے فرمایا تھا کہ تجھے کورسوانہ کروں گا جس ون لوگ محشور ہوں گا۔ پس اب کونی رسوائی میرے باپ کی ذات سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تو جنت کو کا فروں پر جرام کردیا ہے۔ الی آخر ہا۔

اس قتم کی اعادیث بخاری اور مسلم میں اور بھی ہیں جن کو بوجہ طوالت خاکسار درج کرنے سے معذور ہے۔ اس آخری حدیث نے قطعی فیصلہ کردیا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کی سفارش پریہ جواب ملتا ہے کہ کافر پر جنت حرام ہے تو پھراس کے سامنے ایسی احادیث سے جحت پکڑنا کہ کافر وشرک اور ابلیس بھی ایک دن بہشت میں چلے جا کمیں گے علم حدیث سے بے خبری نہیں تو اور کیا ہے؟۔

مولوی صاحب حدیث صحیح قرآن کے خلاف نہیں ہواکرتی۔ جو چھآیات قرآن شریف سے خاکسارنقل کرچکا ہے آپ بغور ملاحظہ فرمالیں کہ آپ کی پیش کردہ احادیث ان کے مطابق میں یا بخاری کی میتین احادیث۔ کاش علم حدیث کی عالم اہل سنت سے پڑھتے تو آپ کا مہر ایساعقیدہ نہ ہوتا۔

ہہ..... بیقول مہمل ہےاس ہے معلوم نہیں ہوتا کہ جہم ہے آپ کی مراد کی خاص طبقہ کی ہے یا بالعموم سارے دوزخ کی ۔اگر پہلے مراد ہے تو وہ بے شک قر آن شریف اوراحا ، ہے صبححہ کے مطابق ہے اورا گردوسری مراد ہے تو آیات واُٹھادیث صبححہ محولہ کے بالکل خلاف ہے ۔اہذا ایسے قول سے جبت قائم نہیں ہو عتی ۔ تفیر فتح البیان ، در منثور کا حوالہ دے کرلوگوں کو دھوکا دینا بہت برا ہے۔ ان تفاسیر قابلین فنا النار کے دلائل ضرور نہ اور ہیں جن کی آپ نے کا سہلیسی کی ہے۔ گر افسوس کہ ان دلائل کے بعد جوتر دید دہاں درج ہے الاکی ہشم کر گئے ہیں۔ البتہ ابن قیم نے حساوی الارواج اللی بلاد الافسراج میں مسکہ فناء النار کی تر دید دتا ئید میں بہت کچھ کھا ہے۔ جس کی امام شوکانی ودیگر اہل علم نے دھجیان اوڑ ادی ہیں اور معتبر اہل سنت کی سب تفاسیر میں اس مسکلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لوگ ہیں جو اس مسکلہ وعقیدہ کے قائل اس مسکلہ والم مسکلہ وعقیدہ کے قائل صحیحہ بر ہے اور اہل سنت عقائد کی بنامحض قرآن واحادیث صحیحہ بر ہے اور اہل سنت عقائد کی بنامحض قرآن واحادیث صحیحہ بر ہے اور اہل سنت عقائد کی بنامحس خصیف حدیث تک بھی جب قبول نہیں کرتے تو بھلامشکوک اور صوضوع احادیث اور اعاد بیشان کے یہاں کب لائق جت ہیں؟۔

۵ ...... آپ نے جن احادیث کی بنا پر ابسدا کا ترجمہ طویل مدت کیا ہے۔ ان احادیث کو تر آن شریف اوراحادیث محت پہلے پیش کرنا مناسب تھا۔ مگر فناءالنار کے باطل عقیدہ نے آپ کی عقل پر ایسا غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ صدیث کی صحت معلوم کرنے کے ایسے آسان وہعمولی اصول کی طرف بھی آپ کو توجہ نہ ہوگئی۔ مولوی صاحب لفظ ابد انسالہ بین کومو کد کرنے کے واسطے بہشت کے واسطے تین دفعہ پھر کیا وجہ حاسطے بہشت کے واسطے تین دفعہ پھر کیا وجہ ہے کہ جنت والا خیالدین ابداً تو غیر محدود زمانہ مراد ہواور دوزخ والا خیالدین ابداً محدود زمانہ بن جائے۔

موضوع ومشکوک احادیث کی بناء پر ایک مسئلہ اجماعی اہل سنت کے عقیدہ کو بگاڑ کر خاص احمد می فرقد کے عقیدہ کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش اور پھر دعوئے کرنا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں بالکل عبث ہے۔

۲ سس سورہ نباء آیت نمبر ۲۳ میں لابٹیس فیھا احقاب آیشک مذکور ہے۔
آپ نے احقاب کو هب کا جمع بتلایا ہے اور حقب ہے آپ صرف ای سال کا عرصہ مراد لیتے
ہیں۔ لغت میں ای سال عرصہ ہے زیادہ پر بھی پیر لفظ بولا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس عرصہ کا خاص تعین
مہم ہے۔ پس جب واحد کی حالت میں عرصہ ہم ہے تو جمع کی صورت میں اور بھی زیادہ جم ہوگا۔
پھرید دیکھنا ہے کہ بیسز اکن لوگوں کے واسطے فرمائی گئی ہے۔ بیسز اان طاغین کے واسطے ہے جن
کی بابت اسطر حوہال فرکور ہے۔ 'انھے کا انسا الا یسر جسون حساباً و کلا بوا با آیاتنا کے ذابا (نباء ۱۸۰۰) ''بعنی ان کو جواب دہی کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ تماری آیات کی تلک بسر سے کرنے اور متماری آیات کی تلک بسر سے کہ خوف نہ تھا اور وہ تماری آیات کی تلک بسر سے کہ دابا (نباء ۱۸۰۷) ''بعنی ان کو جواب دہی کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ تماری آیات کی تلک میں کرنے

تے۔اس کا ماحسل سیہوا کہ وہ لوگ کا فرتھ۔اب کا فر پر جنت کا مطلقا حرام ہونا جواب نمبر دو۔۔
قرآن شریف کی جھآیات ہے اور جواب نمبرتین میں احادیث بخاری ہے جب بخو بی ثابت
ہوچکا ہے تو بھراس قتم کے لوگوں کا دوزخ میں محدود وقت تک رکھا جانا صرف احمدی ندہب کا
عقیدہ ہوگا۔نہ جمہور اہل سنت کا اور وہ احقاباً کو خالدین ابداً کا مرادف جھتے ہیں۔ تا کہ تغییر قرآن
بالقرآن کا سب سے مقدم اصول قائم رہ سکے۔اہل سنت قرآن کو قرآن سے پہلے بچھتے ہیں۔ پھر
اجمال وابہام کے واسطے محے حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔لغت وقو اعد صرف ونحو وغیرہ کو
سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔

کسس آپفرمات ہیں کہ بہشت کے متعلق غیر مجذوذ کے علاوہ سورہ تجر کہ میں " "و مساهم منها بمخر جین " بھی وارد ہے۔جس سے ثابت ہے کہ بہشت والے ہر گر نکالے نہیں جائیں گے۔

ب .... ''يريدون ان يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها (مائده: ٣٧)''

ت..... "وماواكم النار ومالكم من ناصرين ومالكم بان كم الخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥)"

مولوی صاحب فناء النار کے عقیدہ میں ایسے بے خود ہور ہے ہیں کہ قرآن شریف کی دیگر آیا شریف کی دیگر آیا شریف کی دیگر آیات بھا گئ ہیں اور مولوی صاحب (اضله الله علی علم) کامصداق ہو کے ہیں۔

٩.

ہے۔اگراحقابا کامحاورہ بعض وقت خالدین ابدا کامراوف آپ تسلیم نہ کرسیس تو ہم کوکوئی تعبیر نہرسیس تو ہم کوکوئی تعبیر کی تعبیر کو تسلیم نہیں کرتے تو ہم امتی سیسیس کرتے تو ہم امتی کس شار میں ہیں۔مولوی صاحب! بہشت اور دوزخ کی میعاد وحالت کے متعلق بعض الفاظ مشترک ہیں۔بعض مختلف!

### نقشه الفاظمشتر كهجو جنت اورجهنم ہردو كے دوام يرنص ہيں

|                               | , , ,                 |                        |                                |     |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-----|
| محل وقوع                      | الفاظ متعلق جبنم      | محل وقوح               | الفاظ متعلق جنت                | بر  |
|                               |                       | پ۳۱ ع۳، الجر ۲۸        | ماهم منها بمخرجين              | 1   |
| پ د ځاید ۱۳۳۰                 | خالدين فيها ابدأ      | به ۱۳۳:۱۰،۵۴۵          | خالدين فيها ابدآ               | ,   |
| 10:4171.0ETF                  |                       | ۱۹۹: ارزاء: ۱۹۹        |                                |     |
| پ۲۶ عالدزمر:۲۷ •              |                       | پ اڻ ۾ جو ان ا         |                                |     |
| پ۲ځ ۴، نقره: ۱۹۷              | ماهم بخارجين من النار | پ١٤ع ٩٤ قو به ٢١       | نعيم مقيم                      | ۳   |
| پ <sup>9</sup> ځ ایما کده: ۲۷ | ماهم بخارجين منها     | پ٥١ع١٠ كھف: ٣          | ماكثين                         | ~   |
| پ۲۶ع، جانيه: ۲۵               | لا يخرجون منها        | پ۱۶عا، فرقان. دا       | کا <b>نت اهم</b> جزاءً ومصیراً | ٥   |
| پ۲۵ع۳۵زفرف ۲۷                 | ماكثون                | پ۱۹عم فرقان ۹۰         | حسنت مستقرأ ومقاما             | 7   |
| پ۵ځاا نماء:۹۷                 | ساءت مصيراً           | پ۱۱ع۴،۱۵۶ عات:۳۱       | جنت الماوى                     | ۷   |
| پ ۱۹ عهم فرقان: ۲۷            | ساءت مستقرأ ومقامأ    | پ۲۳ ع ۱۳ ایس: ۹۹       | .حسن الماب                     | ٨   |
| چاخاناناه: ۹۷                 | مأوى هم جنهم          | پ ۳۹ ع ۱۹ بېس : ۱۷     | ولاخرة خيرا وابقى              | ٩   |
| پ۳۶۴ ۱۳۳ من                   | شرالمآب               | ログルセルシ                 | اصحاب الجنة .                  | 10  |
| پ۲۱ځ۲۱،طنکاا                  | والعذاب الآخسرة اشد   | پ من اله آل عمران ۱۵۰  | نزل رضوان بن                   | =   |
|                               | والبقي                |                        |                                |     |
| په ۱۱ ۴۳۶ اسراه: ۱۰۵          | نزل '                 | پ۱۰ <u>۱۵۶ ټر : ۲۲</u> | الله اکبر                      | ir  |
| پ۲۵ع۱۱،سافات:۲۷               |                       |                        |                                |     |
| پ۲۵٫۵۲ ،حشر:۱۹                | امتحاب للنار          | پ١٨ع الجل:٣١           | لا جرالآخرة اكبر               | 11- |
| پ۲۹ ځ ۱۵ ایرایم ۲۹            | بٹس القرار عذاب مقیم  | بالعارة المافروس       | دار القرار                     | 10" |

٩ ..... آيت محوله ين مولوى صاحب ولذالك خلقهم كالشاره صرف رحم تك محدودر کھتے ہیں۔ درحال ہیکداس اشارہ کے ماقبل و لا پیزالون مختلفین مذکور ہے۔ پس لذالك خلقهم كاصحح مفهوم صرف يمي ب كداللدتعالى في ان كواختلاف اوررهم مردوك واسطے پیدا کیا ہے۔ لینی بعض اس کے دم کے سب سے جو تبلیغ رسالت کو قبول کرنے کا مرادف ہے۔اختلاف کوترک کردیتے ہیں۔ گربعض بوجہ عدم قبول تبلیغ اختلاف میں گرفتار ہتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا صادق ہو کہ ( میں دوزخ کو جنات اور انسانوں سے ضرور مجردوں گا ) اس آیت کے شروع میں ہمار ہے مفہوم کی تائید میں خودیمی لفظ شامدییں۔ (اگراللہ جا ہتا تو بطور جبر کے ) سب لوگوں کو ایک ہی امت یا واحد دین کا معتقد بنادیتا۔ اب مطلب کے سمجھنے میں سرموبھی ابہا منہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ لوگوں کو جبر اُ ایک دین کا معتقد بنادے کوئی دین حق قبول کرے تو اس کی مرضی رحم کامنحق بن جائے اور قبول نہ کرے۔ جب بھی اس کی مرضی اختلاف کی وجد سے دوز خ میں جائے" فیصن شاء فیلیو من ومن شاء فسلیہ کے فسر (کھف:۲۹)''اصول قراریا چکاہے۔اگرخدا تعالیٰ ہدایت کے واسطے کوئی جبری اصول قائم كرتا تو پھراختلا ف بھى كوئى نەر بتاادر دوزخ كى ضرورت بھى نە ہوتى \_اس بات كو الله تعالی اینے سنت کےخلاف جان کر ہدایت اور گمراہی ہر دوکوانسان کا اختیاری فعل قرار دیتا ہتا کہ آخرت کے عالم کی آبادی بہشت اور دوزخ ہر دوسے قائم رہے۔

ولدالك خلقهم كاشاره صرف رحم تك محدود ركه ناكل مفسرين اورائل علم ك خلاف ب يكونكه ذالك كم الجل مختلفين اور رحم جردوموجود جي يركرمولوى صاحب كا اراده ان آيات يجى جونكه فناء النارك مسئله كوموًيد كرنا ب اس واسطة تغييرى نوٹوں ميں آيات كي تغيير بين بى خلاف محاوره دومشار االيه اختلاف ورجم كر بجائے پہلے لفظ كونظر انداز كر ك صرف دوسر لفظ رحم كوقائم كرديا ب تاكداس بناء پراپى آئنده خيالى عمارت كو پوراكرين يا انداز كرين يائين اس طرح فرماتے جيں ۔ (چونكه الله تعالى كرم سے بتلائے ہوئے طريق پر انہوں نے عمل نه كيا اس واسط ضرور ہے كہ وہ ايك دوسرى مصيبت ميں گرفتار ہوں تاكه بدى اموں نے كوروطانى ترقى كے لائق ہوئيس۔) اس خيالى تفير ميں مولوى صاحب نے اصاديث صحيحة وايك طرف رجيں۔ اس خيالى تفير ميں مولوى صاحب نے اصاديث صحيحة وايك طرف رجيں۔ خاص قرآنى آيات كوبھى ايسا نظر انداز كرديا ہے كہ گويا وہ احادیث صحيحة وايك طرف رجيں۔ خاص قرآنى آيات كوبھى ايسا نظر انداز كرديا ہے كہ گويا وہ

قر آن میں داخل ہی نہیں ۔اب ان آیات کامخضر بیان کر نائعنا سب ہے۔ جومولوی صاحب کی آخرت کی روحانی ترقی یا اصلاح کےعدم امکان برنص ہیں۔

الف .... "ومن كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى بنى (اسرائيل: ٧٢) "يعنى جواس و تيايس اندهار باوه آخرت يس بحى اندهار على الم

ب سن من دسها (الشمس: ۱۰،۹) من دکها وقد خاب من دسها (الشمس: ۱۰،۹) " من دسها (الشمس: ۱۰،۹) " من دسها الله من دسها (الشمس: ۱۰،۹) " من دسها الله من دسها (الشمس: من الله من الله

ے ۔۔۔۔۔ ''قد جائکم بصائر من ربکم فمن أبصر فلنفسه ومن عمی فعلیها (انعام:۱۰۶)''ا الوگواتم کوتمہارے ربکی طرف سے ہدایت کے دلائل آ چکے۔ پس جو مجماس کابی فائدہ ہے اور جونہ مجھ کراندھ ابی بنار ہے اس کا وبال اس پر ہے۔

و ...... ''فسالیسوم نسنسی هم کسما نسسوا لقاء یسومهم هذا (اعداف: ۱۰) ''لعنی قیامت کے دن ہم ان کو بھلادین گے۔ جس طرح وہ اس دن میں حاضر ہونے کو بھول پی تھے۔

ه الله أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وقد كنت بصيراً قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من اسرف المه يوفن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى (طه:١٢٧٠١٢،١٢٥) "يني غافل انبان كم كارات مير ررب توني محكواندها كرك كيون الهايا به حالانك مين ونيا عن سوا كها (بينا) تها داندت الله تعالى فرمائيكا دان طرح ونيامين مارى آيات تمهار ياس آئي تهين ديت مين اورجم الاطرح بدلددية بين اورجم الاطرح بدلددية مين دان كوجود ستجاوزكرتا ب اوراسي ربك آيات برايمان نبين التا اور واقعي آخرت كا عذاب ونيا كه عذاب دينا كارورة عن الله عندا ورقعي آخرت كا

و ...... "والذين كفروالهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذالك نجزى كل كفوره وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم مايتذكر فيه من سوم

تذكر وجاء كم نذير ، فذ وقوا فما للظالمين من نصير (فاطر: ٣٧،٣٦) " يعنى جو لوگ كافر ہوئ ان كے واسطے دوزخ كى آگ ہے نہ توان كى تضاء آئے گى كدوه مرجائيں اور نہ دوزخ كے عذاب ميں ان كے واسطے خفيف ہوگی۔ ہم ہر كافر كوائى طرح سزاد يے ہيں اوروه اس ميں چلا چلا كريول كہيں گے اے ہمارے رب ہم كوائل سے نكال دے ہم نيك اعمال كريں گے۔ دنيا والے بدعمل پھر نہيں كريں گے۔ ان كو يجی جواب ملے گاكہ ہم تم كوائل قدر عرفهيں دى تھى كہ جس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے كيا نہيں آئے تھے؟۔ پس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے كيا نہيں آئے تھے؟۔ پس اب عذاب چكو ظالموں كے واسطے كوئى مددگا رئيس۔

ز ...... ''یوم یقول المنافقون والمنافقات الذین المنوا انظروناً نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورآ (المحدید: ۱۳) ''نیخی قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان داروں کو کہیں گے ذرائھ ہر جاوتا کہ ہم بھی تہمار نے درائھ ہر جاوتا کہ ہم بھی تہمار نے درائھ ہر کا تاش کرو۔

رسست "ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من المساء اومما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكفرين (اعراف: ٠٠) " يعنى دوزخ والي بهشت والول كو يكاركهيل كريم كو يحم پانى يا ايخ كهانے سے يحم بخشووه جواب يس كردان چيزول كواللہ تعالى نے كافرول يرحرام كرديا ہے۔

ط ..... "ربنا اخرجنا منهافان عدنا فانا ظالمون و قال اخسؤا فيها ولا تكلمون (مومنون:۱۰۸۰۸) " يخی الل دوزخ فريادكري گه كدا عاد درب مم كواس سے نكال دے داگر بم پھر ايدا كريں گئتو بيتك بم بي انصاف بول گ دائد تعالى فرمائے گائى بين يرب د بواور مجھ سے مت بولو۔

ی ..... "والدیس کفروا بایاتنا ولقائهم او لائك یسوا من رحمتی واو لائك لهم عذاب الیم (عنکبوت: ۲۳) "یخی جنہوں نے ماری آیات سادر مارے طفے سے انکار کیاوہ میری رحمت سے تامید ہو گئے اور ان کو واسطے تکیف دہ عذاب ہے۔

ک ..... "والذين كذبوا باياتناء لقاء الآخرة حبطت اعمالهم (اعراف:٧١) "يعنى جنهول نعارى آيات اور آخرت كى طاقات سا تكاركياان كسب

عمل برباد ہو گئے۔

ل سن "وندوایا مالك لیقض علینا ربك قال انكم ماكثون (نخرف:۷۷) "يعن الل ووزخ افرووزخ سفريادكري ككه ماردواسطا پرب سه موت كافي ملكراو دو جواب در گائم كواى جگر بها موگار

ن ..... ''وما دعا الكافرين الا في ضلال (الرعد:١٤)''ليني كافرول كافريادضائع بوجاتي ہے۔

م..... ''ان لا لا يفلح الكافرون (مؤمنون:١١٧)''لِعَنى بيُثِكَ كَافْرُلُوگُ نجات نبيس پاكتے۔

ن ..... ''وان لیس للانسان الا ما سعی (نجم: ۳۹) ''لیخی انسان کے واسطے وہی ہے جواس نے خود سعی کرکے حاصل کیا۔

جب سے دنیا بی ہے اور انبیاء کا سلسلة بلیغ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے متکر اوگوں سے کیاسلوک کیا ہے؟۔ قرآن کر یم سے ایسے لوگوں کا بالکل ہلاک ہونا تابت ہوتا ہے۔ آیات ذیل قابل توجہ ہیں۔

اسس "وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رَابية (حاقه: ۱۰۰۹) " يخن فرعون اوراس كر پهلوگول في اورلوط كى النائى گئى بستيول نے گناه كئے اورائي رب كے رسولوں كى نافر مانى كى بيل ان كو سخت پير نے قابوكيا -

" ..... ''فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جاثمين (عنكبوت:٣٧) ''لين پس ان كويمونچال نے آ پلز ااوروه مركرا پے گرول ميل اوند هے ره گئے۔

٣..... "فكلًا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً م

ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسنفابه الارض ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون (عنكبوت: ٤٠) "يعنى مم في سبكوبنبان كرنامول كي يكر ابعض يريقر برسائ اوربعض كوخت في في الوراد يقتل كوزين مين دهنما ويا اوربعض كو پانى مين غرق كرديا اورالله تعالى في ان برظم نهيل كيا- بكدانهول في او يرآب فلم كيا تقا-

نوٹ!اس قتم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے مذکور ہیں۔جن سے معلوم ہوتا بكسنت الله تعالى كى مكرين كواسطونيايس كياب اور ولن تبديلا (احسد اب: ٦٢) "كيك قانون اللي اثل ہے۔ آخرت ميں يمي لوگ مولوي صاحب كنزويك اصلاح اور تزکید کے واسطے ایک اور موقعہ دیئے جائیں گے۔ تاکہ وہ آخر اللہ تعالیٰ کے اس رحم سے حصہ حاصل کریں۔جس کے واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں ۔مولوی صاحب کی بیمنطق اور فلا تنی عقل اورنصوص ہردو کے خلاف ہے۔ کیونکہ آخرت وارالعمل نہیں۔ بلکہ دارالجزاء ہے۔ آخرت میں سیہ لوگ الی نیت کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں جس میں ایمان یا اصلاح کے خیال تک بھی موجود نہ تھا۔ پس ایس حالت کومحدود زندگی ہے منسوب کر کے ان کے واسطے آخرت میں دوسرے موقعہ کی مخبائش کامسکدنکالنانہایت باطل استدلال ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے آیات میں اس مسلہ کی تر دید بخوبی ہو چکی ہے کہ جب منکر عذاب میں فریاد کر کے عرض کریں گے کہ ہم کو دوزخ سے نکالا جائے۔تو پھرہم ایسے کام ہر گزنبیں کریں گے اور ان کوجواب ملتا ہے کہ ہم نےتم کو کافی مہلت دی تھی۔جس میں تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے۔اب اس جگہ پڑے رہوا درہم سے ہرگز کلام نہ کر د۔ بیہ عین انصاف ہے کہ جس سے ساری عمر کفرترک نہ کیا۔ حتیٰ کہ ایمان یا اصلاح کی نیت لے کر بھی فوت ندہوا۔ وہ اس کے موض بمیشہ تک دوزخ میں رہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر چہاس کی زندگی محدود تقی ۔ گھر بہلحاظ عدم نیت اصلاح وہ غیرمحدود زیانہ برحاوی تھی۔ اس واسطے جوروح ایمان کا کوئی اقل حصہ بھی لے کرفوت ہوتی ہے۔خدا کے انصاف سے نہایت بعید ہے کہ ہمیشہ وہ دوزخ میں ر ہے۔مولوی صاحب کے سیح موعود نے اس مر دوداور باطل مسئلہ کو جواہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے اورسلف میں جس کی تر دید جمہور کافی طور پر کر بچکے ہیں۔ از سرنو تازہ کر کے اپنے خاص عقائد میں داخل کر کے مسئلہ کفارہ کے قائم مقام گھڑلیا ہے۔ تا کہ نصاریٰ کے ساتھ اس فرقہ کی ایک قتم کی مشابہت قائم ہواور بیاللہ تعالیٰ کے رسول میں ہیں کا ایک صریح معجزہ ہے کہ جوفرقہ اسلام میں اہل سنت کے اصول وعقائد میں جزوا بھی مختلف ہوگا وہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہوگا۔ چنا نچے سلف میں بھی اس صدافت کا ثبوت بیشار کتب میں ملتا ہے اور آج کل بھی نیچری چکڑالوی (مکر حدیث) مرزائی وغیرہ اہل سنت واہل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل ہوتے ہیں۔ مگر بت برست کی طرح اپنی ضداور تعصب کور کنہیں کرتے۔ الا ماشا اللہ۔

نوٹ! ماقبلی نوٹ میں اللہ تعالیٰ کا سلوک دنیا میں بجق منکرین معہ آیات منصوصہ ودلائل عقلی بخو بی طاہر ہو چکا ہے۔اب ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ منکرین سے اور منافقین سے کسی قتم کے سلوک کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسپنے رسول اور مومنین کو تکم دیتا ہے۔

الف سنه النهم كفروا بالله ورسوله (توبه: ۱۸) " یعنی این یغیر الن مترول کواسطخواه دالك بانهم کفروا بالله ورسوله (توبه: ۱۸) " یعنی این یغیر! ان مترول کواسطخواه تم بخش طلب کروخواه طلب نه کرواور گو بر دفعه بهی ان کے واسطے معافی طلب کرو۔ جب بهی اللہ تعالی ان کے معافی دینے کانمیں ۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول سے انکار کردیا ہے۔

اللہ تعالی ان کے معافی دینے کانمیں ۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اولا تقم علی قبرہ انهم بیالہ ورسوله و ما توا و هم فاسقون (توبه: ۱۸) " یعنی اے رسول ان میں کفروا بالله ورسوله و ما توا و هم فاسقون (توبه: ۱۸) " یعنی اے رسول ان میں کے میک کا جنازہ بھی بھی محمد پڑھاور نہ اس کی قبر پر کھڑ ابو۔ کیونکہ ایسے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کردیا ہے اور نافر مانی کی حالت میں بی فوت بھی ہوگئے ہیں۔

ح ..... ''ماکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر واللمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ماکانا استغفار وبراهیم لابیه الاعن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدولله تبر أمنه (توبه:۱۱۶٬۱۲۳) ''یعن نی اورمومنول کومناسب نبیس که شرکول که واسط بخشش مانگیس \_خواه وه ان کقر ی رشته دار بول اورتم کوابرا بیم علیه السلام کے باره پس کمیس غلونبی نه واقع بوکه اس نے اپنے باپ کے واسط بخشش مانگی تی رسواس کی یہی وجتی

کہ اس نے اپنے باپ سے استغفار کا عہد کیا تھا۔ گر جب ابرا ہیم علیہ السلام کومعلوم ہو گیا کہوہ اللّٰد کا دشمن ہے تو اس سے وہ بیزار ہو گیا۔

ه ..... "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح: ٢٩) " يعن محمد الله كارسول اوراس كاصحاب كافرول بريخت بين اورآ پس مين رحم ول بين -

نا ظرین! مولوی محمعلی قادیانی ہے کون جاکر یو چھے کہ اگر ایسے لوگوں کے واسطے الله تعالیٰ کا ارادہ آخرت میں کسی طرح بھی جم کرنے کا ہوتا تو اپنے پیغیبراورمومنین کوان کے جناز ہ اور استغفار اور د لی محبت ہے الیں تختی ہے کیوں منع فر ما تا۔ حالا نکہ خود بھی رحمٰن اور ارحم الرحمین ہےاوراس کا رسول بھی رحمت للعالمین ہے۔مولوی صاحب کوکون قائل کرے کہ اللّٰہ کا ایسے ایسے لوگوں سے خود و نیامیں جب ایباسلوک قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو بالکل ہلاک کر کےملعون اورمغضوب کردیتا ہے اورا پیے پیٹیمبر کواورمومنین کوبھی ان کی دویتی ، جناز ہ اوراستغفار ہے روک دیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالی اس سلوک کا پیش فیمہ ظاہر کر رہا ہے۔جس کے سے لوگ بسبب کفر وشرک ونفاق کے ازروئے انصاف آخرت میں مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ ایسی حالت میں فوت ہوتے ہیں کہ اصلاح کی نیت ہے بھی کورے ہیں ۔مولوی صاحب تقلید کی زنجیر میں ایسے جکڑ ہے ہوئے ہیں کہ قر آن اورا حادیث کی روشنی میں اس مسئلہ کو دیکھنا ہر گزیسند نہیں کرتے۔جس طرح بعض دیگر مسائل میں بھی ان کی یہی افسوس ناک حالت ہے۔اس مئلہ کے یقین نے قادیان میں بہتی مقبرہ کی بنیا دوال دی ہے۔حضرت مسیح علیہ السلام کے اور ان کے معجزات کے حق میں کیے کیے ناشا کستہ کلمات مرزا قادیانی کے قلم سے تکھوائے ہیں۔ پیغمبروں پراورامام حسنؓ وحسینؓ پراورکل صحابہؓ پرفضیلت کے دعوےان سے کرائے ہیں۔حتیٰ کہ بعض مسائل میں جناب رسول الٹیکائیٹی پر بھی عدم تفہیم کا الزام ان کے قلم سے نہ رک سکا۔ جو جو بے اعتدالیاں مولوی صاحب کے سیح موعود کی سوانح میں ثابت ہیں۔ جس بیبا کی اور دلیری سے مولوی صاحب نے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفییر میں جناب رسول الٹیکائیٹی کی تفییر کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ محض ای فناء النار کے باطل عقیدہ کا نتیجہ ہے۔

## دوسرى كلى چشى بخدمت مولوى محرعلى صاحب ايم-ايال ايل بي

#### اميراحدي جماعت لاهور

برادرم! گذشته سال خاکسار نے اپ انگریزی ٹریکٹ میں آب کو بذر لیے کھی چھی کے اطلاع دی تھی کہ آپ نے اپنے انگریزی ٹریکٹ مقامات میں اس تغییر کو جو برو کے اصادیت صححہ جناب سرور کو نمین محدرسول النہ اللہ کے است ہے بالکل نظر انداز کر کے اپنی تغییر بالرائے کو ترجج دی ہے اور می ہی عرض کیا تھا کہ آپ نے اس ذمہ داری کو بڑی جرات سے قبول کر کے پیک کی گراہی کا وبال اپنے سراٹھایا ہے۔ اندر میں صورت خاکسار نے محض لعجہ الله برا درانہ لہجہ میں مؤد بانہ طور صادق تو بہ کی طرف آپ کو دعوت دی تھی۔ جس کو آپ نے خارات سے اسلام کے ارکان خمسہ میں مقارت سے اب تک نال رکھا ہے۔ ترتیب وجمع قرآن کا حال کھتے میں آپ محض احادیث کی سہار الیس۔ خلافت کے مضمون میں بھی احادیث سے مدد لیس۔ اسلام کے ارکان خمسہ میں بھی احادیث ہی معاون ہوں۔ جس اللہ خیس آ باگر قرآن شریف کے سمجے معنے یا مجزات (خارق عادت افعال) ہوں۔ جسز اللہ خیس آ باگر قرآن شریف کے سمجے معنے یا مجزات (خارق عادت افعال) بیان کرنے کے متعلق و بی احادیث آپ کے عقیدہ میں ایسی زیرآ لودہ ہوجاتی ہیں کہ گویاوہ کی جعلی یا موضوع ماخذ سے نگل ہیں۔

برادرم! "فلا وربك لا يدؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (نساء: ٦٠) " يعن ال يغبر تير رب ك قتم ان كا ايمان بي صحح نبيل - جواختلافات مين تم كوا پناتكم مقرر ندكرين - پرجو في المام كروجب تك اس كووه بدون چول و چرا كے نوشدلى سے قبول ندكريس - چونكم آيت غير منموخ به اورا يك مسلم كے حج ايمان كامعيار ب - اس واسط جس قدر آيات كم معلق احاديث

صیحتفیر نبوی (فیصله محمدی) ثابت ہو جائے اس کونظرا نداز کر کے کسی اور طرف ماکل ہونا قیامت كون أيا ليتنى اتخدت مع الرسول سبيلا (فرقان: ٢٧) '' كا مصداق بونا ب-قادیانی جماعت تو مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔اس واسطے ان کی حدیث مرزا قادیانی کے اقوال ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ سے ان کا صرف ای قدر تعلق ہے جس قدر کی تعلیم اورا جازت ان کے اپنے رسول نے دی ہے۔ گر آپ مرزا قادیانی کورسول اور نبی نہ ماننے کے باوجود پھراینے رسول جمعیالیہ کا فیصلہ (احادیث صححہ) کو کیوں قبول نہیں کرتے ؟۔ درحقیقت آ پ کاتمل بھی اس بارہ میں بالکل قادیانی جماعت کی طرح ہے ادر محدی مسلمانوں میں اپنے صحیح اسلام پرفخر کرنا اور پبلک کویقین دلانا که ہم اہل سنت ہیں۔حفی ندہب پر عامل ہیں۔مرزا قادیانی کوسرف سیح موعوداور مانتے ہیں کہ نبی پارسول بالکل نہیں مانتے محض ایک خلاف واقع امر ہے۔ قادیانی جماعت کااسلام مرزا قادیانی کو پیغیرمنوانا ہے۔ آپ کااسلام مرزا قادیانی کوسیح موعودا ورمجد دمنوا ناہے۔محمد رسول الله علیقی کا فیصلہ منوا نا ہر دو کے مشن سے خارج ہے۔ اب تک آپ مرزا قادیانی کے مقلد ہیں۔ آپ میں فیصلہ محمدی کے قبول کرنے کی صلاحیت اور قابليت كي توقع ركهنا بالكل عبث ب- "اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (میوی،۲۱)'' کے ماتحت جوالزام آپ نے بعض پیر پرستوں پرایے قر آن میں لگایا ہے۔ وہ بخدائے لا یزال آپ پرزیادہ عائد ہور ہاہے۔کسی پیر پرست مسلمان نے پاکسی سلف کے مسلم مجد د نے جھزت مسیح علیہ السلام پیغیمر خدا کے معجزات یعنی بنیات وآیت اللہ کو جو و و ہاذ ن اللُّذكرتِي مُتِهِ حِي مَرْقُ ' سسحى مبين (صف) ' ميسم برم اود كروه قابل نفرت كمل نہیں کیا اور نداینے مغتقدوں ہے (ابن مریم کے ذکر کو چھوڑ د۔اس ہے بہتر غلام احمد ہے ) کا ورد کرایا ہے۔ ندان میں سے کسی نے حضرت محد رسول اللہ اللہ اللہ کا حقیقت ابن مریم و د جال ودابۃ الارض وغیرہ ہے بےعلم ہٹلایا ہے۔ نہ غلامی ترک کر کےخود کواحمد منوانے کی تعلیم دی ہے۔ پھر باو جودان واقعات صححہ کے آپ مرزا قادیانی کوستے موعوداور مجد داور مہدی اور کرشن اوتار مان رہے ہیں۔لبذا ایک دفعہ پھر خاکسار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے مجدد صاحب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہو چکا ہے۔ گرآ پ کے واسطے سوینے کا موقعہ ابھی باقی ہے۔ پس مبارک ہے۔ وہ نفس جو چند روز ہ امارت کی باطل خوشی اور ضد کو صدافت پر

قربان كر كے سابقون اولون ميں داخل ہوجائے كوتر جيح ديتا ہے۔

امیرے کر واذا دعوا الی الله ورسول الیسحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون (نور:٤٨) "کی آیت کامصداق بن کر آپ اپنی جماعت کے واسطے برا شونة تائم ندکریں گے۔

غا كسار! غلام حيدرسابق هيثه ماسٹر مقيم سرگودها (پنجاب)

#### معذرت ازمصنف

ناظرین کرام! سے چندمجبوریوں کی وجہ سے معانی کی درخواست کی جاتی ہے۔

ا ..... شہر سرگودھا میں بیاری نے کل کارخانوں کو درہم برہم کردیا ہے اور بعد میں جب لوگوں نے واپس آ کراپنے کام کاج کوسنجالا اس وقت بھی ہردومطالع کا کام ول جمعی سے نہ ہوسکا۔ خاکسار نے اس ریو ہو کے طبع کرانے میں جس سخت محنت کو برداشت کیا اس کی شہادت ہر دومطالع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگرضح کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر پرسین کے سر پر کھڑا ہے۔ غرض تین ماہ میں بہ شکل طبع کا کام انجام کو پہنچا۔ گر پھر بھی غلط نامہ ذیل شامل کے بغیر جارہ فظرند آیا۔ تا کہ مضمون کی ممکن طور سے تلا فی ہو سکے۔

اسس ریویوکسلیدوارئیں لکھا بلکہ فراغت کے وقت مولوی محمطی صاحب کے ایک اسس سے اسکانٹان للم بند کرلیا۔ جن پرریویولکستا مفید ومناسب سمجھا۔ جس جگریزی قرآن سے مقائد کو تخت نقصان دیکھااس کو حریش لا نازیاد وقرین مصلحت جانا۔

اکرشائقین نے اس رہویوی قدروانی فرمائی توانشا واللہ ایک اورحصہ مجی طیار ہونے کا رہویو میں گئو کی اس رہویوں میں درج ہو چکا ہے۔وہ اہل بھیرت کے واسطے کانی ہے۔ ہاں اس رہویو کا گریزی زبان میں طبع ہونا بھی غیر مکن نہیں ۔ محربیکا مقدرت کی تائید بر مخصر ہے۔

سس جن کملی چشیوں کا ذکر حصداق ل کے صفی نمبر و ایر ہے۔ ان میں سے صرف مولوی محد علی صادر باقی چشیاں فریق متعلقہ کے نام مولوی محد علی صادر باقی چشیاں فریق متعلقہ کے نام علی میں مالیہ اللہ ا



# كش**ف الحقائق** جناب غلام حيدر ہيڻه ماسٹرسر گودھا

## ويباچه

اس تقید کا ایک جزوی ماحصل اخبار الل حدیث امرتسر مورند ۱۲ ارنومبر ۱۹۲۷ء میں طبع مواقع ایک جزوی ماحصل اخبار الل حدیث امرتسر مورند ۱۹۲۲ء میں طبع مواقع ایک کا مطالعه اخبار مذکوره کے صرف ناظرین تک محدود رہااور بعض قابل توجہ نکات بھی جلدی میں نظر انداز ہوگئے۔ اس واسطے بعد ترمیم واضافہ اس تقید کو از سرنو رسالہ کی صورت میں علیحدہ شائع کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا۔

فاکسارکواس امر کے اظہار میں کوئی تجاب نہیں کہ مولوی محمطی صاحب (قادیانی المهوری) اپنے خاص مشرب کے عقائد کے ماتحت جس پیرا بیمیں اسلام کی خدمت بصورت تقریر و تح مریجالار ہے ہیں۔ وہ علاء الل سنت کے ذیر نظر رہنا چاہیے'۔

شکرید: خاکساران علاء کرام کا دلی شکرید پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس رسالہ کے ملاحظہ کی تکلیف گوارا فر مائی۔ خصوصاً حکیم عبدالرسول صاحب ومولوی اصغرعلی صاحب روحی کا جنہوں بیعض مقامات پرمناسب املان ومشورہ سے مدددی۔ مسلم غلام حیدر

## تمهيد تنقيد بإرواوّل

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

محرعلی لا ہوری مرزائی نے اپنے اگریزی ترجمہ وقعیر قرآن شریف اور نیز ازال بعد
اپنے ارد و ترجمہ وقعیر کے اکثر مقابات بیں اہل سنت کے صریح خلاف تغییر و ترجمہ کیا ہے اور وہاں
کی معتبر اہل سنت مفسر کو اپنا ہم خیال خلا ہز ہیں گیا۔ بلکہ بعض و فعد کل مفسرین کی متفقہ تغییر کو ککیر کے
فقیر ہتا ایا ہے۔ آب بوجہ عدم موجودگی اگریزی ترجمہ قرآن برمسلک عقا کدا ہل سنت اگریزی وان
اصحاب محم علی لا ہوری کے ترجمہ وقعیر ہے کم وہیش متاثر ہوئے سوائے معدود سے چند کے جوخوش
قسمتی سے اس جدید مرزائی فرقہ کے خیالات سے پہلے ہی واقف سے البغدا جائے تعجب ہیں کہ
و بی سلوک آپ نے اب اردو ترجمہ و شرح بخاری شریف سے شروع کردیا ہے۔ آگر چہ اپنی
د بیاچہ میں علم صدیث کی عدم تحمیل کا عذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس
د بیاچہ میں علم صدیث کی عدم تحمیل کا عذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس
د مولویت کے فرض کی خدمت کا خیال عالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروع کردی۔
یارہ اوّل ص ہم ایتر جمہ صدیث نم بسر ۲۰ (بحذف روایت)

"قال یدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النارثم یقول الله اخرجوا من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودوا فیلقون فی نهرالحیاء اوالحیاة (شك مالك) فینبتون کماتنبت الحبة فی جانب السیل الم ترا نها تخرج صفراء ملتویة "فرمایا نی آن الله نی بهت والدوزخ والے دوزخ میں۔ پھراللہ تعالی کے گااے نکال دو جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابرایمان ہو۔ وہ اس سے نکالے جا کی گا۔ ایک حالت میں کہ ان کے جم میاہ ہوئے ہوں گے۔ پھر برسات یا زندگی کی نہر میں والے جا کیں گاردہ ان کے جم میاہ ہوئے ہوں گے۔ بھر برسات یا زندگی کی نہر میں والے جا کیں گے۔ ایک اوردہ آگیں گے۔ جس طرح داندندی کے کنارے آگا جا کیں تونیس دیکھا کہ وہ زرد لپٹا ہوا نکاتا ہے۔

اس پرخمرعلی لا ہوری کی شرح ذیل ملاحظہ ہو

''مشرک کے نہ بخشے ہے مرادیجی ہے کہ دہ سزا پالے گا۔ گرسزا کے بعد پھرات صرف اس سزاسے نکال دیا جائے گا بلکہ وہ بھی ایک نی زندگی حاصل کرے گا۔ یہی مراد نہر حیات " میں ڈالے جانے سے ہے۔ بیامید سوائے اسلام کے کسی دوسرے ندہب نے نہیں دی کہ آخر کار
سب ہی ایک ٹی زندگی پالیس گے اور یوں سزائ فاسفہ بھی بتا دیا کہ وہ دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ
بیار یوں سے پاک کرنے کے لئے ہے۔ اس کی قرآن شریف اور بہت ی احادیث سے تائید
ہوتی ہے۔ چنانچہ ابن تیمید نے بہت سے صحابہ کے اقوال اس بارہ میں نقل کئے ہیں کہ تاریر آخر فنا
آئے گی اور حضرت عمر کا قول بھی یہی ہے اور حضرت ابو ہریر ہ سے دوایت ہے کہ آپ تالیک کے
فرمایا ''سیا تی عملی جہنم زمان لا یبقی فیھا احد ''یعنی جہنم پرایک ایساز مائے آئے گا
کہاں میں کوئی محض باتی ندر ہے گا۔'' (ضنل الباری ترجہ می جناری جام ساز محمد علی لاہوری)
کہاں میں کوئی محض باتی ندر ہے گا۔''

محمطی لا ہوری! خداراانصاف! حدیث زیر تنقید میں لفظ مشرک ہر گز موجود نہیں کہ اس كى شرح كى ضرورت لاحق مو- بالكل ايك غير متعلقة مسئله كوب موقع چھيردينا ابل علم كاشيوه نبيس-بیصری تحریف فظی ہے۔ گر جب آپ کے قادیانی مسے صاحب بار ہاتحریف فظی سے اپنا مقصد پورا کرنا جائز سجھتے رہے۔ (جس کا ثبوت انشاء اللہ عقریب اس مضمون میں پیش ہوگا ) تو آ ہے بھی ای جشمهٔ بدایت سے فیض یاب جوکراس عادت کو کیوں ترک کرنے لگے۔مشرک کی عدم مغفرت وعدم خروج از نار پرنصوص تو بعد میں ندکور ہوں گی۔ بالنعل آب اس قدر تو بتلا کیں کہ نہر حیات کے ذر معدست اس كنى زندگى يان كا ثبوت مديث كىكس لفظ سے حاصل مور باب تهر حيات کوئی استعارہ ہرگزنہیں۔ بلکہ ایک حقیقت منصوصہ ہے۔جس میں صرف انہی کا تز کیہ ہوگا۔جن کا ذكراس مديث اوربعض ديجراحاويث ميس موجود ب-جنم تزكيدكامقام نبيس - بلكه 'جهزاة و فاقاً (نسله: ٢١) "مقام مستوجب مزاكاب عمرة بفرات بي كده يماريون سے ياكرنے ك جكه بے۔اس خاندزاوفلغد بركوكى نص پيش كى موتى۔اس عقيده كي بوت من محوزين في (جن میں آپ کی ساری جماعت مجمی شامل ہے) جس قدر آیات واحادیث واقوال الرجال ولغوی ولائل بیش کے بیں۔ان کوغیر مجوزین عقیدہ ہذانے حکمات واجادیث میحد مرفوعہ کے تحت میں لاکر خیالات باطله ابت کردیا ہے۔ مجوزین کی تعداداس قدرتلیل ہے کہ بمقابلہ کثر تعداد غیر مجوزین الل سنت، اس کی وقعت صفر کے برابر ہے۔ امام شوکانی، حضرت مجدوسر ہندی، ملاعلی قاری حفی ولعض مفسرین الل سنت نے اس بر کم وہیش لکھ کر کافی تر دیدی ہے۔ جوزین معدودے چندے مسرف دوامحاب قابل ذكريس -ايك يفيح مى الدين ابن عربى جوفرعون كے باايمان غرق مونے

ک قائل ہیں اور ان کے اس قسم کے اقوال غیر معقول کا رد بعض علاء اہل سنت نے (جن ہیں مجدو مرہندی ہی ہیں) ہن سندو مدے کیا ہے۔ ، باقی رہے دوسرے صاحب ابن تیمیہ جو باوجود با کمال ہونے کے بعض مسائل ہیں جمہور اہل سنت سے الگ ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ ذات باری کی جسمیت کے قائل ہیں۔ تجارتی مال پرز کو ق کو ناجائز بتلاتے ہیں۔ عمد انرک صلاق کی قضاء عنداللہ مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے ہیں باک نہیں سمجھتے۔ جنبی کے مسلک مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے ہیں باک نہیں سمجھتے۔ جنبی کے مسلک قرآن کو درست فرماتے ہیں۔ مسلک طلاق ثلاثہ اور شدر حال میں ان کا سب سے علیحہ ہ مسلک ہے۔ (دیکھوکتاب دلیل الطالب) جب اہل سنت کی اجماعی و متفقہ منصوص بعض مسائل میں وہ غلط نہی میں جتلا ہو چکے ہیں۔ تو (فنا النار) کے مسلک کا مؤید ہونا ان کی طرف سے جائے تعجب نہیں۔ اہل سنت کا فلمہ بتائید منصوص نہایت معقول بناء پر سے ہے کہ بوقت موت ایک نفس میں اگر رائی کے دانہ جتنا بھی ایمان ہو قودوا می دوزخ سے ان کو بچا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے جس کے دل میں بوقت موت سوا شرک کفر اور نفاق کے اور پھوئیس اور چونکہ نہر حیات میں تز کیہ پانے کا استحقاق یا اقل درج بھی بوقت موت اس میں موجوزئیں۔ اس واسطے مدامی دوزخ میں پڑار ہے اسے کوئی چار ہوئیں۔

مولوی صاحب نے جوضعف صدیث حضرت ابو ہریے گی روایت سے سیاتی علی
جہنم زمان لا یبقی فیھا احد "پیش کی ہوہ کتاب کز العمال میں نہ کور ہے۔جورطب
ویا ہیں روایات کا ایک مجموعہ ہے۔صحاح ستہ اس سے باکل خالی ہے اورخود بیصدیث حضرت
ابو ہریے گی احادیث بخاری کے صریح خلاف ہے۔ جس میں مشرک وکافر کے واسطے مدامی دوز ن البت ہے۔ لبذا بیصدیث قابل جمت نہیں۔ کو نکہ عقا کہ میں ضعیف صدیث کا با تفاق محد ثین وفقہا ہم کرنے کوئی وظی ہمارے عرفے کے قول کی صحت میں کلام ہے۔ غایت مطلب ان کے قول کا ہرکز کوئی وظی ہمارے اس سے تکالے جا کیں گے۔خواہ مدت کتی ہی دراز ہو۔) اہل سنت محققین کے نزد کیک آیات وا حادیث مرفوع کو مرفور کھتے ہوئے ہے کہ صرف وہ کا اللی دوز خ آخر کا رنکا لے با کیں گے۔جن پر مجمل قرآئی نفس" خیالہ بین فیھا میاد احت السموات والا رحن الا جا کیں گے۔ جن پر مجمل قرآئی نفس" خیالہ بیرید "شاہ ہے۔ اس آیت (سورہ ہوونے وہ) کی تغییر میاس میاس کی خور مرادی ہے۔ جن کوآئی ہم صحاح ستہ بالخصوص بخاری شریف میں معدکائی اساد میحوم فوعات کے درجہ میں پاتے ہیں۔ کہی اس کے خلاف جو بھی مواد

قائلین نے (مسکلہ فنا النار) کے متعلق پیش کیا ہے۔اہل سنت جمہور کے محدثین وفقہانے اس پر ہرگز اتفاق نہیں کیا۔اس واسطےاہل سنت کی کتب عقائد میں پیمسئلہ شامل نہیں۔ایک اسلامی فرقہ (اشاعرہ)اوربعض ندکورہ چندہستیاں مثلاً ابن تیمیہ دخواجہ ابن عربی خلف دعید کے قائل ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ عذاب کے دعدہ کواگر آخرت میں پورا نہ کرے توبیہ بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ گراس میں امکان کذب باری تعالی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ جوشان قد وسیت کے منافی ہے اور مصلحت وحكمت تخليق دنياوآ خرت ومصلحت تبليغ رسالت باطل موجاتي ہے۔اس واسطے اہل سنت کے جمہورعلاء نے نصوص صححہ کی بناء ہراس سے انکار کردیا ہے۔اس حدیث کی شرح میں تح يف الفظى كر ك محمل لا مورى "كبرت كلمة تخرج من افواههم (كهف: ٥) "يول فر ماتے **ہیں کہ کا فرمشرک غرض ہرا یک ابلیس تک کو بہشت می**ں آخر کا رچلا جانے کی امید سوااسلام کے کسی ندہب نے نہیں دلائی۔ گراس اجتہاد ہے محمطی لا ہوری نے آیات محکمات واحادیث مرفوع صححہ یر بی ہاتھ صاف نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ کونصاریٰ کے بولوی عقیدہ کفارہ کے قریب قریب يبنجاديا باوران مردوعقا كدمين جوصدمة تقوى وخشيت الله كي يحيل كوينني سكتاب وه باريك بین نظر سے خفی نہیں ۔اسلام بے شک اللہ تعالیٰ کی رحت وسیع کی منادی کرتا ہے۔ مگر باغیوں اور محرول وغيره كوموت تك بھى توب سے اعراض كرنے پرابدى جہنم كى وعيدسنا تا ہے۔ حتى كدايمان بے شرک کے ساتھ اپنے بندوں کوتمام گناہوں کی معافی کی توقع دلاتا ہے اور الی توقع کوئی ند ہب بدون اسلام ك يش نبيس كرسكتا- "قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تنقنطوا من رحمة الله ،ان الله ينغفر الذنوب جميعاءات هوالغفور الرحيم (زمر: ٥٣) ''لِعِن اے پغیرمیرے بندول کوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے۔ (خواہ عمد أ خواہ سہواً) کہدو کہ میری رحمت سے ناامیر نہ ہوں۔ بے شک الله سب گنا ہوں کومعاف کردے گا۔ بے شک وہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

لیکن مکروں اور باغیوں کو اور پیغیروں سے مقابلہ کرنے والوں کو ہلاک اور برباد کر کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول کا پتہ وجوت دے دیا ہے کہ آخرت میں بھی یہ اشد العذاب کے مستق ہیں۔ خلف وعید پر کوئی نص قر آنی یا حدیث صححہ موجو ذہیں۔ بلکہ ایفائے وعدہ کا اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان و عدد الله حدق سے ثابت فرمایا ہے۔ بالکل ای طرح وعید کا بھی د کھھوسور وق: ۱۲ تا ۱۳ میں۔ ا ...... ''كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد"

٢ ..... "قال لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد"

""...." ''ونفخ في الصور ذالك يوم الوعيد''

٣ ..... ''فذكر بالقرآن من يخاف وعيد''

اس سورة كى اس امريس ايك نرالى خصوصيت بيه بكداس ميس خلف وعيد كا ابطال برے شدور سے ثابت ہے۔ لین جارطریق سے۔ اوّل: فسحق و عید سے۔ دوم: ما ببدل القول لدى ليخى متعلق وعيد سوم: قيامت كمتعدد منصوص اساء عدي م الوعيد اس واسط ہے کہ اس کا وقوع بھی صورت مثالی میں بالضرور ظاہر ہو۔ چہارم: قر آن کے ذریعہ سے و عیہ د ي خوف دلا نااى صورت مين مفيد بوسكتا ب كهاس كا خلف ند برودرند بچول كوجموث موث بو اكبه كر ذرانے سے زیادہ وقعت نہیں ركھتا۔ اس واسطے ایسے خیالات کے لئے قرآن مجیدنے "مسا قدروا الله حق قدره (السزمر:٦٧) "فرمادياب- المستحق وعيدابدي كواسطة تنده آ خرت میں اللہ تعالیٰ کوخلف یا کوئی رعایت منظور ہوتی تواس کے جنازہ سے اوراس کے واسطے کسی رحمت کے درواز بے بصورت عدم جنازہ ودعائے خیراس پر بند موسیکے اور بوقت موت بھی''لا تفتح لهم أبواب السماء "أور" لا يد خلون البجنة حتى يلج الجمل في سم السخيساط (اعداف: ١٠) "كنص سے اس كا دخول جنت ميں غير ممكن معلوم موچ كاتو پھرانتہائى درجه کی جسارت ہے کہ خلف وعید کا مسلہ پیش کر کے (فناء النار) کوعقیدہ کی جزوقر اردیا جائے۔ اگر چہ احادیث صحیحہ میں مشرک کا فروغیرہ کوموت کے بعد فوری عذاب کے شروع ہو جانے کا ثبوت لمرًا ہے۔ گرقر آنی نص بھی اس پرشاہ ہے۔''وحساق بسال خدعدون سوء العذاب · النبار يعرضون عليها غدوأ وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا أل فرعون أشد العذاب (المؤمن:٤٦،٤٥)"

اب جائے غور ہے کہ جورحمٰن ارحم الراحمين اپنے رسول كريم الصفح كو جورحمة للعالمين

٦

ہیں۔ایسے لوگوں کے جنازہ سے بھی روک دیتا ہے اور ان کے مرتے ہی عذاب ان پر نازل کر دیتا ہے۔ تو بیسب کچھے کیوں؟۔ یقیناس لئے کہ وعید کا اثر حقیقی اور کامل پیدا ہو۔ پس جو وعید میں خلف باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر چہ دل خوش کن امید دلاتا ہے۔ لیکن نصوص کو بالکل نظر انداز کر کے حض ہوا کا ابتاع کرتا ہے۔ دوسرا بدتر بھیجاس عقیدہ کا یہ ہے کہ وہ التو ائے تو بدواصلاح کا محرک ہے۔ گویا نجات جیسی اہم مراد کے حصول میں غفلت کو مدودیتا ہے۔ جب اس عقیدہ سے خلاصی و بریت ہوگی تو وہ باتوں میں سے ایک کا دل میں اثر یقینی ہوگا۔ یا تو نجات کی فکر سے تو بدواصلاح کا فوری میلان پیدا ہوگا۔ یا منکروں کی جماعت میں داخل ہوکر آئندہ آنے والی مدای ہلاکت وعذاب کے خدشہ میں مبتلار ہےگا۔

چندنصوص متعلق عدم نجات مشرك وغيره

ا الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء (النساء:٤٨) "

۲..... "انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار (مائده:۷۲)"

نوٹ: اس محکم آیت نے قطعا فیصلہ کردیا ہے کہ شرک پر جنت کواللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ پھراس فیصلہ کے خلاف جس قدر بھی ضعیف احادیث واقوال الرجال ہیں وہ قابل جمت نہیں رہتے نے کیونکہ محیح تغییر ومغہوم اس آیت کا صرف وہی قابل جمت ہوسکتا ہے جوزبان مبارک رسول النظیف ہے مرفو عابسند صحیح تابت ہو۔ جبیبا آئندہ مذکور ہوگا۔ لہذا مشرک وغیرہ کو آخر کارنہر حیات میں پاک کر کے جنت میں داخل کرنے کی تادیل باطل ہے۔ جمے کونہایت افسوں سے یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ محدیث کوحتی الوسع فظاہر کرنا پڑتا ہے کہ محدیث کوحتی الوسع قرآن شریف سے قطیق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنداس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف قرآن شریف سے تطبیق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنداس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف نے اس وعدہ کا ایفا کیا تو کس طریق سے کیا؟۔ حدیث زیر تقید میں تجویف لفظی کر کے محرف لفظ فر مشرک کی شرح شروع کر دی۔ حالانکہ وہاں کوئی لفظ مشرک موجوز نہیں اور پھر مشرک کو نا جی تابت کرنے کی خاطر جوضعیف حدیث غیر از صحاح سے بلاسند کا مل اور اقوال الرجال چیش کئے۔ وہ تابت کرنے کی خاطر جوضعیف حدیث غیر از صحاح سے بلاسند کا مل اور اقوال الرجال چیش کئے۔ وہ آ بیان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے آبات کی اس جیب وغریب شرح کی وادد سے ہوئے آسان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی وادد سے ہوئے آسان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی وادد سے ہوئے آسان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی وادد سے ہوئے آسان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ آپ کی اس جیب وغریب شرح کی وادد سے ہوئے آسان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم توقع ہے وہ تاب کی اس جیب وغریب شرح کی وادد سے ہوئے آسان سریرا ٹھالے گی اور بہت کم تو قور بیاب

کہ پبلک میں تو کجا پرائیویٹ طور پر ہی آپ کوالی صرح تحریف کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ تقلید اس کی مانع ہے۔

سسس "فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥) "لعني يؤكر كسن كالخبيل جائيل عادرندان كاعذر قبول موكا

نوٹ: اس آیت ہے پہلے اگر چہ خاص مشرکین کا ذکر نہیں بلکہ مکرین قیامت اور انہیا علیہ مکرین قیامت اور انہیا علیہم السلام ہے استہزاء کرنے والے کا فروں کا ہے اور چونکہ ان کو بھی آگ ہے نکالانہیں جائے گا اور ابد تک دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اس واسطے یہ جماعت بھی بلحاظ عدم دخول جنت مشرکین کے مساوی ہے۔ جن پر بحوالہ آیت نمبر اجنت حرام ہو چکی ہے۔ اس آیت میں ایک مزید امریہ ہے کہ ان کا کوئی عذر بھی مسموع نہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا واقعہ میں بیا پنا کوئی عذر پیش بھی کریں گے اور اگر کریں گے تو کس نوع کا ہوگا۔ جس کی شنوائی نہ ہوگا۔ اس کا نشان قرآن کریم خود وضاحت ہے بتلاتا ہے۔

ا نعمل اولم نعمر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر (فاطر:۳۷) "یعنی اے بھارے رب ہم کودوز خے نکال دے تو ہم ظاف ان اعمال کے جودنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھرنیک عمل کریں گے۔ جواب دیا جائے گاکیا دنیا میں ہم نے تم کو کافی عمر اور مہلت ندی تھی۔ پس نصیحت قبول کر لیتا جو چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ پس اب عذاب کا مزہ چھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔

ایک آیت اور بھی منجملہ باتی عذر کی تشریح کرنے والی آیات کے قابل بیان ہے۔ جو مشرکین کے متعلق ہے۔ ' ولمو تری اذو قد فوا علی النار فقالوا یالیتنا نرد و لا نکذب بایات ربنا و تکون من المؤمنین بل بدألهم ما کانوا یخفون من قبل ولمور دو العادوا المانهو اعنه وانهم لکاذبون (انعام:۲۸،۲۷) ''لعنی (بطور ظاصه) یوگ دوز خیس پڑنے کے وقت کہیں گے۔ کاش! ہم کود نیا میں واپس کیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالی بطور پیش گوئی کے یوں فرماتا ہے کہ بیلوگ والکل جمور نے ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں واپس کر بھی دیا جائے جب بھی بیون کی کام کریں گے جن جمن منع کئے گئے تھے۔

"ان الذين كفروا وما تواوهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملئكة والناس اجمعين عليهم لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٦١)"

نوٹ: ان دو آیتوں میں اہل دوزخ ابدی کے واسطے انتہائی مایوی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ لعنت اللہ گوتنہا بھی رحمت سے دوری کا نشان ہے۔ گر ملا تک اورکل انسانوں کی جانب سے بھی جب اس لعنت میں شمولیت پائی جائے تو رحمت کے کل رستے مسدود ہو کر مایوی کامل میں کوئی شک باتی نہیں رہتا۔ لہٰذا دوزخ سے نکالے جا کرخواہ بہت عرصہ کے بعد سہی کوئی احتمال بہشت میں جانے کا باتی نہیں رہتا۔ اس میں بوضاحت ثبوت ابدی جہنم کا ملتا ہے۔

۵ جس طرح بہشت ابدی ہے نہ نکالے جانے کی نصوص اہل بہشت کے واسطے قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اس طرح ابدی اہل دوزخ کے واسطے دوزخ میں نہ نکالے جانے کی نصوص بھی موجود ہیں اور کی الفاظ قرآنی جنت اور نار کی ابدیت و مداومت میں مساوی طور پرشریک ہیں۔

جنت <u>گ</u>ے متعلق ..

ا ..... " ومِاهم منها بمخرجين (حجر:٤٨)

۲ .....۲ "حسن ماب (ص:٤٠)"

س..... "نعيم مقيم (توبه: ٢١)"

٣٠٠٠٠ ''حسنت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)''

ه..... أدار القرار (المؤمن:٣٩) أ

٣---- "وما عندالله خير وابقىٰ (قصص:٦٠)

خُك ..... ' فلهم جنت الماوي (الم السجدة: ١٩) ''

٨..... "خلدين فيها ابدًا (النساء:٧٥)"

اریے متعلق

الف...... وماهم بخارجين من الغار (البقره:١٦٧) "

ب..... فاليوم لا يخرجون منها (جاثيه:٣٥) "

ا ..... "لُشرّماب (ص:٥٥)"

۲..... "عذاب مقیم (زمر:٤٠)"

 $\gamma$ ...... "ساءت مستقرا ومقاماً (فرقان:۲۷)"

۵..... "بئس القرار (ابراهیم:۲۹)"

٣..... " ولعذاب الاخرة اشد وابقيٰ (طه:١٢٧) "

ك..... "فمأ وهم النار (الم السجدة: ٢٠)"

٨..... "خلدين فيها ابدًا (النساء:١٦٩)"

نوٹ:محمطی لاہوری نے قرآن شریف کے انگریزی ترجمہ وتفسیرنوٹ نمبرا ۱۲۰ میں خالدین فیها ابدأ کاتر جمه متعدد وفعه جهال دوزخ کے متعلق وارد ہے۔ طویل عرصہ کیا ہے اور جہاں یہی الفاظ بہشت کے متعلق آئے ہیں۔ وہاں ہمیشہ کا ترجمہ کیا ہے۔اس تحریف معنوی کوافتیار کرنے کی دلیل وہ پیفر ماتے ہیں کہ لغت میں (ابد) طویل مدت اور بیشکی ہر دو پر حاوی ہیں ۔ گمر بر بناء حدیث دوزخ چونکہ مدائ نہیں۔اس واسطے (ابد) کا تر جمہالی جگہ طویل مدت کیا ہے۔ گرافسوں کہ آپ نے لغت کی کتب سے اور صحاح ستہ سے پاسند صحیح کسی مرفوع حدیث ے اپنا عقیدہ ثابت نہ کیا۔ ایک ضعیف بلکہ موضوع حدیث کی بناء پر ترجمہ میں صریح تح يف معنوی کوا ختیار کیا۔ جوکل سلف وخلف اہل سنت مفسرین ورایخون فی العلم کےخلاف ہے۔ مجمل کا مغہوم خاص کسی دوسری محکم آیت میں تلاش کیا جاتا ہے۔بعدازیں مرفوع حدیث میں بعدازیں لغت میں مرعقیدہ بھی قید بے زنجیر ہے۔ مولوی صاحب نے اہل علم کے پہلے دوباصول کونظر انداز کر کے تیسر ہےاصول کواختیار کرنا پیند کیااور پھر لغت ہےایک آ دھ مثال ہے بھی چثم پوثی کر کے محض ایک بےسند حدیث واقوال الرجال کی پناہ لی۔خلود کا لفظ گوتنہا بھی ابدیت و مداومت کا مترادف ہے۔ مگرشبہ کوزائل کرنے کی غرض سے لفظ ابدأ اس کے بعد ملحق کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی طویل عرصہ کا مفہوم اس سے پیدا کرنا قرآنی بلاغت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کواس مداومت وابدیت ہے اشٹناء منظور تھا وہاں ، الا ماشاء اللہ اس کے بعد متصل فرمادیا اوراس استثناء کی تفییر صحیح احادیث میں موجود ہے۔جن میں زیر تنقید حدیث بھی شامل ہے اور واضح ہو کہ خلاف احادیث مرفوعہ کوئی موضوع یاضعیف حدیث یا اقوال الرجال قابل جت نہ ہوں گے۔ابغور وحقیق ہے معلوم ہوا کہ دوزخ کے واسطے خسالدین فیھا ابد آپوری تین دفعہ واقع ہواہے۔

جوقرآ نی بلافت کےخلاف ہے۔ احادیث مرفوعہ تعلق استثناء

اسس حدیث زیر تقیدجس میں رائی کے دانہ کے برابرایمان والا بھی آگ سے الکالا جائے گا۔ باتی متعددا حادیث مرفوعہ میں جو کے دانے برابرایمان والا ، رائی سے بھی ادنی ایمان والا باوجود کیرہ گناہ کر نے کے گرتو حید پرفوت ہونے والا دینار اور نصف دینار کے برابر ایمان والا ، آخر کار آگ سے نکالا جائے گا۔ ایک آخری رجل کا حال جو آگ سے نکالا جائے گا۔ بیمان والا ، آخری رجل کا حال جو آگ سے نکالا جائے گا۔ جس کا باب بخاری نے پارہ: ۳۹ میں الگ با ندھا ہے اور کتاب (سکلو ہیں ۴۹۰، باب الموض والشفاعة ) بیمان کا مفعل ذکر مجیب وغریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب بیمان کا مفعل ذکر مجیب وغریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب بیمان کا مفعل ذکر مجیب وغریب ہوئے کے گئی اقسام کی شفاعتوں کے بعد (انبیاء، ملائک، صالحین) اللہ تعالی باری میں ایسے لوگوں کو ابنی مشل کو کئل اقسام کی شفاعتوں کے بعد (انبیاء، ملائک، صالحین) کام و نیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوکلہ کی طرح ہوں گے۔ جو نہر حیات میں ڈالے جا کر کام و نیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوکلہ کی طرح ہوں گے۔ جو نہر حیات میں ڈالے جا کر بہشت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحلی) بعنی آزاد کردہ وہ خن بدون سابقہ میل میں۔ خبر۔ (مشاہ میں باب الموض والفاعت مدید شنق علی) خبر۔ (مشاہ میں باب الموض والفاعت حدید شنق علی)

نوف الله تعالى كے قضه يعنى ملى كتحد يد وكيفيت جب بى الله الله في بعجہ مشابهات ميں داخل ہونے كئيس فرمائى توكى امتى كاحق نہيں۔ جواس كى مقدار ميں اجتها نفسى سے يہ تاو بل كرے كه وہ اس قدر كشادہ وفراخ ہے كه دوزخ ميں كوئى باتى نہيں رہ سكتا۔ الي تاو بل اہل سنت كنزوكي بالكل حرام ہے۔ يفسى "لا تقف ماليسس لك به علم ان السمع والمبصر والمفو أركل اولئك كان عنه مسئو لا (بنى اسرائيل: ٢٤) "اس نجات يافت جماعت بي محمات بركا علم محج سوائے ذات بارى تعالى كى كؤيس مراس ميں الي جماعت كو الي اجتهاد سے داخل كرنا محج نہيں ہوسكا۔ جن كے دخول جنت كن في پرنصوص وارد ہو چكى ہيں۔

نتیم: استمام فیملہ کے بعد جناب نی آنگی نے فرمایا"ما یب قی فی الذار الا من قد حبسه القرآن (ای وجب علیه الخلود) (بخاری ۲۶ ص ۱۱۸) " یعنی آگ میں کوئی باتی ندر ہے گا۔ سوائے اس کے جس کوتر آن نے جنت میں داخل ہونے سے دوک دیا ہے۔

### بیان احادیث مرفوعه تعلق مدادمت دوزخ وبهشت

ا ...... ( بخاری پارہ نمبر ۱۳ ترجمہ بطور خلامہ، نصل الباری شرح بخاری جا ص ۷۷۲) بروایت حضرت ابو ہر بر "فر مایا نی مالیتے نے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ

آ زرگ بخت رسوائی دیکی کراند تعالی ہے قرض کریں گے کہ تیراار شادتھا کہ تھے کو قیامت کے ون رسوا نہ کروں گا۔ پس اب کون می رسوائی میرے باپ کی ذات سے زیادہ ہوگی ۔اس پر اللہ تعالیٰ فرما ہے

گا کہ میں نے جنت کو کا فروں پرحرام کردیاہے۔

نوف: حفرت فلیل الله علیه السلام کی دل جوئی کے واسط اگر کسی وقت دوزخ کی مطلق فامقدر ہوتی تو الله تعالی بندی میں فامقدر ہوتی تو الله تعالی بندی ہوئی ہے واسطے انجام کار خلاصی اور رہائی کا وعدہ اعلیٰ حاکم کی داخل کروں گا۔ ایک زیر حراست شخص کے واسطے انجام کار خلاصی اور رہائی کا وعدہ اعلیٰ حاکم کی طرف سے اس کے قریبیوں کے لئے کس قدر موجب اطمینان اور دل جوئی کا ہوسکتا ہے۔ محرصاف جواب جوفیل کو ملتا ہے اس پر محملی لا ہوری شاید خور کریں گے۔ محرتقلیدی عقیدہ جوران خم ہوچکا ہو۔ خواہ ساری بخاری شریف کی سنداس کے بطلان پر پیش کی جائے۔ ترک کرنا مشکل ہے۔

۲ ...... ( بخاری پاره ۲۷ بفضل الباری شرح بخاری ج مص ۱۳۳۳) بر وایت ابن عمر فرمایا نجان الله نے جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذئے کر دیا جائے گا اور ایک منا دی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت تم کوموت نہیں ہے اور اے اہل نارتم کوموت نہیں ہے۔ اس آ واز سے اہل جنت کی خوشی بڑھے گی اور اہل نارکو ٹم بڑنم ہوگا۔

نوٹ: نکورہ تین احادیث میں دوحفرت ابوہری کی روایت سے اس واسطی پیش کی ہیں کہ محمطی لا ہوری شاید غور کریں کہ جوحدیث بروایت ابو ہری کتاب کنز العمال سے انہوں نے سیداتسی عملی جہنم زمان لا یبقی فیھا احد پیش کی ہے۔ یعن جہنم پر کسی وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی باتی ندرہ گا۔ وہ حصرت ابو ہری کی بخاری والی احادیث کے کس قدر خلاف اور غیر قابل جمت ہے۔ بھلاموضوع یا مخدوش مدیث بھی بھی جھی محموق مدیث کا مقابلہ کرستی ہے؟۔ اس واسطے محدثین اور فقہ االی سنت نے عقا کدیں سواء مرفوع مدیث کے دیکوتم کو ہر گر قبول نہیں کیا۔ محملی لا ہوری والی حدیث بروایت حضرت ابو ہری کی اہل سنت نے ویک میں مسلمانوں میں سے کوئی باتی ندرہ گا۔ یعنی بینے فیھا احد من المسلمین اس

کے سوا جو کچر بھی مواد قائلین فنا النار نے خلاف جمہور پیش کیا ہے۔اس پرعقیدہ کی بناء قائم کرنا خاص قرآن واحادیث صححہ مفسرہ سے انکار اور جنگ کرنا ہے۔

پارہ اوّل ص ۳۷، حدیث ۷۷، فضل الباری شرح بخاری جاص ۳۸،۳۷ "اس حدیث مدنی میں نجائی کے ایک معاقعہ برنماز کسوف پڑھنے کا ذکر ہے۔جس

البنة والنار "يعن جو چيزين دكھائى جاسكتى ہيں۔انسب كويس نے يہاں كھڑے ہوئے و كي المست اوردوزخ كويسى السب كويس نے يہاں كھڑے ہوئے و كي البنة والنار "يعن جو چيزين دكھائى جاسكتى ہيں۔انسب كويس نے يہاں كھڑے ہوئے و كي ليا۔ يہاں تك كر بہشت اوردوزخ كويسى۔"

محمطی لا ہوری اس کے متعلق نوٹ نمبرا کے آخر میں یوں شرح فرماتے ہیں۔

شرح: شارص لکھتے ہیں کہ'آپ نے حقیقاان چیزوں کودیکھا، پس اگرسب چیزوں
کواس مقام پر کھڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیوں زور دیاجا تا ہے کہ معراج جب تک اس جسم
کے ساتھ نہ ہوا ہوآپ آسان پر کیونکر جا سکتے اور بہشت اور دوزخ کو دیکھ سکتے تھے۔اس صدیث
نے فیملہ کر دیا کہ آپ کو محابہ میں امامت کراتے میں حالت نماز میں سب پچھ دکھایا گیا۔
یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ مجی۔''
کیاں تک کہ بہشت اور دوزخ مجی۔''

تنقید عمی الا بوری چونکه معزله نیجری اور چکز الوی (الل قرآن) فرقد کی طرح الل سنت کے خلاف محض کشفی معراج نی اللی کے معقد ہیں اور جسمانی معراج کے محکر ہیں۔
اس واسطے اس حدیث سے ان کو اپنے عقیدہ کے ثبوت کا عمدہ موقع ہاتھ آئی ہے۔ مولوی صاحب اس حدیث کی سند پر اپنی جماعت سے اور منکرین مجزات قرآنی سے معراج کا کشفی مواجع قرائی مسلمان کو اس عقیدہ کا معتقد کیونکر بنا سکتے ہیں۔ جوملم حدیث کی روشی میں قرآن شریف کو پر حتا ہے۔ محمطی لا ہوری! آپ نے جب علم حدیث کی با قاعدہ تعلیم مدیث کی با قاعدہ تعلیم میں مسلمہ درس گاہ میں پائی ہی نہ ہوتو بخاری جیسی پر اسرار دبنی کتاب کی شرح کلمنے میں آپ کو تائل واتو قف مناسب تھا۔

حدیث زیر تقید والا واقع معرائ کشفی کا مدینتر نف می بوااور به بدون سواری براق وبدوں بھر کا بی جبریل ہے۔ مالا تکہ جسمانی معراج فمل بجرت از روئے قرآن وا حادیث مکم شریف میں بوا۔ جس کا ذکر مجد الحرام سے مجد افعلی تک سور کا بسرا و پارہ ۱۵ کے پہلے رکوئ میں موجود ہے اور پھر و ہائے سے آپ کا ذکر سور کا بی پہلے رکوئ میں موجود ہے۔ اگر آپ محاح ستہ یا کم از کم مشکلو ۃ شریف کی طرف رجوع کریں تو معراج کا باب علیحدہ یا تیں ہے۔جس میں نی اللہ کی معراج کا ذکر وضاحت سے ملتا ہے۔اس معراج میں آپ کی سواری میں براق اور مركاني مين جريل تصاورايك أيك آسان سے گذرنا اور آيات الله كامشابده كرنا اور إلى نمازوں کا امت کے واسطے لانا سب پچھ مذکورہ ہے۔ نماز کسوف میں نی ایک کی معراج کشفی مدنی واقع ہے۔جس سے اہل سنت کو ہرگز انکارنہیں۔حسب ارشاد عالی مومن کی معراج اس کی نماز ہے۔اس واسطے اللہ تعالی نے آپ کواس کمالیت سے بھی پورا مرفر از فر مایا۔ محر ندمعراج جسمانی آپ کی طاقت سے واقع ہوئی نمعراج کشفی خود بخو دہوئی۔ مردومیں 'ان فصله کان علیك كبيراً (بنى اسرائيل: ٨٧) "كاظهور ب-كى معراج مي امتى تو كاكى نى درسول كو بھی شراکت نہیں ۔ مگر کشفی معراج یامحض کشف میں نبی تالیقے کی امت کے اکثر افراد جزوی طور پر بقدرروحانیت شامل ہیں۔جن کا ذکر احادیث اور اولیاءاللہ کی معتبر سواخ میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس کا ثبوت اس جگہ غیرضروری سجھ کرنظرا نداز کیا جاتا ہے۔ قائلین محض مشفی معراج نبی اللہ کو بوجه عدم وسعت نظر علم حديث ايك آ ده ضعيف حديث كي بناء پر حضرت عائشةٌ وحضرت معاويةٌ و ا پنا ہم خیال ظاہر کرنے میں تحت غلط بنی ہوئی ہے۔ مرکمی جسمانی معراج نی اللہ کے وقت حضرت عا نشد کوآپ کے پاس جانے اور رہنے کی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی اور حضرت معاوییؓ ا بھی تک مع اپنے والد ابوسفیان کے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ بعد ہجرت وبعد فتح كمداسلام يدشرف موئ تق للذاجسماني معراج كانكاركوان كاطرف منسوب كرناصيح نبيس موسكا - بال مدينة شريف ميس حضرت عائشة جس كسوف والى نماز ميس في الله الله الله خود امامت کرائی شامل تھیں اور ان کی شہادت آپ کے کشفی معراج ندکورہ حدیث زیر تقید کے متعلق مترادف الکارجسمانی معراج ہرگز نہیں ہو یکتی ۔صحابہ میں جسمانی معراج کے بارہ میں ہر مر کوئی اختلاف از روئے میچ حدیث ثابت نہیں معراج جسمانی کے متعلق صیح اگر کوئی اختلاف ہے تو رویت اللہ تعالیٰ میں ہے۔جس کا حال کی قدر (بنادی جم میدے) تغییر سور و مجم کتاب تغییر القرآن میں اور پچھ حال دیگر دواحادیث (۱۳ پارہ بناری جام ۴۵۹) میں ہے۔حضرت عائشة جس كى نسبت كشفى معراج كے معتقد عدم حقيق كى وجه سے يوسيتے بين كه جسماني معراج سے ا تكارى بين - فدكوره احاديث من ايك صحافي كوفر ماتى بين كمدجو يد كم يم مطالعة في الله تعالى كو معراج میں اس آ کھے سے دیکھا۔اس نے جموٹ کہااور برا کہا۔پس ان اعادیث سے ثابت ہوا کہ انہوں نے معراج جسمانی ہے انکارنہیں کیا۔ بلکہ رویت اللہ کی بجائے صرف جبریل کی رؤیت اصلی کوشلیم کیا ہے۔ حضرت این عباس معراج میں رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔ جیسا کہ مندامام احمدم وغیرہ میں ندکورہے۔

جسمانی معراج کی تقدیق پرعلادہ لغوی تحقیق متعلق اسری بعید و کے دوا حادیث پوری
روشی ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک تو (مکلو تا سر ۲۹٬۵۲۰ ، باب المعراج) کی آخری حدیث متفق علیہ ہے۔
جس کا ماحصل بیہ ہے کہ قریش نے کہا کہ ہم کو کر یقین کریں کہ تو بیت المقدس سے راتوں رات ہو
آیا ہے۔ ہم کو فلاں فلاں نشان اس کا بتلاؤ۔ اس پر نجی آلیا فی فرماتے ہیں کہ مجھ کواس سے اس قدر مُم
بیدا ہوا کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ پر اللہ تعالی نے مجھے بیت المقدس کا حجاب جو بعداس کے معائد کے
ہوگیا تھا اٹھادیا۔ چنانچہ میں پھر جو پہ ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریافت کرتے صاف صاف
بتلا تا جاتا تھا۔ دوسری حدیث (مکلوق ص ۸۲۸ ہروایت تر ندی) مید کورہ کہ جب میں اور جبرائیل
بیت المقدس بہنچ تو جبرائیل نے ایک پھر میں انگلی سے اشارہ کر کے سوراث کر دیا۔ جس سے براق

اب مقام خور ہے کہ قریش کا نجائیگ سے بیت المقدی، کے متعلق سوالات کا پوچھنا اس صورت میں ضحیح سلیم ہوسکتا ہے کہ وہاں جسمانی طور پر جانے کا حال آپ نے بیان کیا ہو۔ ورنہ خواب میں یا دل ہے دیکھنے کے تعلق کسی چیز کا پتہ دریافت کر نایا اس معائنہ پرشک کر نا بالکل بے معنی ہے۔ قریش میں ہے اکثر بیت المقدی کا ذرہ ذرہ حال جانے تھے۔ کیونکہ وہ بار ہا وہاں سے ہوآئے تھے۔ بعض دیگر روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجی اللے نے تھے۔ بعض دیگر روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجی اللے نے تھے۔ جن کی تقد میں ہوگئی۔ حضرت ابو برگوصدیت کا لقب بھی اس وجہ سے ملا تھا کہ جب ابوجہل نے ان کے گھر جاکران کو کہا تھا کہ تیرایا رہم کو بتلار ہا ہے کہ وہ آجی رات کو بیت المقدی اور آسانوں کی سیر کر آیا ہے تو حضرت ابو برضدیت نے جواب میں کہا کہ اگر میرایا رابیا کہتا ہے تو وہ بالکل سے کہتا ہے۔ اس کا منہ ایس نہیں کہ وہ جھوٹ ہوئے۔

ر بخاری ج مص ۹۷۸ نے پار ۲۵ ) میں قرآن کی آیت 'و ما جعلنا الرؤیا التی ارپینا کی آیت 'و ما جعلنا الرؤیا التی ارپینا کا فقت نه لیلناس (اسراه: ۱۰) ' برایک باب بائدها به اور حفرت ابن عبال سے اس کی تفییر بیکسی ہے کہ لفظ رؤیا معراج میں آئے سے دیکھنے کا مفہوم ہے۔ ثاہ عبدالقادر صاحب نے اس کے مطابق ترجمہ (دکھلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت منسرین نے جسمانی

معراج کی شرح کی ہے۔

نو ث: قر آن مجید میں لفظ رؤیا سات دفعة ریباً داقع ہواہے اور سواند کورہ آیت کے ہر مقام يراس كاحقيقى مفهوم خواب بى ب يمر چوتكد حضرت ابن عباس كاتفقه فى القرآن حسب خاص دعا نی الله و گرمحابہ ہے متاز تھا۔ اس واسطے فدکورہ آیت والے لفظ (رؤیا) کامفہوم بجائے معروف خواب کے ظاہری آ تکھ ہے ویکھنا بیان کرتے ہیں۔ اس پرعلاء اہل سنت نے ان کے اس خاصمشٹنیٰ مفہوم پر جبغور کیا تو اس آیت میں اس مفہوم کی بناءان کی سجھ میں بیآ ئی کہ اورمقامات پر (رؤیا) کے ساتھ کوئی ایسا قریند موجونہیں۔ جواس کے حقیقی مفہوم لغوی (خواب) سے تجاوز کرنے میں معاون ہوسکے گراس آیت میں لفظ رؤیا کے ساتھ فتہ نہ للناس ایک ایسا خاص قریندموجود ہے۔جس کی بناء پر بدلفظ معروف مغبوم سے جدا ہو کر بھری وحقیقی مفہوم کا بورا مرادف بن جاتا ہے۔ کیونکہ فدکورہ قرینہ فتنة للناس ایساموجود ہے کداس میں علاوہ دیگرمصالح کے لوگوں کو آ زمانا بھی مطلوب تھا کہ کون کون جسمانی معراج کو مانتا ہے اور کون کون اس کی تكذيب كرتا ہے۔ چنانچدائمى فدكور موچكا ہے كہ بعض نے قريش ميں سے اس كى تكذيب كى بلك بعض نے نشانات بیت المقدس کا پہہ بھی دریافت کیا۔ گرحفرت ابو بکر صدیق نے ابوجہل سے صرف من كربى نى الله كالقدى عدم موجودكى بين اس كى تصديق كر كصديق كالقب حاصل كيا لفظ (رؤیا) کا مصدررؤیت ہے۔جس میں بھری قلبی معاینہ ہردو کا مفہوم داخل ہے۔جس کا فیصلہ قریندی شمولیت سے مشتبر و مشکوک نہیں رہ سکتا گراس آیت میں فتنة للناس کا قریند موجود ہے اور مقام فور ہے کہ جب ایک انسان بھی دوسرے انسان پرائی خواب کو کسی امر کی تقعدیق و تکذیب كواسط جمت قائم بيس كرسكا توالله تعالى جو فللله المحجة المبالغة (انعام: ١٤٩) "ك ومف سے موصوف ہے۔اپنے رسول کو بجائے عینی وبھری رؤیت آیات کے محض خواب دکھا کر ای قبیل سے کشف کے ذریعہ سے آیات دکھلا کرانسانوں کی آ زمائش کے واسطے جمت کیونکر قائم کر سكايع؟ - بعدازي بم كولفظ اسرى كى لغت كى طرف متوجه وما بحى ضرورى بيتاكيقرآنى محاوره ے جما ہوکرا یے مغموم کو اختیار کرنا نہ پڑے۔جس میں ہوائے نفس کے دخل سے نتیج مثلالت اور مختيده المل سنت كفلاف ثابت بور

لفظ اسری باخل بے از مصدر اسراء جس سے معران کا مغیوم لکتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بحالت اسرقریباً یا نج دفعہ ندکور ہے۔ مثلًا اسس بعبدادی ، یا اسر باعلال اور مرایک دفعہ جاندارجهم كواسطرات كووت حركت جسماني وانقال مكانى كسواد يكرمغهوم قطعا غلط بوگار وورى وجراسرى وجراسرى كيلي لفظ بحان كاقريند به جومعمولى معروف واقعات كاظهار كواسط قرآن مجيد من نبيل آتا بلك واقعظيم كواسط اوريدام ظاهر به كدخواب يا كشف واقعظيم نبيل بلك معموليات معروف من وافل به - تيمرا قريدا سرى كساته لسنديه من ايتنام وجود بيل مقعود اسراء معران ثابت بوريعنى نشانات قدرت غيبيكا بم اين رسول كوچش ويد طاحظ كرائيل اوركس وقت ؟ رات كايك حصر من الفظ كيا رفع ابهام غيروقت كواسط بنابر تاكيد وارد ب ورند تنها لفظ اسرى خود منهوم رات كاسنر جاندار كواسط قرآن مجيد من ثابت تاكيد وارد ب ورند تنها لفظ اسرى خود منهوم رات كاسنر جاندار كواسط قرآن مجيد من ثابت بيات السد بعبادى فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً (طه:۷۷) "كيل آيت" سبحان الدى اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد آيت" سبحان الذى بارك نساحوله لنريه من ايتنا (بني اسرائيل:۱) "من چنوامور بالبدامت بالبدامت بالواول ثابت بيل و

اوّل..... معراج کوئی معروف و معمولی واقعة نبیں یعنی خواب یا کشف نہیں۔ دوم ..... رات کے دفت سفر جسد مع الروح تھا۔ کیونکہ مذکورہ پانچ قر آنی امثلہ اسر بعبادی یا اسر باحلک ہے جسد مع الروح کے سواغیر مغہوم باطل ہے۔

سوم ، .... آیات غیبیکا ملاحظہ کرانا اللہ تعالی کو منظور تھا۔ اب بعدازیں بیامرقابل توجہ ہے کہ فدکورہ اسریٰ کی پانچ اسٹلہ میں انبیاء علیہ السلام ذریعہ سنر ثابت ہیں۔ مگر محمد رسول الشفائی خود کو فاعل و ذریعہ بیان کرتا ہے۔ جس طرح بیخاص اسراء غیر معمولی ہیں۔ مگر لغت عرب کی قرآنی اسٹلہ غیر معمولی ہیں۔ مگر لغت عرب کی قرآنی اسٹلہ فکورہ میں جب اسراء جسم مع الروح پر حاوی ہے تو اسراء ذریتھید میں جناب تعلیقہ کے جسم مبارک کو علیحدہ کردینا لغت وقرآنی محاورہ کے صرح خلاف مسلک اختیار کرتا ہے۔ پس اوران ماسیق میں جس قدر احادیث محمدہ ودلائل عقلیہ فکورہ ہیں۔ وہ قرآن کے عین مطابق ہیں اورانسان میں جس قدر احادیث محمدہ ودلائل عقلیہ فکورہ ہیں۔ وہ قرآن کے عین مطابق ہیں اورانسانس وبسیرت کے روسے راقم الحروف بے جابانہ عرض کرتا ہے کہ اگرا حادیث محمدہ ودلائل عقلیہ کو بالکی نظر انداز کر کے ان سے جسمانی معراج پر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے اسراء بالکی نظر انداز کر کے ان سے جسمانی معراج پر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و کا درہ قرآنی جسمانی معراج کر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و کا درہ قرآنی جسمانی معراج کر جمت نہ بھی قائم کی جائے۔ جب بھی آ ہے۔ اسراء کا خاص لفظ پر بناء لفت و کا درہ قرآنی جسمانی معراج کے جوت کے در اسطی کافی ہے۔ جس کے کا خاص کو تا میں جونیش رحمانی ہے۔ جس کے خاص کو تا کہ کی جائے۔ جب بھی تا ہی جونی رحمانی ہے در انہ کی جونی کی جائے۔ جب بھی جونیش رحمانی سے جونی کی تو تا کہ در تا تھا درہ خونی کی جونی کے در انہ کی جونی کی در تا تھا درہ تا کہ در انہ کی جونی کی در انہ کی در انہ کی در انہ کی در انہ کی در سے بور سے بور کے در کا کو تا کہ کو تو کی در انہ کی در سے بی در سے بور سے

حصدر کھتا ہے قر آن مجید کے سمندر میں غواص بن کو جیرت انگیز ومعرفت اقراء نکات ومعارف کے بے بہاموتی نکال سکتا ہے۔

حرم شریف سے بیت المقدی تک تو، رارہ، کے وقت نی ملک کی معراج جمد مع الروح خوداسراء کی آیت سے بلاتا مل ثابت ہے۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے کہ جس سے انکار کرنا الل سنت كنزديك كفرك برابر ب محربيت المقدى سے آ مح آسانوں كى معراج كے بار ہ میں الل سنت انکار کرنے والے کو صرت کا فر کہنے میں متامل ہیں۔ البتہ مبتدع وغیرہ الفاظ اس پر عائد کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ثبوت سور ہُ جم میں مجملاً غدکور ہے اور اس اجمال کی تفصیل احادیث صیحہ میں مذکور ہے۔جیسااس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔البنة قر آن سور ہ بھم میں متعلق جسمانی معراج السي السموات ايس بي كمالل بعيرت كواسط كافى بير - كونكما حاديث محدمتعلق معراج جسمانی مکه شریف سے بیت المقدس تک عین مفہوم آیت اسراء کے مطابق ہیں تو وہاں ے آ گے آسانوں تک جسمانی معراج کے متعلق وہ غیر مطابق اور غیر صححتہیں ہوسکتیں۔معزلد وديكر محرين خرق عادت كے واسطے بيت الحرام سے بيت المقدس تك جسماني معراج ميں شك اور تاویل کرنے کی خود آیت اسراء نے از روئے لغت ومحاورہ قرآن کوئی مخبائش باتی نہیں چھوڑی۔ ہاں ہٹ دھری کی وجہ سے انکار کر کے لغت ومحاورہ کے خلاف جوان کی طبیعت جا ہے یڑے کہیں ، اہل حق ان کو قبول کرنے سے معذور ہیں۔ کیونکدان کے دلوں میں اللہ تعالی نے قبول حق کا مادہ رکھ دیا ہے اور علاوہ ازیں ان کوا جادیث معجمہ پر بھی بغضل خدا ایمان ہے۔ کیونکہ قرآن کے مجملات کی تشریح بدول شارع علیه السلام کی تغییر کے غیر ممکن ہے۔ جس بر ہرز ماند کا متواتر بان وعمل شامد ب-ابانشاء الله بيت المقدى سة محاسراء الى السفوت كالخقربيان بدول حوالداحاديث ميحد متعلق جسماني معراج ككمتا مناسب ب- كيونكداز روئ احاديث اللسنت اس پربھی پوراایمان رکھتے ہیں۔جس کا بیا**ن مغا**ت ماسبق میں ہو چکا ہے۔سور ہُ مجم کے جن الفاظ وقرآئن سے جسمانی معراج السب السيف وت بردوشي برسكتى ہان كابيان موجب شرح صدر ہے۔ گومنکرین اس سے انکار کردیں ان کورو کنامحال ہے۔

معراج جسمانی کے متعلق سور ہ تجم ہے استدلال سب سے پہلے بیاشکال رفع کرنا ضروری ہے کہ جسمانی معراج کا ذکر مسلسل کیوں \* ندکورہ نہیں۔ کیونکہ بیت المقدس تک اس کا ذکر سور ۂ اسراء کے شروع میں ہے اور باتی الی السموٰ ت امراء کاسور و جم میں۔ اس کا جواب ہے ہے کہ ہردوسور تیں کی ہیں اور کے بعد دیگرے مکہ شریف میں نازل ہوئیں اور معراج جسمانی کا واقعہ بھی کی ہے۔ جو خص قرآن مجید کی طرز واسلوب بیان سے واقعف ہے۔ اس کواس میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن مجید تاریخ کی طرح کوئی مسلسل بیان کی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انہیاء کی ہم السلام میں سے بعض کا متعدد جگہ اور تبلغ کی مسلحت کی مجہ سے جس قدر اور جتنی وقعہ مناسب جانا ای قدر اور آتی دفعہ بیان فرمادیا۔ مگر سجان اللہ کہ باوجود اس محرار کے سلسلہ وفعہ مناسب جانا ای قدر اور آتی دفعہ بیان فرمادیا۔ مگر سجان اللہ کہ باوجود اس محرار کے سلسلہ تو سے مگر اصلی مقصور تبلغ و تذکیر عباد ہے اور اس کی مابعد کی آیت سے زنجر کی طرح کر یوں میں پوستہ ہے۔ مگر اصلی مقصور تبلغ و تذکیر عباد ہے اور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قلیل ہا اور کی مسلم کثیر کیوں ہے۔ بہ باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے انسانی فہم ہرگز احاطہ نہیں کر سکتا۔ سوااس کے کہ اپنی ہے جو رگی اور کم علمی کا اعتراف کرے اور بہوجب ' لا تقف ما لیس به علم (بنی اسر ائیل: ۲۱) 'زیادہ خوض سے پر ہیز کرے۔ بیار کو آگر حکیم حاذق پر یقین ہے تو دوا کے استعال کو اختیار کرے دوا کے مرکز اور اسے مرکز اور اسے مرکز اور اسے مرکز ویات و ترکیب ساخت سے برتعلق رہے۔

"سورة اسراء (بنى اسرائيل: ۱) "كشروع ش آيت" سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنسريه من أيتنا انه هو السميع البصير " من اسراء تي الله يخي مقرمم الروح مبارك كازم جدالحرام تابيت الاصلى كاصرف ذكر به ودومرا اس امركا كم قصوداس اسراء سي مبارك كازم جدالحرام تابيت الاصلى كاصرف ذكر به ودومرا اس امركا كم قصوداس اسراء سي به كهم البيخ صبيب كوائي قدرت كن اتات كائي م ديد الاطلاراكي دعا كوجي س كر قولت بخشا النبين به اوراس كى دعا كوجي س كر قولت بخشا واجه بي اوراس كى دعا كوجي س كر قولت بخشا باطلا" باطلا" باطلا" باطلا" باطلا" باطلا" باطلا باطلا"

سورہ اسراء میں مقصود اسراء ہے صرف آیات کا ملاحظہ کرانا نہ کورتھا۔ مگر ہیں ہمرکا ذکریا ثبوت وہاں موجود نہ تھا کہ موعود ہ نشانات دکھلائے گئے یا نہ دکھلائے گئے ۔اس واسطےان کے واقعی دکھلانے کا ذکر سور ہ مجم میں بیان کردیا ۔مجد الاقصیٰ کے متعلق نشانات توارضی ہے۔ سووہ تو وہاں نجی لیکھے نے دیکھے لئے ۔ باقی رہے نشانات میں حدفاصل معلوم ہوسکے ۔مگر نشانات معلوم میں سے ساتھ کے ملاحظہ میں سلسلہ برابر قائم ہے۔ارضی ہے۔ ہاوی بعد میں واقع ہوااورا یک ہی وقت میں جو لفظ لیلا ہے ثابت ہے۔

نشانات ساوی کی تفصیل توا صاویت صحیحه میں موجود ہے۔ سورہ نجم میں مجملا ہے۔ یعنی ملاحظہ جبریل کا اصل صورت میں سدرہ النتہای کا، جنت الماوی کا، سدرہ النتہای پر جھائی ہوئی اشیاء کا، اس ساوی اسراء وہی خاص کا، ''سورہ نجم ا'' کے ابتداء میں '' والسنجہ اذا ہوی '' کی تم کا اشارہ نجم اللہ ہے کے اسراء کا طرف سموات کے نتقل ہونے کی طرف ہے اور پھر کلام وہی میں نجم کا اللہ ہے کہ دخل ہوئی کی نفی کا ثبوت اللغ طور پر وہی کے اوصاف بیان کرنے میں پایا جا تا ہے اور از بین بی خارج اس دیاں سے زائل کیا جا تا ہے کہ اس صورت میں از بین بی خارج اللہ ہے کہ اس صورت میں ہمارا صبیب اس کوایک دفعہ پہلے بھی (زمین پر خارج اللہ ارکا مل طور پر ظاہر کر دیا ہے۔

"مساکسذب السفواد مسارای (نسجم ۱۱) "می*ن حقیقت چرائیل کواس کی اصل* ت صورت میں دیکھنا بتلایا گیاہے اور دل کی شہادت اس کے معائنہ کور فع شک کے واسطے بطور تاکید کے ہے۔ بسااوقات انسان کو بظاہر جو چیز آ کھ سے نظر آتی ہے وہ درحقیقت اور طرح ہوتی ہے۔ یا مطلقان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔مثلا برقان کی بیاری والا ہرایک چیز کا رنگ پیلا اور زرد و یکمآ ہے۔ در حال رید کہ ایسانہیں۔ اس طرح ریمستانی علاقوں میں انسان کو دور سے باغ اور چشمے نظر آتے بین محر ہوتا وہاں کچھ بھی نبیس ادر ان ہر دو حالتوں میں ویکھنے والے کا دل ان کی تقسد بی نبیس كرتا يمرينى مشامده كى تعديق دل ساى صورت من كال موسكتى بكدجب كسى سف ايك چيز کی حقیقت کو پہلے بھی دیکھا ہو۔اس واسلے اس کی تقید بتی بھی یہاں موجود ہے۔ محر لغظ (فواد) سے محمالی لا ہوری نے اپن امحریزی تغیر القرآن میں کشفی معراج کے استدلال پر بعجہ عدم مبنی مريح استعال (فواد ) سخت عور كمائي باورمسا داي كاقريد بحى دبن سار كار يدر نی میں کا وقی اور اور اور اور کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے کامل وضاحت سے وہی کی ساری حقیقت کو بتا و یا لفظ (فواد) ول اورقلب کا مرادف ہے اورقلب میں وحی کا القاء متعلق نزول كتبسادى في المائية معضوصت ركمتا بيدجس كاجوت آيت وانسه لتنفس يل دب العلمين · نسزل به السروح الأمين · على قَلْبِكُ لِتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّرِينَ (شعراهٔ:۱۹۲ مَا ۱۹۶ ) ''غرض بهت ی آپ گی خصوصیات ش سے جار چوٹی کی ہیں۔

اوّل ..... كل جهال كيبلغ ـ

دوم ..... معراج جسماني بناء پرمشامده آيات الله

سوهم ..... معائد جراكل بصورت اصلى \_

چهارم ..... القاء كلام الشعلى القلب

جن نشانات چیثم دیدمعائنه کاالله تعالی نے معراج میں اپنے حبیب سے وعد وفر مایا تھا۔ اس كوآيت القد رأى من ايات ربه الكبرى (نجم:١٨) "من يوراكرويا-ان ثنانات میں اکثر دل اور آ ککھ کواپی طرف جرا ماکل کرنے کی بعجہ غیرارضی وغیر معمولی ہونے کی پوری کشش موجودتھی۔اس داسطےاس آیت کے پہلے اپنے صبیب کی روحانی قوت دمنزلت کواس آیت ہے بالادياب-"مازاغ البصر وماطفى (نجم:١٧)" يعنى مير حبيب في آيات كالماحظة چتم دید کر کے اپنی توجہ کو ہر گز کسی کی طرف مائل نہ کیا۔ کیونکہ در بار خدا تعالیٰ میں جو حبیب مدعو کیا گیا تھااس نے حدادب سے ہرگز تجاوز نہ کیا اور حبیب اللہ نی متالیق معراج کے پورے مصداق وابل ثابت موئے اس آیت میں لفظ بصر کا استعمال عینی مشاہده آیات برنص ہے اور لفظ اسریٰ (مصدراسراء) جسمانی معراج کو ثابت کررہاہے۔ کیونکہ جیساراقم الحروف اس سے پہلے قرآن مجيد سے ثابت كر چكا ہے كدوه جاندار بدن مع الروح كےسفر وانقال مكان كےسواكسي غيرمنهوم میں نہیں آسکا۔ یعنی کم از کم قرآن مجید میں پس خاص قرآن مجید کی لغت ودیگرقرآ ئن متعلقہ ہے جناب نبي كريم افضل الصلوة عليه والدكي معراج جسماني بدون مدداحاديث صحيحه وبدون دلاكل عقليه کامل طورے ثابت ہے۔ فرقہ ہائے غیراہل سنت اگر ندکورہ بیان تعصب سے الگ ہو کرغور سے مطالعہ کریں تو محض کشفی معراج کاعقیدہ انشاءاللہ چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ کشفی معراج بدون سواری براق وبدون معیت جبرائل مدینتریف میں نی اللہ کو چند پار بتغیر ہیت و کیفیت احادیث ہے ٹابت ہے۔ جو کی معراج سے بالکل مختلف ہے۔جیسااس سے پہلے راقم الحروف مال بیان کر چکا

ہے۔جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنقید حدیث نمبر ۴۸ ۸ص ۴۸ ،۴۸ ،فضل الباری نثرح بخاری

"قال رسول الله عَنَيْ ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتب امن بنييه وامن بمحمد والعبد المملوك اذا ادى حق الله واحق مواليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها

فتنزوجها فله اجران" ترجمه بحذف روات

رسول التعلیق نے فرمایا تین شخص ہیں۔ جن کے لئے دو ہراا جر ہے۔ اہل کتاب ہیں سے ایک وہ شخص جوابینے نبی پرایمان لایا اور غلام جود وسرے کے ملک میں ہو۔ جب وہ اللہ کاحق اداکر ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو۔ پھر وہ اس کو ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم وے۔ پھر اسے آزاد کرے اور اسے این زوجیت میں لے۔

اس پر حمدی علی لا موری صفحه اس کے نوٹ مبرایک میں یون فرماتے ہیں کہ:

قال: بخاری کے بعض شخوں میں امة کے بعد لفظ یہ طاھا وارد ہے۔ مگر بیزیا دتی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بخاری کے سیح ترین شخ جن کوصاحب فئے الباری اورصاحب ارشاد الساری وغیرہ نے لیا ہے۔ ان میں بیلفظ نہیں اور جن شخوں میں یہاں لفظ یہ طاھا آئے ہیں اور ان میں اس حدیث کو جہال دوسرے موقعوں پر لایا گیا ہے۔ باب الحق اور کتاب الجہاد میں وہاں یہ لفظ نہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ زائد ہیں۔ جو بعض شخوں میں غلطی سے درج ہو گئے ہیں اور اگر روایت میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں جس میں برابری کا مرتبد دیتا۔ "

كاس الا الماح كرال ساف بالا رى بي كرزوج كا وقوع بعد اعقال بدموعل لا مورى نے ترجم میں تحریف معنوی سے کام ئے کرا پنامقعد پودا کیا ہے۔ کیونکہ فنسنرو جھا کے جھے معنے ازروئے نغت عرب نکاح کے ذریعہ سے زوجیت میں لینے کے ہیں۔ مرمحم علی لا ہوری اس لفظ ہے مغہوم نگاح کو خارج کر کے زوجیت میں لینے کی بیشرح فرماتے ہیں کہ مالک لوٹھ ی کو بیوی کے برابرر تنبد دیدے۔اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ مالک بدون اعمّاق وطی حلال کرنے کی خاطر اس سے نکاح کر لے۔اب کون بندہ خدااس کو مجھائے کہ جب مالک نے لونڈی سے نکاح بھی کر لیااوروطی بھی کرلی۔تو ز وجہ بنانے میں کیا کسررہ کی کہ بعداعتات پھراس کوز وجہ کارجہ عطاء کرے۔ اگران کے استدلال کا کچیمفہوم زوجہ کے برابر جاننے کا ہوسکتا ہے تو صرف یہ ہے کہ لونڈی کو ما لک نکاح اور وطی کے بعد اگر اچھا کھانا اور اچھے کپڑے آزاد بیوی کے برابرنہیں ویتا تھا تو اب بعداعماق منکوحہ ہوی کے برابر دیا کرے۔اگر پہلی حالت میں اسے برا بھلا کہتا یا مارتا پیٹمتا تھا تو اب دومری حالت میں ایسےسلوک کوترک کردے۔اگرز وجہ کے برابر رتبہ دینے کامفہوم اس کے علادہ کوئی اور بھی ممکن ہےتو وہ محمد علی لا ہوری کے بطن میں ہوگا۔ ورنہ نکاح سے کل حقوق زوجیت خاوند بالغ يرلازم موجاتے ميں محموعلى لامورى نے خدا جانے عمد أياسموأاس امر سے سكوت فرمايا ہے کہ آیا مالک نے قبل از اعماق جب لونڈی ہے نکاح کیا تھا تو کیامبر بھی مقرر کیا تھا اور دو گواہ کو بھی طلب کیا تھا۔ اگر نہیں کیا تھا تو نکاح فاسداور اگر کیا تھا تو کسی واقعہ سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ قبل اعمّاق مالک کا امتہ (مملو کہ لونڈی) ہے نکاح مع مہر موجودگی دو گواہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ابنصوص اور واقعات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تا کہ مجمعلی لا موری یا ان کا کوئی مرید غور کر كاسمسلكى حقيقت كوبيجان سكيرسب ساول اسمسلك المف بتانا ضرورى بكهالك ا بنی مملوکہ لونڈی سے قبل اس کے آزاد کرنے کے کیوں بدون نکاح وطی (ہم بستری) کرسکتا ہے۔ فلسفه تبليغ دين حق كےوفت جوا نكار ومقابله كرتا ہے وہ اپني آزادى و جان كى حفاظت كا لمستحق نبيس رہنا۔اس واسطے د ہ اوراس کے متعلقین جواس مقابلہ میں شامل ہیں یا اس مقابلہ کنندہ کے ماتحت ہیں۔مغتوح ہونے کے بعد فاتح کے قبضہ میں منتقل ہوجاتے ہیں۔عورتیں اور مرداسیر سلطانی ہیں۔ بعد تقییم ان کولونڈ یول اور غلامول کی حیثیت میں اپنے اپنے قابضوں کی ماتحتی میں زندگی بسر کرنی پرتی ہےاور جب تک مالک خودان کوآ زاد ندکرے وہ اپنی آ زاوی کے حق دارمیں۔ تورات میں بھی یہی تھم ہے۔ گراسلام جورحمت کمال کا غرجب ہے۔ان کو آزاد کرنے کی ترغیب کی

طریقوں سے دلاتا ہے اور قبل آ زاد کرنے کے ان سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ جس کی تشریح کا بدرسال متحمل نہیں۔

باقی بیان: جم علی الا بوری جم او کدونڈی سے بدون نکاح مالک کو بھی بعد استبراء وطی کی امرات نہیں دیے۔ ان کے پاس سواا پی اجتہاد کے کوئی شرع نفس نہیں۔ قرآن مجید میں محصنہ سے نکاح کی عدم استطاعت کی صورت میں ایک مسلم کو مومنہ لونڈی سے باذن مالک نکاح کی اجازت ہے۔ محر غیر مالک کے نکاح میں جا کر بھی وہ بدستور غلای کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بقول مجمع علی الا بوری مالک نے وطی کے جواز کے واسطے اس سے نکاح کرلیا ہوتا تو کسی آیت یا صدیف یا کی واقعہ میں یہ امرخی فی نہرہ سکتا کہ غیر مالک کو نکاح کی اجازت دینے کے وقت مالک نے اس کو طلاق میں دی تھی اور پھر وہ لونڈی عدت شری کے بعد غیر مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی۔ مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی۔ مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی۔ مالک کے نکاح کی بنا قبل ہوئی تھی۔ مالک کے نکاح میں داخل ہوئی تھی۔ مالک کے برؤ مل ثواب واجراس کی ترغیب تا بت ہے۔ جب مالک اس کوآ زاد کر سے اور حدیث ذیر تنقید میں بھی بنا کا کاح مالے لازی شرائط بیں اور اس پر ایجاب صحت و قبول بھی جورکن نکاح ہیں تا بت کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی تا بیش کرتا مناسب و تیا کہ اس مسئلہ پر پوری روشی پڑ سکے۔

ا سست ''والدین هم لفروجهم حافظون ۱ الا علی از واجهم او ما ملکت ایمانهم غیر ملومین (العقمان ۱ ما علی از واجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین (العومنون ۱۰۰۶)'' تفاظت فروج می زوجه وارلونڈی مملوکہ کو طی کے واسطے قرآن مجید نے مشکی فرماویا ہے۔ یعنی زوجہ کو بینا نے کے واسطے نکاح لاڑی ہے ) اورلونڈی کو بوجہ کمکیت کے جسکی آزادی سلب ہوچکی ہے۔

المحصنة "ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنة المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضمات والله أعلم بايمانكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن فأتو هن أجورهن بالمعروف محصنت غير مسافحت ولا متخذات أخدان فأذا أحصن فأن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب (النساء: ٢٥)"

نوث ان آیات کریمه می مسلم غیرستطیق فاح حره کوکس فخص کی مملوکه سلم اونڈی سے

باذن ما لک نکاح بادائے مہر کی اجازت ہے۔ گروس حالت میں بھی اس کی حالت بدستورلونڈی غیر حرہ کی قائم رہتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگروہ زنا کی مرتکب ہوگی تو حرہ سے نصف حصہ حد شرعی کا اس بر جاری ہوگا۔

مشکوة ص ٣١١، كتاب الحدود مين بروايت حضرت عليٌّ مذكور ب كدرسول التعاليقية نے فر ما یا اےلوگو! اپنی لونڈیوں اورغلاموں پرخواہ شادی شدہ خواہ غیر شادی شدہ ہوں حد جاری کرو۔ تحقیق رسول النُعلِیصة کی ایک لونڈی نے زنا کیا تھا۔ پس آ بً نے مجھ کواس پر صد جاری کرنے کا تکم فر مایا ۔ تگر میں نے اس کو بحالت نفاس پایا تو ڈرا کہ حد جاری کرنے سے وہ مرجائے گی ۔ للہذا اس امر کا استعواب رسول النياف ہے کيا۔ جس برآ ب نے فرمایا کہ تونے اچھا کیا۔ ای حدیث کے ساتھ ابوداؤد کی ایک روایت کا حوالہ اس طرح ند کورہے کہ آپ نے فر مایا کہ اس کو چھوڑ دے۔ حتیٰ کہاس کا خون بند ہو پھراس پر مد جاری کر ۔اس صدیث ہے ثابت ہے کہ جناب نی مالی نے نے اس لونڈی ہے وظی کی خاطر نکاح نہیں کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر نکاح ہوتا تو وہ لونڈی آیت تطبیر کے خلاف زنا کی مرتکب نه ہوتی ۔ گرمحم علی لا ہوری کا اجتہادا گرضیح تسلیم کیا جائے تو بھر جناب رسول التُعَالِيَةُ مصداق اس قرآني نص كے مركز ميں روستے "السطيب ات للطيبين (مور:٢٦)" لبندات لیم کے سوا جارہ نہیں کہ نی مظالقہ نے بنابر وطی اپنی مملوکہ لونڈی سے ہرگز نکاح نہ کیا ہوا تھا۔ كونكه السطيبات للطيبين كاشار محض ازواج مطهرات كواسط ب-جن سعملوكه لوندى مشتیٰ ہےاوراس سے صدورز نا کا امکان قر آن سے اور واقعہ کا حدیث ندکورہ سے ثابت ہے۔ مگر ازواج نی میں خوات زیرآیت تطبیر بسبب نکاح کے پاک ہیں۔ بعض واقعات متعلقہ حربی لونڈی کے

ابسی با بوسعید خدری سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں ہم نے عورتیں قید کیں۔ حالانکدان کے شوہر موجود تھے۔ پس ہم نے ان سے وطی کرنا مکروہ جانا۔ لہذا نی اللّیہ سے دریافت کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔''والمحصنات من النساء الاما ملکت ایمانکم ''پس ہم نے ان کے فروج کو حلال جانا۔ رواہ احمد ، والتر ندی ، والنسائی ، وابن ماجد ، وسلم ، وابوداؤد۔ نوٹ نوٹ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیر آیت خیبر کی قیدی عورتوں کے نوٹ نوٹ نے بین عباس سے روایت کی ہے کہ بیر آیت خیبر کی قیدی عورتوں کے

حق میں نازل ہوئی ہے۔ پس سدیہود کی عور تیں کتابی تھیں۔ جن سے بڑکاح وبملک بہر دوصورت بعد استبراء وطی حلال ہے۔ مگر جنگ اوطاس والی روایت اصح ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کدوہ عورتیں مسلمان ہوگئ تھیں ۔ کیونکہ مشر کہ عورت سے بحالت ( ملک یمین ) وطی شرعاً حلال نہیں ۔ ( ماخوذ ازتفسیرمواہب الرحمٰن )

الروک افت "ما ملکت ایسانهم "اوند کی اور فلام مردوکی جانب نبست صحیح ہے۔ مگر یہاں چونکہ صروب ہم وی اللہ اللہ میں۔ جس پرامت کا جماع ہے۔ ابن کثیر یہاں چونکہ صروب ہینے مردول پراطلاق کرتے ہیں۔ جس پرامت کا جماع ہے۔ ابن کثیر نے بھاد جید قادہ تا بعی ہے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے ایک غلام بنا پروطی رکھا ہوا تھا اور جب وہ مواخذہ میں پکڑی گئی تو کہنے گئی کہ میں نے بیغل ماتحت" الا مساملکت "کتاب اللہ کے کیا ہے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے حضرت عراض کیا کہ اس عورت نے آیت اللہ کا ہے۔ اس پر بہت سے صحابہ نے حضرت عراض کیا کہ اس کورت نے آیت اللہ کا ہے جامفہوم سمجھا ہے۔ اس پر حضرت عراض نے غلام کا سرمنڈ واکر اس کوشیر بدر کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس عورت سے نکاح نہ کرے۔ قادہ نے حضرت عراض کا ذائد نہیں پایا۔ اس واسطے یہ روایت مرسل ہے۔ مرمسل روایت بھی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ جب اس میں مفید مسکلہ کا حل ماری نہی ہو۔ حضرت عراض کیا نظام سے بیدا ہونا ممکن تھا۔ صرف شبہ کے لحاظ ہے اس پر مد جواری نہی کی خلاجی نے جاری نہیں مفید مسلم کا الحق میں کیا۔ (موخوذ از تغیر مواہب الرحمٰن)

سسب جب بن مصطلت کو فکست ہوئی تو اسپران جنگ میں جویرید ایک رئیم زادی فاہر ہن بن قیس کے حصد میں آئی۔ اس نے رسول النہ اللہ اللہ اللہ کیا ہوں۔ وہ روپیہ لے کر مجھے چھوڑ نا اسلام طاہر کیا اور پھر کہا میں فاہر ٹی فیس کے حصہ میں آئی ہوں۔ وہ روپیہ لے کر مجھے چھوڑ نا چاہتا ہے۔ آپ میری دعگیری فرما ئیں۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر سلوک تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اگر تو منظور کرے۔ اس نے پوچھا کس طرح ؟۔ آپ نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ بین کراس نے منظور کرایا۔ آپ نے فاہت بن قیس کوای دفت روپید سے کراس سے نکاح کیں اپنے سب قید یوں کوآ زاد کر دیا اور کہا کہ اب بیساری قوم نی آئیا کے کی رشتہ دار ہوگئ ہے۔ حضرت عائش قرمائی ہیں یہ جویریہ بڑی اور کہا کہ اب بیساری قوم نی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذ از برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے طفیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آ دی آزادہ ہوگئے۔ (ماخوذ از برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے طفیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آ دی آزادہ ہوگئے۔ (ماخوذ از برحت کا موجب ہوئی۔ جس کے طفیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آ دی آزادہ ہوگئے۔ (ماخوذ از الوداؤد میں زیرعنوان جہادوعت و کئی سرحہۃ للعالمین میں بھی قریباً ای طرح نہ کور ہے۔ )

نون: فدكورہ تين امثلہ سے ثابت ہے كہ حربي لونڈى سے مالك كو بعد استبراء بدون نكاح وطی جائز ہے اور يہى معلوم ہوگيا كه 'ما ملكت ايمانهم ''كاتعلق خاص مردول كے واسطے ہے۔ عورت كواس آیت كی بناء پرا ہے غلام نے وطی جائز نہيں اور يہ بھی ظاہر ہوگيا كه رسول التعلق نے حربي لونڈى كوخر يدااور آزادكر كے نكاح كے ذريعہ سے ازاواح مطبرات ميں شامل كركا يك عدہ مثال كى بنياد وال دى اور حدیث زير تنقيد پرخود عمل فر مايا لفظ تزوج اور تزوج ميں نكاح كامفہوم لازى ہے۔ قرآن ميں بھى دو جناكھازيد كى مطلقہ يوى كے واسطے فدكور ہے۔ ديسرسول التعلق في اس سے نكاح كيا تھا۔ (احداب ٢٧)

مگر محمد علی لا ہوری صدفیث زیر تقید میں فقی و جہا سے نکاح کامفہوم ہیہے کہ لونڈی مملو کہ کوصرف زوجہ کا رتبہ دے دے۔ جس کی تر دید شروع تقید میں اہل بصارت کے واسطے کافی ہوچکی ہے۔

تقیمتعکق ۱۳۹۰ حدیث نمبر ۷۹ نضل الباری شرح بخاری

صدیث محولہ عنوان میں بعض صحابہ گانی اللہ کے پاس مدین شریف میں بنابر تعلیم دین باری باری کرکے باہر نواح سے آنے کا ذکر 'ین زل یہ و ما و انذل یو ما'' کے الفاظ سے فدکور ہے۔ یعنی ایک دن فلاح صحابی آتا ایک دن میں یعنی راوی آتا۔ اس پر محمد علی لا ہوری اس طرح فرماتے ہیں۔

قال: فلاں فلاں صحابی کے مدینہ آنے پر لفظ نزول بولا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ آسان سے نہیں اتر اکرتے تھے۔

اقوال جمع على لا مورى كوجس طرح خوث قتمتى ہے اپنے خاص مشرب كے عقائد كے اظہار كے واسطے قرآن شريف ميں بعض مقامات پر بعض الفاظ لل گئے تھے۔ اى طرح بخارى شريف كے متن ميں بھى بعض الفاظ ايسے ہاتھ آ گئے ہيں۔ جن سے وہ اپنے خاص عقائد كے استدلال پر بڑے نازاں اورخوش ہيں۔ محمد على لا مورى اگر اہل علم كے اس مسلمہ اصول كو شيح تسليم كرتے ہيں كہ مختلف المعنى الفاظ كا مختلف مقامات ميں شيح مفہوم قرآئن متعلقہ كى مدد سے حاصل موتا ہے۔ تو ايسے الفاظ كے واحد مفہوم پر اثر بيش منالغت كى بے حرمتى كا مرادف ہے۔ لغت ميں جب لفظ (نزول) بعد ورود سفر كے واسطے آتا ہے تو اى لحاظ سے مسافر كو محاورہ عرب ميں نزيل بولا كرتے ہيں۔ مگر نزول كے ديگر مفہوم كے واسطے قرائن كى شہادت مطلوب ہوتى ہے۔ چونكہ محم على كرتے ہيں۔ مگر نزول كے ديگر مفہوم كے واسطے قرائن كى شہادت مطلوب ہوتى ہے۔ چونكہ محم على

لا مورى عيى علىدانسلام كزول من السماء كوتشليم بيس كرت مدكيونكد بسز عدم وبسعلمان كحكى ضعیف حدیث ہے بھی نزول مسے کا آسان سے ثابت نہیں۔اس واسطے حدیث زیر تقید کے الفاظ انبذل وينذل نءآ پكواپے عقيده كے ثبوت كاموقع دے ديا۔ الل سنت كاعقيده متعلق نزول مسيح عليه السلام اجماعی دمتواتر ہے اور قریباً ہیں احادیث صیحہ اس کی شہادت پرموجود ہیں ۔جن میں بعض ایس بھی ہیں کہ صرح کفظ ساء کا ان میں موجود ہے۔ قادیانی مسے کا بھی بوقت تصنیف برا مین یمی عقیدہ تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ اسلامی خدمت کے لئے آ مادہ ہو گئے تھے۔اگر چہ کتاب برا مین میں بعض ایسی آیات و پیش گوئیاں درج کر دی تھیں که آئندہ مواقع پر حسب ضروت وہ اینے اوپر چسیاں کر عکیں۔ بعدازیں جب سلسلہ پیری مریدی شروع ہواتو پہلی بسم اللہ آپ نے مٹیل مسیح ہونے کی کردی اور رفتہ رفتہ خود سیح موعود ومجدد وظلی وغیر تشریعی نبی وغیرہ تک دائرہ وسیع ' ہوگیا۔ جواموراس قدرطاہر ومشہور ہیں کدان کے ثبوت کا پدرسالہ تحمل نہیں ہوسکتا۔ سیالکوٹ میں فاری دفتر ضلع میں پندرہ روپیہ کےمحرر تھے ۔طبیعت امیرانتھی ۔گذار ہمعقول نہ دیکھ کرمخناری کے امتحان میں شامل ہوئے ۔گر بدشمتی ہے نا کام ہوکر لا ہورمسجد اہل حدیث چینیا نوالی میں فروکش ہو گئے۔ وہاں بمشورہ مولوی محمد حسین بٹالوی کتاب براہین کی بنیا در کھدی۔ پھروطن مالون قادیان جا کر کام شروع کیا اور کتاب کے پیشگی چندوں نے آپ کومرفئہ الحال کردیا۔ گر کتاب کی حسب وعده ساري جلدي تياركرنا غيرمكن جو كيا- كيونكه آپ ايسے مشاغل ميں جمدتن و جمدوفت مصروف ہو گئے ۔جس سے جدید دعاوی کا ثبوت پلک میں مشتہر ہو۔ گرمطلوب چونکہ مرفدُ الحالی اور بڑا اُبی تھی ۔مریدوں کا ایک باضابطہ رجشر تیار کیا جا کراعلان کرویا کہ جومرید ہرماہ میں خواہ کتنی رقم ہی ہو قادیان میں بطور چندہ ارسال ندکرے گا۔اس کا نام مریدوں کی فہرست سے فورا کا ف دیا جائے گا۔ دعاء خاص کے داسطے نذرانوں کی ترغیب وتر ہیب کا پہلو بھی نظر انداز بند کیا گیا۔ الخنصر آبدنی کا معقول انتظام کر کے پھرعلاءاہل سنت ہے دست وگریباں ہونا شروع کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے سیح قادیانی کےعقا ئدمخترعہ سے بیزاری ظاہر کر کےقوم کواس کے جال میں بھننے سے جوالی تصانیف وتقریری ذرائع ہے روکا تھا۔ اگر چہ عربی فاری واردو میں خاصی تحریر لکھ کیتے تھے۔ مگرعلم قرآن وحدیث جس قدر استادوں سے حاصل کیا تھا۔ اس میں اپنی تاویلات کا درواز و اس قدر فراخ کردیا کہ بے با کا نہ جو جا ہامریدوں ہے موالیا۔ جو بے جار بے بعض تو تم علمی کے سبب سے بعض عمرہ کھانوں کے لالچ ہے بعض منظورنظری کے خیال ہے بعض شامت اعمال کی وجہ سے قادیانی

29

جال میں تھنے رہے اور چونکہ تقلیدان کامشرب ہوگیا تھا۔ کسی خلاف شرع قول وفعل اہام پرحرف سمیری نہ کر سکتے تھے۔ زیادہ وضاحت سے کچھ بائیں ازیں بعد بیان ہوں گا۔ گراق ل ایک مختصر حدیث سے قادیانی کے علم کی ناظرین من لیں۔ جس پر حکیم نور الدین صاحب بھیروی مشیر اعظم نے بھی صاد کردیا تھا۔ یہ مولوی نور الدین مرز آئی پہلے نفی المند ہب بعد از ال اہل حدیث بعد از ال نی مین کے بھی کے کھاتے ہوئے دردولت قادیانی میں پر صاصر ہوکر ان کے وزیر اعظم ومنظور نظر بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہ کہ کر خاص قادیان کوجائے اقامت اختیار کر لیا تھا۔

حدیث مخترع

''كـان فـى الهند نبى اسود اللون اسمه كاهن ''نيخ لمك بشروستان مين ایک کالے رنگ والے نبی ہو چکے ہیں جن کا نام کا بن تھا۔ ( چشمہ معرفت ص وا مزائن جسم ۲۸۳) اس حدیث کی سندروایت کا کوئی پهه ونشان وحواله کتاب نه قادیانی صاحب کی تحریرول میں اسکتا ہے نہ کسی صاحب ایم اے یابی اے مرید نے اس کا سراغ بتلایا ہے۔ نداس کے ماً خذ کی تحقیق کی \_ کیونکه مرشد اقدس کا فریان صادر ہو چکا تھا کہ جس کو میں صدیث کہہ دوں وہ حدیث ہے اور جس پرمیری تقید لیق نہ ہو وہ ردی میں پھینک دو۔ بیصدیث اس وتت آپ نے فر مائی تھی جب ہندوؤں کے کرش اوتار بننے کا سودا آپ کے د ماغ میں ساچکا تھا۔اب کا بن یا کرٹن صاحب کاعقیدہ ان کی کتاب گیتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنایخ کا قائل تھا پھر قادیانی حضرت صاحب اس کو پیمبروں کی صف میں کھڑ اکرتے ہیں۔حالانکہ ہرنبی اللّٰہ کی تعلیم میں ایمان بالتوحيد وايمان بالآخرت لازمي جزو ہے۔جیسا كەكامل كتاب قرآن كريم سے ثابت ہے۔ اندریں صورت سی علمی یامنصوص اصول کی بناء پر قادیانی جماعت ہے کسی دینی مسئلہ کے متعلق قطعی فیصله کرناتقنیع وقت ود ماغ ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الیٰ السماءاحادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔اس طرح نز ول من السماء پر بھی احادیث شاہر ہیں اور بعض میں لفظ ساء بھی موجود ہے اور سے موعود کے نزول کے قرآئن اس قدر ہیں کہ وہ نہ تو کسی سابقہ مدعی مسیحیت پر صادق ہو سکے۔ نہ قادیانی حضرت پراورشخصیت مسیح موعود کوئی استعاره کی حیثیت نبیس رکھتی۔جس کی تاویل جائز ہو۔ بلکہ وہ اسم علم ہے۔جس کی تاویل از روئے علمی اصول باطل ہے۔جس طرح قرآن مجید میں متعدد دفعیسی بن مریم ندکور ہے۔ای نام سے حدیثوں میں بھی ندکور ہے اور جب قرآن شریف والا

عيسى بن مريم غيرمعين نهيں ہوسكتا۔ تواحاديث والاعيسى بن مريم غيرمعين كيونكر ہوسكتا ہے؟۔علاوہ ازیں قرائن سے موعود کے نزول کے متعلق ایسے ہیں کہ جویدی ان کے معیار پر ثابت نہ ہووہ بالضرور كاذب مسيح ہوگا اور معيار منصوصه پرسلف ميں جس كويفين مع علم تھا۔ اس نے كسي مدعى مسحیت کو قبول ندکیا۔ای طرح فی زماندای معیار کو مدنظر رکھنا صلالت ہے بچاسکتا ہے۔ در نہ بے علمی یا معیار منصوصہ نی الصلے پر یقین نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی ضلالت کے گڑھے میں گرنا پند کرے تو بے شک پڑا گرے۔احادیث میں معیار سے موعود تو زیادہ ہے۔ گرمختر ایہاں بھی لکھ دینامناسب ہے۔شاید کس سعیدروح کوفائدہ ہو۔ بعدازیں اختیار ہے۔خواہ کوئی نبی کریم میلات کی بات کو مانے خواہ سے کا ذب کی بیعت میں داخل ہوکر اور بہثتی مقبرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت د جال

معياروقر ائن سيح موعود

نزول دمشقی مناره پر

بعدظہورمہدی۔ .....۲

مہدی کی امامت میں بطور مقتدی بلکہ مہدی کی امامت کامحرک پہ ....**.** 

قاتل دجال خاص جو نبوت اور خدائی ہر دو کا مدمی ہوگا اُور جیب عجیب سم ....

خارق عادت افعال دکھلائے گا اور اس کا فتندد نیا کے کل فتنوں سے بڑھ کر ہوگا اور نجی میکھنے نے اور بھی علامات اس کے فرمائے ہیں۔ گرمیح موعود اس کا قرار واقعی قاتل قرار پر چکا ہے۔اس کا مداح و ماتحت نه بهوگایه

> یا جوج ماجوج مسیح موعود کی دعاہے ہلاک ہوں گے۔ .....۵

اس کے عبد میں ایک ہی واحد ملت اسلام کے سواسب دین مث ۳.....

جائیں گے نہ دلائل سے بلکہ عملاً۔ کیونکہ از روئے دلائل تو مدت کے مث چکے ہیں۔

ميح موعود مقام روحا سے احرام باعم ھ كربيت اللد شريف كا حج كرے گا۔ ....

نکاح کرکے صاحب اولا دہوگا۔ کیونکہ پہلی زندگی قبل رفع الی السماء میں .....**\** 

وہ بدون ہوی کےر ماتھا.

مدیند نثریف میں فوت ہوکر حجرہ نی میں دنن ہوگا اور اس حجر ہ شریف میں ان کے واسطے چوتھا کونداب تک حفزت صدیق وحفزت فاروق کے پاس خالی پڑا ہے۔جس کا نقشہ بھی دوصدی ہے زیادہ ہوئے اہل سنت نے اپنی بعض کتب میں لکھ دیا ہے۔

اسس قرآن مجید سورهٔ زخرف پارهٔ ۲۵ میں ذکر ابن مریم علیه السلام کے بعد "وان العلم للساعة "کے ماتحت سے موجود قیامت کی دس قریبی نشانات فرمودہ نجا السلام کے بعد کے ایک نشان قرار پاچکا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم بعدازیں فرما تا ہے کہ اس نشان میں شک کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ وہ تمہارا صریح دشن ہے۔ قرآن مجید نے ابن مریم کا ذکر کر کے اس کو قیامت کا ایک نشان بتلایا۔ پھر بعدازیں بھی ذکر ابن مریم کو جاری رکھا تا کہ ماقبلی و مابعدی تذکرہ کی دلیل سے خمیرانہ کی کسی غیر کی طرف راجع ومنسوب نہ ہو سکے اور پھر مزید برآ ل اس پیشین گوئی پرشک کرنے والے کوشیطان کا مرید کہا ہے۔

نوٹ: قیامت کے قریب خاص دس نشانات سب خارق عادت امور ہوں گے۔جن میں نزول ابن مریم بھی داخل ہے۔جیسا کہ نبی ایک نے فرمادیا ہے۔

نتیجه: اب لا ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت ندکورہ دس علامات اپنے مزعومہ سے میں ٹابت کردیں۔ورندالل سنت ان کوصرح مشکرا حادیث صیحہ نبی تعلیق اور گمراہ جان کرخارج ازملت ما انبا علیه و اصحابی کافتو کی صادر کرنے میں حق بجانب ہیں۔

وجل مريدان مسيح قادياني

یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان ہردو جماعت کے اشخاص خاص اس ملک میں اور غیرمما لک
میں اپنے آپ کو اہل سنت خفی ظاہر کرتے ہیں۔ تا کہ دیگر مسلمان ان سے بدخل نہ ہوجا کیں۔ پھر
اس پردہ میں اسلام کی اشاعت کا بہانہ کر کے اپنے خاص مشرب کے عقائد کی بینے شروع کر دیتے
ہیں۔ بے شک قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نمازی بھی قبلہ روہ کر اداکرتے ہیں۔ گرعقائد میں تفسیر
وتاویل ومعانی حسب ہوائے نفس اہل سنت سے بالکل الگ کرتے ہیں اور قادیا نی بیعت کے بعد
ہرایک مدی معارف قرآن کا بن جاتا ہے۔ بیائل سنت ہرگر نہیں۔ کیونکہ ام اعظم ابوطنیفہ معرائ
جسانی نجی تعلقے وزول سے من السماء کے قائل ہیں اور جو محدرسول النہ اللہ کے بعد نبوت کا مدی
موجب طوالت ہے۔ پس فور و تحقیق سے ٹابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت الگ ہیں۔ جن کا بیان
موجب طوالت ہے۔ پس فور و تحقیق سے ٹابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت اس امام قادیا نی کے
متبع ہیں۔ جو ان متفقہ پیش کو کیوں کا پورا مصداق ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت
مجمد رسول النہ علیہ السلام اور حضرت

ا..... انجیلی پیشین گوئی

انجیل متی بات ۲۴ بطور خلاصہ بہت ہے جھوٹے نبی اور سیح ظاہر ہوں گے اور ایسے عجائبات دکھلائیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی ان کے متبع ہوجائیں گے۔

۱ .... بخاری یاره ۱۳ جاص ۵۰۹

فرمایا نی تنظیفتے نے کہ قیامت سے پہلے تمیں د جال کنداب کا دنیامیں آٹاضروری ہے اور ان میں کا ہرایک نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کرےگا۔

اب ہردو ندکورہ الہامات دواولوالعزم پیغیروں کی زبان مبارک سے فرمائے ہوئے معیار پرسیح قادیانی کو پر کھنے کے واسطے راقم الحروف اس کے صریح کذب وافتر اء خیانت وتحریف لفظی اور دجل کے امثلہ چیش کرتا ہے۔ جس کواس کے تمیع حب الشدی یعمی ویصم کی وجہ سے بالکل نہ پہچان کراس کے جال میں پھنس گئے۔ جن میں ایم اے یا بی اے اور اہل علم عربی وال

ہمی شال ہیں۔ کذب وافتر اء کی مثال

جب قادیانی صاحب وقبل نزول مسیح موعود ظهور مبدی کامسکد جیسا که احادیث صیحه میں نابت ہے۔خود مبدی ننے کے خیال ہے ناگوار معلوم ہوا تو یوں فرما دیا۔

بطور خلاصہ''مہدی والی کسی حدیث کو سیحین (بخاری مسلم) کے محقق محدثین نے بوجہ عدم صحت اپنی سیح کتب میں درج نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی ان ہر دو کتب میں آخری زمانہ کے متعلق انہوں نے بذریعہ احادیث پورانقشہ سینج کرسا ہنے رکھ دیاہے۔''

(ازالداوبام حصة على ٥١٨، خزائن ج سلم ٣٤٨)

بہت خوب! مگر جب خودمہدی بنتے پر جم گئے تو پھرای بخاری کے حوالہ سے اس طرح فرماتے ہیں۔

بطورخلاصه

"مبدی کے وقت آسان سے بیآ واز آئے گ۔" هذا خلیفة الله المهدی "اور سوچوکہ بیصدی شیری کے وقت آسان سے بیآ واز آئے گ سوچوکہ بیصدیث کس پالیک ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب الله (بخاری) میں درج ہے۔" (شہادت القرآن مصنفہ خودص اسم بخزائن ج1 س ۳۳۷)

mm

نوٹ: نشان کسوف وخسوف ماہ رمضان والے کو غالبًا مبدی کے ظہور کی علامت قرار دے کراس کوآسانی آ واز بیان کرنا بطور استعارہ کے تھا۔ گرجیرت پرجیرت ہے کہ اس آسانی شہادت کی اہمیت وصدافت کو بخاری کا حوالہ دے کرکیسے تاکیدی الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ بخاری پر الگ افتراء ہے اور جھوٹ بات کو نجی اللّیہ فیر الگ افتراء ہے اور جھوٹ بات کو نجی اللّیہ منسوب کرنے کے وعید جہنم سے قادیانی صاحب انتہائی بے باکی اختیار کررہ ہیں۔ مطلب برآری کے وقت خود حدیث گھر لینایا کسی حدیث کوکسی محدث کی کتاب کے سرتھوپ و بناان کے برآری کے وقت خود حدیث گھر لینایا کسی حدیث کوکسی محدث کی کتاب کے سرتھوپ و بناان کے اصول میں داخل ہے۔ اس تھوٹی وعلیت وسلطان القلمی پران کے مرید نوہ ورہے ہیں اور کیا مجال کے کروٹی چون و چایا اصلیت کی تحقیق کر کے ایسے کا ذب و مفتری کی تقلید ہے آزاد ہو۔ اس مجیب کے کوئی چون و چایا اصلیت کی تحقیق کر کے ایسے کا ذب و مفتری کی تقلید ہے آزاد ہو۔ اس مجیب

تحريف كفظى وخيانت كى مثال

جب قادیانی صاحب کومجدد بننامنظور ہوا تو حفرت مجدد سر ہندی کی مکتوبات جلدا سے بطور تصدیق یوں لکھ دیا۔

بطورخلاصه

''مجددسر ہندی اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کثرت مکالمہ و کاطبہ کا شرف حاصل ہواور بہت ہے امور غیبیاس پر کھولے جائیں۔وہ مجدد ہوتا ہے۔''

(ازالهاوبام حصه اص ۱۹۱۸، ۱۵۰۹ ترائن جساص ۱۰۱،۱۰۱)

بہت خوب! مگر جب قادیانی صاحب کونی بنتا منظور ہوا تو (هیقة الوی ص ۳۹۰ نزائن جهره ۲۳۰ منتائل المرجب قادیانی صاحب کونی بنتا منظور ہوا تو (هیقة الوی ص ۳۹۰ نزائن جهره ۲۳۰ منتائل منظور ۴۰۰ منتائل منتقل منتائل منتائل منتائل منتائل دینائل کے بعد جومثال وہاں حضرت عمر کی ندکورتھی۔اس کوعمداً خورد برد کردیا۔ایمان فروش عطار کی طرح ایک بی بوتل سے دوالگ الگ قسم کاعرق نکال دینائن کے اصول میں داخل تھا۔ دجل وکمرکی امتنا

قادیانی صاحب نثر میں تالیف وتصنیف کتب وغیرہ کے علاوہ شعر گوئی ہے بھی بے بہرہ نہ تھے اور جس طرح ان کی نثر میں سوائے اپنے دعاوی باطلہ کے کوئی حق بات بھی ہوا کرتی تھی۔ ای طرح ان کے اشعار میں بھی دعاوی اور اظہارا تباع نبی تلطیقے اور ایمان بالمعجز ات قرآنی متر شح مہر مد

پانسور د پے کا بطور جرمانہ عدالت نے مسے قادیانی کو حکم سادیا۔ جوائیل سے بمشکل معاف ہوا۔ یہ ہے کیفیت قادیانی مسیح کے حکم ہوکر آنے گی۔

السند بطور خلاصه (ازاله او بام حصدا ص ۱۹۱۱، خزائن ج۳ ص ۲۵) "اگر منظرت الله کو بوج می ۱۹۷۰ می ۱۹۳۰ می ۱۹۳۰ می ا آنخضرت الله کو بوجه عدم موجودگی نمونه پوری حقیقت ابن مریم، و جال، یا جوج ماجوج، دابه الارض کی بذریعه و حی منکشف نه به وئی تو پچه تعجب کی بات نهیس یا"

نوٹ: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب میہ برآ مد ہوتا ہے کہ قادیا کی حضرت کی وحی كامل تقى اور جناب محمطينية كى وحى نافع تقى اورالله تعالى نے "اليه و م اكسات ليكم دينكم واتـممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً (مائده:٣) '' اور'يتم نعمته عليك (منه: ٢) ''جوآيات قرآن شريف مين متعلق تحميل نعت اسلام وتحميل نعت خاص بحق محدرسول النيطيطية نازل كی ہیں۔وہ بالكل(معاذ اللہ)حبوث ہیں۔ناظرین نے اب معلوم كرليا موگا كەقر آنشرىف اور جناب محمدرسول اللەتلىكىيە پرقاديانى م**دى كاايمان مطابق اشعار ن**ەكورە حقيقتا ہے یا د جالا نہ؟۔ جو دس نشانات متعلق قیامت جناب نج ﷺ نے فر مائے ہیں۔ان میں مغرب ہے آ فتا ب کاطلوع بھی ہےاور دیگرنشانات معیز ول عیسیٰ بن مریم سب خوارق عادت (مشہدہ ۃ باب العلامات بين يدي الساعة ص٢٧٦ ) *ش بروايت مسلم ندكور جي* اورقاد يا**ني مرعي ني بر** ایک کی تاویل خلاف عقائد اہل سنت کرے اسلام میں فتند برپاکردیا ہے اور عقائد 'ما انسا علیه واصحابی ''سے مسلمانوں کو ہٹا کراپنے جدید ند بب کی تعلیم اسلام کے پر دہ میں دی ہے۔ اشعار میں ہرطرح وہرفتم کی نبوت کے خاتمہ کا اقرار ثابت ہے۔ گرعملاً کسی فتم کی نبوت باقی رہنے نیددی۔جس کا دعویٰ قادیائی صاحب نے نہ کیا ہو۔ بروزی ظلی ،غیرتشریعی ،جتیٰ کہ تشریعی کابھی اور خدائی کا بھی۔احادیث میں مذکور ہے کہ د جال نبوت اور خدائی ہر دو کا مدمی ہوگا۔ اس کے متعلق راقم الحروف کی سمجھ میں ایک عمرہ نکتہ بیآیا ہے کہ د جال کے ساتھ خدائی دعویٰ کے علاوہ نبوت کا دعویٰ اس واسطے ندکور ہے کہ بعض صوفیائے کرام جوحالات استغراق ومحویت میں انیا المصق اورانسا الله بخود بوكركهددي كيوه اكرجة شرعا قابل مواخذه بين مكرد جال طورير ہر گرجمول نہ ہوگا۔ کیونکہ جس جس اہل اللہ کے متعلق ہم مختلف کتب سے ایکے مذکورہ کلمات بڑھتے ہیں وہ نبوت ئے ہرگز مدعی نہیں ہوں گے۔تو حید کے غلبہ میں بحالت سکر واستغراق بہ کلمات ان ے بے اختیار ندمر زد ہوئے ہیں۔ گرہم ان کے متعلق یہ بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ بحالت صحویا افاقہ ان کو جب ایسے کفر سیکلمات کی اطلاع ملی تو انہوں نے تا کیدی قشم کھا کران کلمات کے اظہار سے اپنی مطلق بے خبری کا عذر پیش کیا اور تو به واستغفار سے اس کی تلافی کر دی۔ یا بہ تقاضائے مصلحت شرعی سزا کو قبول کر لیا۔ اب قادیانی مدتی کے کلمات متعلق دعویٰ خدائی اس طرح ہیں۔ ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور نئی زمین وآسان بنانا جا ہا۔ لیس میں نے ان کو ہیدا کر دیا۔'' (کتاب البریدی ۸۸ فرزائن جسامی ۱۰۳)

ر دیا۔

تادیائی صاحب بجائے تو بدواستغفار کے ایس گفریہ خواب کی تلائی کرنے اور معذرت

کرنے کے بڑے وقوق سے اس کا اعلان مشتہر کرتے ہیں۔ گویا اس شیطانی القاء کو وجی خیال کرتے

ہیں۔ پس د جال معہود کے دعویٰ خدائی ونبوت میں سے قادیائی کی کامل مشابہت ثابت ہے۔ اس

دعویٰ کی حمایت اور تصدیق میں پشاور کے ایک مرید نے ایک رسالہ بنام' ملفوظ الاولیاء' شائع کر

کر بعض مسلم صوفیائے کرام کے ای قبیل کے کلمات اور دعاوی کفریہ کا حوالہ مختلف کتب سے دیکھ کر

قادیائی کو بھی انہی اولیاء میں داخل کر دیا ہے۔ مگر جسیاراتم الحروف ابھی بیان کر چکا ہے۔ مؤلف

رسالہ خدکور نے خود دجل اختیار کیا ہے۔ کیونکہ جس طرح ایسے کفریہ کلمات سے صوفیائے کرام

واولیائے سلف نے استغفاریا قبولیت شری تعزیر سے اس غیرعمدگناہ کی حمل نے کہ دی ہے۔ جسیاان

کے سوائے سے ثابت ہے۔ اس کاعشر عشیر بھی مؤلف نے قادیائی مدئی کی طرف سے ثابت کرنے کی

کوشش نہیں کی۔ بلکہ اس کوحق بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں پورا حصہ لیا ہے۔

کوشش نہیں کی۔ بلکہ اس کوحق بجانب قرار دے کر دجال کے دجل میں پورا حصہ لیا ہے۔

سیست معجزات انبیاء ندگوره قرآن مجید کا یقین (شق القم) کے تحت میں جو قادیانی صاحب کو حاصل تھااس سے پہلے ابھی بیان ہو چکا ہے۔ مگر صراحت سے تحقیر جس قدر عیسی علیہ السلام کے مجزات قرآنی کے متعلق جوالفاظ قادیانی مدی نے ازالہ اوہام ودیگر تحریرات میں استعال کئے ہیں۔ مثلاً مگروہ، قابل نفرت عمل الترب، مسمرین م غیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وجل کا کمال اس سے بڑھ کرممکن نہیں۔ اشعار میں لوگوں کو پھے سایا اور عمل اس پر یہ کیا کہ تھارت کو فی لفظ حافظ اور لفت میں باقی ندر ہے دیا۔ جو مجزات حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارہ میں استعال ندکیا ہو۔ یہ مجزات عطیہ وموہوب الی تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں دود فعہ فدکور ہے۔ یعنی (سورہ آل عمران اورسورہ ماکدہ میں ) اور ہرا یک مجز ہے کے اظہار پر باذن اللہ یاباذ فی کے صریح الفاظ فدکور ہیں۔ جن کو غدات اللہ یا کہ کراکر حضرت میں علیہ السلام سے اس نعمت کا شکر پیطلب فرما تا الفاظ فدکور ہیں۔ جن کو غدات الی ہواور لینے والا پنیم ضدا ہو۔ مگر قادیانی صاحب کو یہ عطیہ ایک آگھ نہیں بھا تا اور حسد و بعظیہ ایک آگھ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں فرن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض کی آگھ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں فرن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکر اور کشمیر میں فرن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض کی آگھ سے سے معجزاز ہر کرایا۔

بن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلايص ٢٠، تحزائن ج ١٨ص ٢٣٠)

محمعلی لا ہوری نے جب خلافت حاصل نہ ہونے کی جبہ سے بعد وفات خلیفہ اوّل قادیان سے بستر بوریا اٹھا کر لا ہور میں خلافت کی ہوں میں اپنے عقائد کی الگ جماعت بنا کر خلافت کی بجائے امارت کی صدارت حاصل کی تو بعض عقائد میں سے قادیانی کے جیے خلیفہ ٹانی سے بالکل الگ ہوگئے ۔ حالا نکہ خلیفہ اوّل کے وقت تک سب مرید مساوی العقائد ننے ۔ محمعلی لا ہوری، مرزا قادیانی حضرت کی نبوت کو بزے زور وشور سے ہر بنا ، تحریرات پیرخود ٹا بت کرتا ہے اور محمعلی لا ہوری ، قادیانی حضرت کی تحریرات کے بنی خود سے نبوت کی نفی کرتے ہیں اور عجیب حیرت کا مقام ہے کہ اس اصولی اختلاف کے بانی خود مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ بال دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی تسلیم مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ بال دعوی مسیحیت قادیاتی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی تسلیم کرتے ہیں ۔ کہ علی سے کہ اس کے دیاجہ میں فرماتے ہیں۔ کہ حکیل بحالت امارت لا ہوری کے ۔ اس کے دیاجہ میں فرماتے ہیں۔

''میں نے چشمہ سے موعود لینی حضرت قادیانی کی صحبت وعلم سے کافی حصہ حاصل کیا ہو'' اور ہونا بھی یہی چاہئے تھا۔ کیونکہ یہ بھی مہاجرین اوّلین سے تھے۔ ایم اے، ایل ایل ایل ایل ایل یہ بین کی سندات سے الگ متاز تھے۔ اس واسطے تاویلات میں اپنے مرشد سے بھی چند قدم بڑھ گئے۔ چنا نچ مرشد صاحب تو ابن مریم علیہ انسلام کی ولادت بے پدرکوتسلیم کرتے ہیں۔ مگر محمد علی لا ہوری نیچ بری ومعز لدعقا کد کی اتباع میں حضرت سے علیہ انسلام کی پیدائش باپ سے منسوب کرتے ہیں۔ اہل القرآن جدید فرقہ مکرا حادیث رسول اللہ کے اردو ترجمہ قرآن سے بھی بعض مقامات پر محم علی الہوری کے عقا کہ میں قادیا نیت کا کثیر حصہ اور نیچ بی واہل قرآن واہل سنت کے عقا کہ کا حصہ بھی کم وہیش شامل ہے۔ محمد علی لا ہوری مسح قادیانی کی مسح سے واہل سنت کے مقا کہ کا حصہ بھی کم وہیش شامل ہے۔ محمد علی لا ہوری مسح قادیانی کی مسح سے طور پر شامل نہیں ہوتے ۔ کیونکہ جب اہل سنت کے عقا کہ سے کا اتفاق نہیں تو اپنی مساجد وغیرہ کا علیحہ دہ انظام کرنا ان کے زدیک لازی ہے۔ مگر قادیانی یا محمد دی جماعت سے قادیانی کی نبوت علیحہ دہ نظام کرنا ان کے زدیک لازی ہے۔ مگر قادیانی مسلمانوں کے ہمراہ نماز و جنازہ میں بالکل شامل نہیں ہوتے نہ اپنی لاکور سے ہیں ۔ سے موعود کے بارہ میں قادیانی کے عقا کہ پر کوئی شامل نہیں ہوتے نہ پی لاکور سے ہیں ۔ سے موعود کے بارہ میں قادیانی کے عقا کہ پر کوئی شامل نہیں ہوتے نہ پی لاکور سے ہیں ۔ سے موعود کے بارہ میں قادیانی کے عقا کہ پر کوئی

(ازاله ص۲۵ بخزائن ج ۱۱ ص۱۵۱)

ممکن ہے کہ سیح موعود جیسا ا حادیث میں لکھا ہے۔ جلالی رنگ میں نازل ہو۔ کیونکہ بیرعا جزغر بت اور درویثی کے رنگ میں آیا ہے۔ (ازالہاوہام ص ۲۰۰ نزائن جساص ۱۹۷) مسیح موعود برمحملاً ایمان لا نا کافی ہے۔ میں مثیل سیح ہوں۔ (ازالهاومام ص٠٥١ نجزائن ج٣ص١٩٢) میں خودسے موعود ہوں (ہرقادیانی کتاب کے ٹائٹل پرموجود ہے) مجھ پر (تذكره ص٧٠٤) اب ہے۔ مسیحگلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ جہاں اس کی قبر ہے۔ . ايمان نهلا ناموجب عذار (ازالداد بام ص ٢٤٧، فزائن جسم ٣٥٣) مسے کی قبرسری گر ( کشمیر ) میں ہے۔ ( نشتی نوح ص ۵۴ بخزائن ج۱۹ص ۵۸ ) ی..... خواہ میں لا کھ معجزات دکھلا وُں لیکن جو کام سیح موعود کے متعلق مذکور ہیں۔ ان کواگر میں نہ کر دوں تو میں جھوٹا ہوں مسیح موعود کے متعلق از الہ اد ہام ودیگر تحریرات میں ای قتم کے اور بھی متضادعقا ئدندکور ہیں ۔ گربخو ف طوالت نظرانداز کئے گئے ہیں ۔ مثال دوئم ..... ( كتاب تذكرة الشهادتين ص٢٦، خزائن ج٢٠ص ٢٨) '' عيسلي علييه السلام کوصلیب پرچڑ ہایا جانے کے بعد خدانے ان کومرنے سے بچالیا اور ان کی وہ دعاجو باغ میں جا کر بڑی تضرع ہے آپ نے کی تھی منظور کر لی۔'' ''حضرت میجے نے اہلا کی رات میں جس قدر تضرعات کئے وہ انجیل سے ظاہر کہیں۔ تمام رات جاگتے ..... اور رورو کر دعا کرتے رہے کہ وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لئے مقدر تھا مل جائے۔ پر باو جوداس قدرگر میدوز اری کے بھی دعامنظور نہ ہوئی۔'' ( كَابْ بِلِغْ رسالت جلداة ل ص١٣٣،١٣٣، مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٥ معاشيه ) نوٹ جمسے ابن مریم کوسول پر چڑ ہانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔جبیہا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔اس باطل عقیدہ کو قادیانی صاحب نے انجیل سے اخذ کیا ہے۔ مثال سوئم ..... (بطور خلاصه ) خاتم أننبين كا مطلب بي*ـ يـ كـ آ* بـ كواليي مېر

المهم عطا ہوئی کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت بخش ہے۔جس کا ثبوت حدیث علماء امتی کا نبیداء بنی اسر اثیل میں ملتا ہے اور بیم ہرکسی اور نبی کوعطا نہیں ہوئی۔ بی اسر اثیل میں اگر چہ بہت بی آئے۔ گران کی نبوت موئی کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ کا عطیہ تھا۔ "

(حقیقت الوی س ۹۷ عاشیہ بزائن ج۲۲ س ۱۰۰)

"حضرت موئی علیہ السلام کے اتباع سے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔ "

(اخبارا تکلم مورد ۲۵ مردوبر ۱۹۰۴ء ج۲ نبر ۲۲ س ۵ الله محمد رسول الله "پرمیراعقیدہ ہے۔ مثال چہارم سسول الله "پرمیراعقیدہ ہے۔

مثال چہارم ...... "الا الله الا الله محمد رسول الله "پرمیراعقیدہ ہے۔ "ولکن رسول الله و خاتم النبیین "کنست میراایمان ہے۔ میں اپناس بیان کی صحت پراس قدر قشمیں کھاتا ہوں۔ جس قدر خداتعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ اور جس قدر قرآن کریم کے حروف ہیں اور جس قدر حفزت میں کھیاتھ کے خداتعالیٰ کے نزد یک کمالات ہیں۔

(كرامات الصادقين ص ٢٥ ، خزائن ج عص ١٤)

''اے برادرجان لے کہ میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نہ میں نے ان کوکہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ میرے لئے بیشایان نہیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور قوم کا فروں میں شامل ہوجاؤں۔'' (حمامة البشریٰ م 20 ہزائن جے س ۲۶۹) الف ….. ''اے مرزا تو عام طور پرسب لوگوں میں اعلان کردے کہ تو ان تمام کے واسطے رسول اللہ ہے۔''

ب .... "سچاخداوی ہےجس نے قادیان میں اپنارسول بھیج دیا۔"

(دافع البلايص المنز ائن ج ١٨ص ٢٣١)

ج ..... '' قربیة قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا صدر نقام ہے۔'' (دافع البلاء ص ۱ انزائن ج ۱۸ص ۲۳۰)

و ..... " " میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری کان ہے کہ ای

نے مجھ کو نی کا نام دیا ہے۔'' (تمرحقیقت الوقی ص ۱۸ فرائن ج۲۲ص ۵۰۳)

''سابقه ادلیاء، ابدال، اقطاب کو نبوت کے داسطے اس قدرر وحانی مرتبہ عطا نہیں ہوا۔ جس قدر مجھ کوعطاء ہوا ہے۔'' (تمدیقیت الوقی ۱۹۳ نزائن ج۲۲ ص ۹۸)

نوت: يمي اصول عقائد كامعركة الارامسكه فليفداوّل كي وفات سے آج تك لا مورى

اور قادیانی جماعت میں متناز عہ فیہ چلا آتا ہے۔ محمعلی لا ہوری اپنے دلاک میں قادیانی حضرت کے نبوت سے صریح انکار نے اقوال پیش کرتے ہیں ۔جن کے بالقابل خلیفہ ٹانی قادیانی صاحب کے فرزندار جمندا ہے باپ کے دعویٰ نبوت پر انہی کی مختلف تحریرات سے اقو إل پیش کر کے بیدوجہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ پہلے میرے والدصاحب نے نبوت سے جوا نکار صرت کیا ہے تواس بناء برکیا تھا کہان کواس بارہ میں وحی آ سانی نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی ۔گر بعدازاں وحی الہی نے والدصاحب كوصاف الفاظ مين عطاء نبوت كامثر ده سناديا ـ اس واسطے دعوىٰ واعلان نبوت ميں میرے پدر بزرگوارحق پر ہیں اور یمی عقیدہ کثیر جماعت محمودی یا قادیانی جماعت کا ہے اور اینے مخلف کتب واخبارات میں ایک دوسرے پر تہذیب ہے گرے ہوئے کلمات سے لے دے کرتے ہیں۔جس سے اکثر ولایت ودیگر مماللک کے نومسلم انگشت بدہلااں ہیں اور جن میں لرڈ ہیٹر لی معدایے ہم خیالوں کے بھی شامل ہیں ۔ گر درحقیقت لا ہوری جماعت کے امیر محد علی صاحب خلیفداؤل کی وفات پر قادیان میں خود قادیانی حضرت کی نبوت کوشلیم کرتے رہے۔جیسا رسالدر یو یوآف ریکیجو کے مختلف مضامین سے ثابت ہے۔ بیرسالدان کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ پس بعدازاں جب خلافت کی مابوی ان کولا ہور لے گئی تو اس عقیدہ ہے ہریت ظاہر کر کے ایک جماعت کوایے ہم خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر لی اور امارت کی مند پر متمکن ہو گئے۔ ا دُل اوّل زیادہ تر انگریزی خوان شامل ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ ارد دخوان بھی شامل ہوتے گئے ۔ ہتی ا کہ امر و ہہ کے محمد احسن صاحب بھی جن کی علیت کی قادیان میں دھوم مچی ہو کی تھی ، لا ہوری جماعت میں آ ملے۔قادیانی جماعت انکارٹہیں کرسکتی کہ قادیانی حضریت مامورمن اللہ صاحب وحی مہدی وسیح موعود ضرور تھے۔گراللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا عجیب کرشمہ دیکھو کہ قادیانی جماعت کی عقل اورنور فراست ان کے اندر سے ایسے زائل ہو گئے ہیں کہ اتنا بھی تدبر کرنا ان کے لئے دشوار ہوچکا ہے کدایک وجود قوم کی اصلاح کے واسطے جب مامور من اللہ ہو کرصاحب وحی کے رتبہ سك بينج جاتا ہے تو متواتر كئي سال تك اس كودجى سے اطلاع نہيں ملتى كەتم رسول و نبى ہو يے ك وفات سے چندسال پہلے وی نازل ہوکر چیکے ہے کان میں کہددیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کونبوت عطاء فرمائی ہے اور اس امت میں اس عہدہ کے لائق سوا تمہارے تأج تک کوئی پیدانہیں ہوا۔ نبوت کا عطیدتو مامور ہونے پر ہی عطاء ہو جاتا ہے اور برگز تدریجی وارتقائی عبدہ نہیں ہوتا۔جس کی مثالوں سے قر آن شریف بھرایز ا ہے۔اب ایسی وحی اگر بقول خلیفہ ثانی حضرت قادیانی صاحب کو ہوئی بھی ہوتوان کی باتی وحیوں کی طرح ہوائے باطل تھی اور قادیا نی حضرت جس طرح تدریجا مسے موجود ہے اس طرح ارتقائی وحدر بی نبی بھی بن گئے۔ ایک رتبدا بنا شروع میں ظاہر کرتے۔ پھر اس کی قبولیت کم از کم مریدوں میں دکھے کراس سے بڑھ کرایک اور رتبہ کا اعلان کرنا ان کا شیوہ تھا۔ جس کو دبیل وکر سے تعبیر کرنا بالکل تھی ہے۔ کیونکہ گذشتہ اورات میں زیر عنوان ( کذب تھا۔ جس کو دبیل وکر سے تعبیر کرنا بالکل تھی جے۔ کیونکہ گذشتہ اورات میں زیرعنوان ( کذب موجب پیشین گوئی مندرجہ انجیل وضح بخاری ان کو کا ذب سے وکا ذب نبی ثابت کیا جاچکا ہے۔ گر موجب پیشین گوئی مندرجہ انجیل وضح بخاری ان کو کا ذب سے وکا ذب ہس مسلک پراپن تبعین موجب پیشین گوئی مندرجہ انگل الگ ہے۔ ہاں اس میں شکہ نبیں کہ خلیفہ صاحب تو مسلمہ پنجاب کا کھلا تابع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص کو جلا رہے ہیں وہ اہل سنت سے بالکل الگ ہے۔ ہاں اس میں شکہ نبیں کہ خلیفہ صاحب تو مسلمہ پنجاب کا کھلا تابع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیا نی اسلام منصوص کے قریب تر آگئے ہیں۔ گر بیعث قادیا نی مسیح سے رجوع کرتے نظر نبیس آتے اور اب امارت کی مند سے علیحہ وہ باان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں ظلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مند سے علیحہ وہ بان اس کا میں ظلافت کی مایوی جوان کو لا ہور لے مند سے علیحہ وہ بان کی طب سے کے میں اس کو چکا ہے۔

ظیفہ ثانی پسرصاحب قادیانی کے مرض مراق کی مثال

" یہ بچ ہے ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہم ایس کتا ہیں پڑھتے ہیں جن میں سیاسی امور پر بحث کی گئے ہے۔' (اخبار الفضل مور خدا مرجولائی ۱۹۲۱ میں ہے ۱۳ انبر۲)

پھربعض نادان دوست! ہے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جارے اندرسیاست تو ہے نہیں تو پھر کیوں ہم کسی کی بات مانیں۔ مگریہ بات غلط ہے ہمارے اندرسیاست ہے۔ جو شخص بینیں مانتا کہ خلیفہ کی سیاست ہے وہ خلیفہ کی بیعت نہیں اوراصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے۔ خلیفہ کے لئے سیاست وہ بی عقیدہ ہے۔ جس کے لئے میں گیارہ سال سے غیرمبائعین سے جھگڑر ہا ہموں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمل سیاست ہے بی نہیں تو خلیفہ بھی نہیں۔ کیونکہ خلیفہ بغیر سیاست کے نہیں ہو میں سیاست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم میں سیاست ہے۔

مسیح موعود کے متعلق جیب وغریب اسرار اگر چہسیح مبعود کی شخصیت وفرائض خاص کے متعلق صفحات گذشتہ میں بر بناء آیات ۲۳ کریمہ واحادیث صححہ مرفوعہ بیان کر چکا ہے کہ کا ذب سیح وصادق میں میں ایک مومن بالقرآن ومومن بالا حادیث کومیح تمیز حاصل ہو سکتی ہے۔ گراس کے متعلق چند عجیب وغریب اسرار ابھی باقی میں۔ جن کابیان خاتمہ کتاب بذامیں کرنا انشاء اللہ موجب ابنساط قلب وشرح صدر ہوگا۔

یں۔ بن این اس مراب بہرای رہائے اللہ وہب اساط عب وحرل صدر ہوئے۔

ا ..... قرآن شریف میں دین اسلام کے عالب ہونے کی پیش گوئی اس آیت
میں موجود ہے۔'' هو الذی ارسل رسوله بالهدیٰ ودین الحق لیظهره علی الدین
کله (فتح : ۲۸)'' یے پیش گوئی تین دفعہ فرکور ہے۔ ایک دفعہ سورہ فتح میں اور دوسری دفعہ سورہ صف
میں اور تیسری دفعہ سورہ تو برمیں۔

جب اس پیش گوئی کوقر آن میں اس قدر وقعت واہمیت حاصل ہو آس کا پورا ہونا نقد بر مبرم میں داخل ہے۔ جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ لیکن دیکھنا ہیہ کہ آیا یہ پیش گوئی بعہد جناب سرور کا تنات محمد رسول النوائی ہے ابعہد خلفاء راشدین یا بعد ازیں کامل طور پر پوری ہو چکی ہے۔ یا محض جزوی طور پر پوری ہوئی ہے اور اگر ماقبلی ہر سداز منہ میں اس کا کامل ظہور وقوع پذیر نہیں ہوا تو اس التواء میں کیا حکمت اللی مضمر ہے اور اس کی تحمیل کس عہد خاص سے وابستہ ہے۔

جواب: ہاں یہ حقیقت ثابت ہے کداگر چہ غلبہ اسلام ازروئے دلائل وہراہین ہرسہ فہ کورہ ازمنہ میں بخو لی اظہر من انتمس ہے۔ تا ہم عملی طور پر اسلام کا غلبہ ثابت نہیں۔ کیونکہ عہد نبوت میں اسلام صرف ملک عرب میں غالب ہوا ہاتی مما لک میں کچھتو خلفائے راشد ین گے دفت بعدازاں دیکر خلفاء کے عہد میں یعنی ہیانیہ، کا بل، تا تار، ہندوستان وغیرہ جس میں سے یہ نتیجا خذکر نا بالکل صحیح ہے کہ ابھی وہ زمانہ مصدات الیہ ظہرہ علی والل نے والل سے دہیں میں اس پیشین گوئی کا کا مل ظہور مقدر ہے اوروہ زمانہ سے موعود کے وقت سوااسلام کا ہوگا۔ جس کی بابت مفسر حقانی علیہ الصلاح والسلام نے اطلاع کر دی ہے کہ سے موعود کے وقت سوااسلام کے دیگر کل ادیان معدوم ہوجا میں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور ج بھی کریں گے اور دیگر کل ادیان معدوم ہوجا میں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور ج بھی کریں گے اور صاحب اولا دبھی ہوں گے اور میرے مقبرہ میں فن ہوں گے۔

اسس حضرت رسول کریم النظامی کے مقبرہ میں اس وقت خلفائے راشدین اس میں سے صرف دوخلیفہ صدیق وفاروق مدفون ہیں۔ باقی دوحضرت عثاق وحضرت علی کے واسطے اللہ کی حکست بالغہ نے اس میں مدفون ہونا مقدر ندفر مایا۔ کیونکہ بلحاظ ابتدائی غلبہ اسلام کے پہلے ہر دوخلیفہ اس کے متحق تھے۔ دوخلیفہ اس کے متحق تھے۔ تیسرے اور چوتھے خلفاء داشدین کے عہد میں اسلامی مفتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھلنے شروع تیسرے اور چوتھے خلفاء داشدین کے عہد میں اسلامی مفتوحات کی بجائے فتنے وفساد پھلنے شروع

مو گئے تھے۔اگر چہ خلافت نبوت کے اصول پر بدستور قائم رہی۔

۵...... قر آن مجید میں حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق دواور اشارات بھی ندکور میں ۔جن کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔

اقل سس اول من اهل الكتب الإليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (النساء: ١٥٥) "اس آيت كي ببلخ و كرسي عليه السلام كا به اورخاص آيت مي ببلخ و كرسي عليه السلام كا به اورخاص آيت مي و كرموت سے ببلخ الل كتاب كے ايمان لانے كا به اور بعد ازيں اس ايمان كى شهادت منسوب بمسي عليه السلام ہے۔ جواى صورت ميں مي قرار دى جا يكى ہم كة پ كوقت كل الل كتاب آپ برايمان لا كي اور آپ كى موت سے ببلخ اس بيش گوئى كا پورا ہونا حتى اور لازى ہے۔ كوفت يهود الل كتاب آپ برايمان نه لائے تھے۔ (بخارى جا مي برايمان نه لائے تھے۔ (بخارى جا مي برايمان نه لائے تھے۔ (بخارى جا مي بركى كا انكار ثابت نہيں۔ بلز الل سنت كا يہ اجماعى مسئلہ ہے كہ حضرت ميے عليه السلام بعد مزول فوت بول گے۔ بعد رفع وہ ما تحت قدرت اللي جيں۔ جس طرح اصحاب كهف تمن سونو سال تك برون خوراك زندہ رہے على بن القياس الله تياں۔ جس طرح اصحاب كهف تمن سونو سال تك برون خوراك زندہ رہے على بن القياس الله تعالى كى قدرت كا اعاط كرنا غير ممكن ہے۔

دوم ..... حضرت عليه السلام كوتر آن سورهٔ زخرف الايس "وانسه لعلم السلساعة "فرمايا گيا ہے۔ يعنی وہ قيامت كاليك نشان ہے اور ضمير انسه كی راجع بطرف ميح عليه السلام ہے۔جس کا ذبل بہوت موجود ہے۔ ایک تو خود قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت کے پہلے بھی آپ کا ذکر ہے اور اس آیت کے بعد بھی آپ بی کا ذکر ہے۔ بلکہ تاکید أیہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس پیشین گوئی میں شک مت کرواور اس مسئلہ میں شیطان کی بات ندسنو۔ کیونکہ وہ رفع وزول میں شک اور وسوسہ ڈال وزول میں شک اور وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس مفہوم کی تصدیق مسلم کی حدیث مرفوعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ سے علیہ السلام تیامت کے دیں نشانات سے ایک نشان ہے اور بیدی نشانات جملہ ارفتم خرق عادت ہیں۔ لہذا میے ابن مربح کواستعارہ قرارد ہے کراس کا مشابہ کسی غیر کوقائم کرنا خرق عادت نشان ہر گزنہیں ہوسکتا۔

سوم ..... "والله خير الماكرين (انفال:٣٠) "يعنى الل الله كوشمنول كي تدبیر کے مقابلہ میں اللہ کی تدبیر وحکمت غالب رہتی ہے۔جس سے دہمن بالکل ناکام ہوجاتے بیں \_قرآن مجید میں صرف دود فعدوا قع مواہے۔ایک جگه سوره آل عمران یاره:٣٠ رکوع: ١٣٠ میں حضرت میں علیہ السلام کو بچانے کے وقت اور دوسری جگہ رسول الٹھائیے کو بچانے کے وقت سورہ انفال پارہ: ۹ رکوع: ۱۸ میں احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے کہ ندکورہ ہر دورسولوں کا دشمنول نے محاصرہ کرانیا تھا اور ہر دورسول وشنوں کے فریب و بے آبروکی سے بال بل چے رہے۔ چناتھ جناب رسول التطافية كے محاصرين كى آئكھوں پر اللہ تعالى نے بردہ ڈال دیا اور آپ رات كے وقت ان کی موجودگی اور پہرواور بیداری کے باوجودگھرے نکل کراورصدین کو گھرے بلا کرتین میل کے فاصلہ پر غار تور میں پناہ گزین ہو گئے۔ غار کے منہ پرعنکبوت نے بتحکم الہی جالاتن دیا اور آ پ کے قدم مبارک کے نشانات پر تعاقب کرنے والوں کی تلاش کو بالکل ناکام کردیا۔ای طرح حضرت سيح عليه السلام كي شبيه الله تعالى في ايك حواري پر و ال كرا و السكن شب لهم (السساه:٧٥١) "ان كوافي قدرت كالمهية سان برا تعاليا ورسولي برجر هن كي نوبت ندي ينجني دی۔انجیل بیان اور قادیانی صاحب کا بیان کہ سیج ذلیل بھی ہوااوراس کےجسم میں کیل اور میخیں بھی ٹھوئگی گئی۔سراسرخلاف قر آن واحادیث ہیں۔ کیونکہ خیرالما کرین کی آیت مٰدکورہ جب ہر دو رسولوں کے واسطے خاص محدود ہے تو اس کا نتیج بھی مسادی الاثر ہونالازی ہے۔ مگر نہایت جمرت بلکدافسوس کامقام ہے کہ جناب رسول التعلق کے بارہ میں توبدیقین کیا جائے کہ آپ محاصرین سے بدون ذلیل ومفروب ہونے کے بال بال فیج کرغار میں جاچھے اور وہاں سے بھی کافر نامراد لوٹے گرای آئیت کے ماتحت خفرت سے علیہ السلام کے بارومیں بدیقین جائز رکھا جائے کہ محاصرین نے آپ پراس قدر قابو پالیاتھا کہ آپ کوئی طریقوں سے ذکیل بھی کیااور آخرسولی پر

چڑھا کر اہنی کیل ومیخیں بھی جسم مبارک میں ٹھونک ویں۔ حالانکدمسیح علیہ السلام کے بارہ میں آیت ذیل اس امر کی مزید شہادت علاوہ ند کورہ آیت کے صاف طور پر دے رہی میں کہ آپ پر يبود برگز قابونه يا سكينه آپ كى بحرمتى كرسكيد

آيت اڏل..... ''وجعلني مباركاً اينما كنت (مريم:٣١)''

\*' واذكففت بنى اسرائيل عنك (مائده:١١٠) آیت دوم.....

" وجيهاً في الدنيا والأخرة (آل عمران: ١٥) " آيت سوم .....

''ولکن شبه لهم ''میں حرف'ل بنابر ضرار لینی ضرر ونقصان ہے۔جس طرح''لهم

كالام واملي لهم أن كيدي متين (نون: ١٠) مي جدتثا بوتشبيه من جب شبكامفهوم بوتواس كاصله (على ) بوتا ب-مثلًا "أن البقر تشابه علينا (البقره: ٧٠) "مَّمْرَحُوكابِ باریک نکتیمحصاذ رامشکل ہے۔( دیکھونوٹ زیرآیت)''اللّه خیبر الماکدین''ترجمہانگریزی سیل صاحب جس میں آیت و اے ن شبہ لھہ برکا فی بحث ہادریہ بھی وہاں مذکور ہے کہ ابتداء میں بعض نصاریٰ کے فرتے مسیح کے عوض دیگر مشتبہ وجود کے مصلوب ہونے کے قائل تھے۔ انجیل بر بناس وتفاسیر اہل سنت بھی اس کی مؤید ہیں۔اب ر ہااس شبر کا از الہ کہ دشمنوں ہے بال بال خج جانا اوررسوائی ہے بھی محفوظ رہنا تو ہردورسولول کا ازروئے قر آن وا حادیث مسلم ہے۔مگر آخری پناہ میں فرق عظیم کیوں ہے؟۔ایک کو غار میں پناہ مکتی ہے۔ دوسرے کو آسان میں اور اس میں

تنقیص فضیلت جناب اللیلیم یائی جاتی ہے۔ سواس کا جواب سے کے تنقیص ہر گزنہیں۔ کیونکہ رفع

سبع سمٰو ت تک بنابرمشامده آیات الله معراج میں حضور کاصفحات ماسبق میں ثابت ہو چکا ہے۔ جو مسیح کیا کسی نبی کے واسطے بھی ٹابت نہیں۔ بلکہ عارثور کا زمینی معجز ہ ساوی معجزہ سے بڑھ کر ہے۔

کیونکہ یہاں ہے دشمن با وجود آپ کا سراغ لگانے کے بالکل ناکام ونامراد واپس آئے اور آسان

يردتمن كاجانا قدرتا كال تفارباتى وباخيو العاكدين كي حكمت وقدرت كارازمعلوم كرنا كه كيول " اس طرح کیا اور کیول اس طرح کیا؟ ۔ گتاخی میں واخل ہے۔ 'لا پسٹ ل عما یفعل و هم

يستلون (انبياء ٢٣) "اس كى شان ب-البته بال بال بردورسولول كا في ربنا اور بناه كا

حاصل ہوتا ہر دونتائج خرق عادت امور ہیں۔جن میں مشابہت کامل ہے۔پس بعدازیں سیح موعود ك باره مين باطل خيالات كى پيروى كرناً "فباى حديثٍ بعده يؤمنون (مرسلات:٥٠)"

کے وعید میں داخل ہے۔خاکسار اللہ تعالی سے اپنے واسطے اور مؤمنین کے واسطے بطفیل اس کے

مبیب علی کے مدایت کی دعا کرتا ہے۔